

اس میں ہے کوئی بھی موتی آپ کے دل کی و نیابدل سکتا ہے

مجموعة افادات
حكيم الأمّة مُجدّ وُالملّة تَهَانُوى رحمه الله
حكيم الاسلام قارى محموطيب صاحب رحمالله
حضرت مولانا محمر يوسف كاندهملوى رحمالله
شهيد اسلام مولانا محمر يوسف لدهيانوى رحمالله
شيخ الاسلام مفتى محمر تقى عثمانى مظله العالى
مُبلّغ إسلام مولانا محمر يونس بالن يورى مظله العالى
وديكر اكابرين أمّت رحمهم الله



اِدَارَهٔ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِي مُ چَوَ فِرْرِهِ مُتَانِ يَكِتَان چُوک فِرْرِهِ مُتَانِ يَكِتَان (061-4540513-4519240)

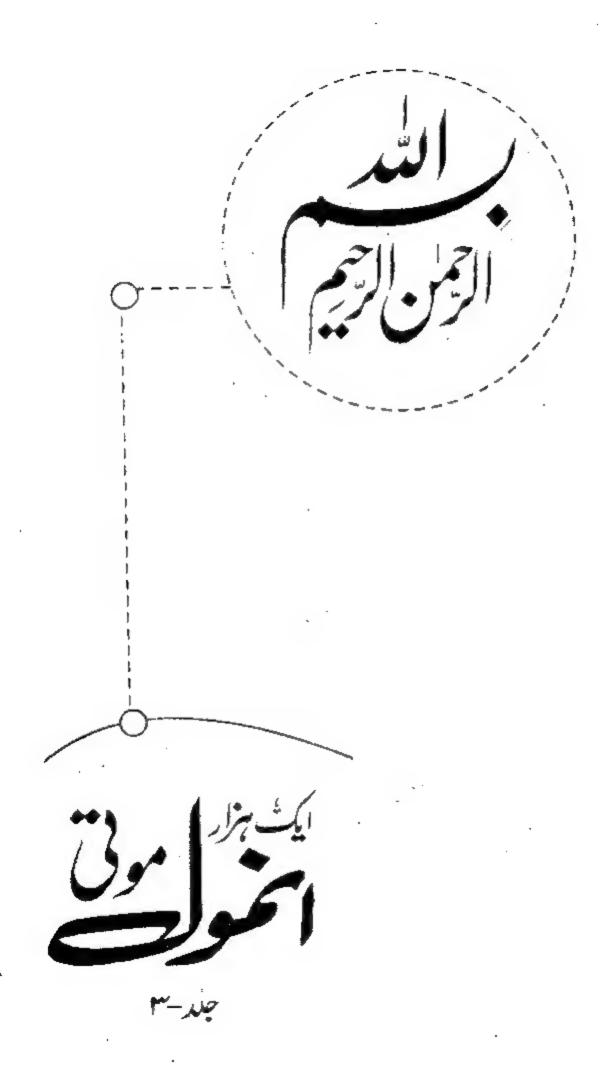



•

.

•

-

•

.

.

•

.

#### إست بمالله الرَّمَانَ الرَّجيج

عرض ناشر

الله تعالیٰ کے فضل وکرم ہے دینی کتب کی ورق گردانی کی تو فیق ملتی رہتی ہے دوران مطالعہ السی مختصراوراصلاح افروز با تیں جمع کر زیکامعمول ہے جو قاری کے دل و د ماغ پر فکر عمل کی دستک دے اور عملی جذبہ متحرک کرنے میں مجرب ہو۔

ای طرح این اکابر ومشائ کے حالات اور ملفوظات سے وہ باتیں جن کی عمر حاضر میں اُمت مسلمہ کو زیادہ ضرورت ہے آئیں بھی نشان زوہ کیا جاتا رہا۔ اس طرح مختر لیکن اصلاح افروز ملفوظات .... حکایات اور تاریخی اسلام سے باخوذ ان واقعات کا خاطر خواہ مجموعہ تیارہ ہوگیا جس کی روشن میں ہم اپنے تابناک باضی سے بہت کی سیکو کراپنے حال کو درست کر سیارہ ہوگا۔
سیلے ہیں۔ حالت کی بہی درسکی ان شاءاللہ مستقبل کوروشن اور آخرت کومنور کرنیکا ذریعہ ہوگا۔
زینظر کماب دوران مطالعہ فتن بافوطات ... حکایات جمرب وظائف و ملیات اوراصلاح افروز واقعات اورعرات واقعات اورعمان کا گدستہ جو سابقہ سلسلہ آئیک ہزارا مول موتی "کی واقعات اورعرت وقعیعت سے مزین حکایات کا گدستہ جو سابقہ سلسلہ آئیک ہزارا مول موتی "کی واقعات اورعرت وقعیعت سے مزین حکایات ہو طویل مضامین ہے کریز کرتے ہیں وہ بھی فرصت کے چند کھات میں ایک کتب کا یک مغرات جو طویل مضامین ہے کہ یہ مطرکر کتے ہیں۔

ال كتاب كتمام مضامين ترغيبي بين اگر چركوشش كى ہے كه جربات باحواله بوليان ماخذ سب كے متند بين الى طرح ال چيزوں ہے د بي احكام برحمل پيرا بوليكي ترغيب تو حاصل كى جا سكت ہے كيكن ان ہے سمائل كااستنباط اور دليل بكڑنا مناسب بيس بيكام الل علم كا ہے۔
الله تعالىٰ كے ضل و كرم ہے اس سلسله كى بہلى جلد بن بھى كافى مقبول ہو كيس زير نظر جد يد مجموعة بھى ان شا والله قارئين كى د بى ودنيا وى صلاح وفلاح بيم معين تابت ہوگا۔
الله تعالىٰ الى يُفتن دور بين اپنا الله و اكا يركى تعليمات اور ان كے نقش قدم بر چلنے اور ہم سب كودين اسلام كى معتدل تعليمات برعمل پيرا ہوئے كى قدم بر چلنے اور ہم سب كودين اسلام كى معتدل تعليمات برعمل پيرا ہوئے كى توفيق ہوئيں ہے نوازيں آھين۔

ورالعلال ... محمر الحق غفرله ... رئي الاول ١٣١٠ ١٥

# فہرست عنوانا پت

| رحمت خداوندي كي أميد                        | M      | حارثة بن مراقه انصاري رضي الله عنه | 12          |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|
| بارى سے شفا                                 | m      | كثيرالمافع قرآنى دُعا              | <b>F</b> Z  |
| پانچتم کے لوگوں کی محبت سے پرمیز کرد        | rr     | سلام كبني كاضابط                   | ۳A          |
| تعلق مع الله                                | 77     | سلام كہنے ميں جمع كاصيفداستعال كرو | ۳۸          |
| اصلاح خلق میں نیت کی در نظی                 | 1-1-   | يرده كى ضرورت                      | <b>P</b> "9 |
| زينداولا د ك حصول اورزندگي كي تيلي كسيان خد | ٣      | پُرخلوص تجده                       | 14          |
| نماز کی اہمیت                               | bula.  | عناہوں ہے بیخے کانسخہ              | f*+         |
| قناعت پسندي                                 | bula   | مبر کے متعلق حضرت عمرا کی تدبیر    | (°+         |
| عقل دودر ہے                                 | la.la. | جب مم شده مال الساليا              | 141         |
| اسلام وعلم کے آثار                          | المال  | عورت کے مقابلہ میں مرد کا مقام     | (")         |
| حضرت سلمان فارى رضى الله عنه اورسعيد        | 20     | يرائے د فعظلم                      | 61          |
| بن الي وقاص رضى الله عنه كي عميادت          |        | کسی گناه کوحقیرنه جھٹا جا ہے       | 77          |
| بلذر يشر كم يف كاعلاج                       | ro     | فتندار تداد کی روک تفام            | ۳۳          |
| عورتول کی دومثالی صفات                      | 24     | صبراوراس کی تشریح                  | 44          |
| جسم ادهار مال ہے                            | MA     | صحبت نيكال                         | المالم      |
| ايك اجم اوب                                 | 4      | فرزدق کی ہشام کے سامنے حق کوئی     | ra          |
| و نیا جال ہے                                | 12     | تماز گنا ہوں کومٹادیتی ہے          | ("9         |

| 1                                     |    |                                      |     |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|
| مر کاانظام ہوی کے ہاتھ میں ہونا جا ہے | ۵٠ | الل علم والل زيد                     | Ail |
| ندگ كابرون اجم ب                      | ۵٠ | حضورصلی الله علیه وسلم کی کمال شفقنت | 41  |
| لله تعالى خير بى خير                  | ۵٠ | علامدابن تيميد حمدالله كاكمال تقوي   | 44  |
| بب اور كبر كاعلاج                     | ۵۱ | بروں کا حق ہے                        | 44  |
| لله کوکون قرض دے گا                   | ٥٢ | برحال میں خدا پریقین ہو              | 45  |
| عزت امام محرشيباني رحمه الله كي امام  | ٥٢ | تنہائی میں اپنی ذات ہے پر دو         | Ala |
| ظم رحمدالله علاقات                    |    | بعظية دي كي اصلاح كانسخه             | 414 |
| قل كى سلامتى كاوخليفه                 | or | معاشرت كاليك ادب                     | 40  |
| ببت کے مفاسد                          | ۵۳ | صبراورقا نون فطرت                    | 40  |
| فوو درگزر                             | ۵۳ | اعمال كےمطابق رتب                    | AF  |
| يت الله كي مركزيت                     | مد | سنت كانوراوراس كى تروت ك             | 4A  |
| نسانی وجوداوروقت کی اہمیت             | ۵۵ | حضرت حسين كح جانثارون كي شهادت       | YY  |
| غظ اوقات                              | PA | رعاما كامامون مطالبه                 | 44  |
| ولا د كي صحت يا في كاعمل              | PG | سلام کے جواب کے فرض ہونیکی دلیل      | 12  |
| م ابوصنیفتری امام مالک ہے جبلی ملاقات | 04 | گنا ہوں کا ویال                      | 42  |
| شااوراس کی علامت                      | ۵۸ | نظام الاوقات                         | AF  |
| ن وی بچهول                            | ۵۸ | سورة المزمل كى بركات                 | 1A  |
| عنل سلام اوراس پر نیکیاں              | ۵۸ | عكيم الامت حفزت تفانوي ستقل مزاجي    | A.F |
| ورتوں ہے حسن سلوک                     | ۵٩ | و نیا کی فلاح                        | AY  |
| تت دا قعالت کا ایک دریا ہے            | ۵٩ | موت كااستحضار                        | 44  |
| میت تواضع<br>میت تواضع                | 4+ | جسماني روحاني امراض كيليخ نسخه شغا   | 44  |
| (ت وكمال كامعيار                      | 4+ | تکبر کے درجات                        | ۷٠  |
| نبت النهبيه                           | 4. | حضورصلي الثدعلية وسلم اورتؤ اضع      | 4.  |

| بت میں نیت کے مطابق اثرات                 | 4. | سفرآ خرت کی شان                             | ۸۳  |
|-------------------------------------------|----|---------------------------------------------|-----|
| رائے بنوہاشم کی تعداداورانکی تجہیز وسلفین | 41 | تقتوى كامفهوم                               | ۸۳  |
| الحن نوري رحمه الله كاكمال اخلاص          | 44 | نماذ كاثمره                                 | ۸۳  |
| وك اور پياس                               | 44 | بوی کا پیاروالا تام رکھناست ہے              | ۸۳  |
| ام كاجواب نددينا                          | 4  | لفظ الشكاذ كرنفسياتي امراض كيلي بهترين علاج | ۸۵  |
| رتعالیٰ کا قرب درضا                       | 4  | وقت ایک عظیم نعت ہے                         | ۸۵  |
| ى كوشو ہرنه بنائيں                        | 4  | تقوي اوراستحضار                             | ۲۸  |
| زت اجميري رحمه الله ك نفع عام كي وجه      | 40 | رضا کی تشریح                                | ۸۸  |
| زمعراج مؤمن                               | 45 | كنابول كيهاته وظائف بالررجي                 | ۸۸  |
| بتى بالغ                                  | 20 | حضرت ثابت بن دحداح رضى الله عنه             | A9  |
| موالوں نے وقت کیے گزارا؟                  | 40 | شوہر کی اجازت کے بغیر گھرے نکلنے            | 9+  |
| فان خداد تدی ایک عطیه ہے                  | 22 | والي عورت ملعون ب                           | •   |
| بن البي اور عقل                           | 44 | الم الوصيف رحمه الله عالي فخص كي ملاقات     | 4i  |
| نا ہوں کا خیال                            | 44 | عكمت كامراد                                 | 95  |
| ما ملات ومعاشرت                           | 49 | حصول نعت كاوظيفه =                          | 97  |
| بن اور اس کی حفاظت                        | 49 | تو به کی حقیقت                              | 91" |
| روفنغل فهم قرآن كيلئے مثل شرط ہیں         | 49 | حقیقی عبادت نماز                            | 95  |
| اثرت سے شکر کرو                           | ۸٠ | قرآن شریف کی تلاوت کا طریقه                 | 95  |
| ملاح مبلغين                               | Λ• | عورتول عظمل اصلاح كاميدندكرو                | 91" |
| ثمام اسقطاعت                              | Λ• | الشريبي دضا                                 | 40" |
| نتقامت كامقام                             | Af | حضرت جندب بن عامر رضي الله عنه              | 90  |
| ا كورجات اورال كرم اتب اورال كاحكم        | Ar | کی بہادری اور شہاوت                         |     |
| برالمونین کی حالت                         | ۸۲ | برائے فراخی رزق                             | 90  |

| 4                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زیارت نبوی کیلئے قرآنی عمل      | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت محمد بن سيرين رحمالله كاعجيب واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| چندآ داب معاشرت                 | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حُسن كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| صبرورضا كاضرورت                 | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غيرا ختياري كوتاى پر ۋاشنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مكمل كلمه طيبه كي ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لحات زندگی کی قیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صبر وظيفه قلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حقوق العباد كي الجميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنگڑے کی نحوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انبياء يبهم السلام كي كمال روحانيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | [++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اصلاح للس كے متعلق ایک عبیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت حارث بن اني حاله رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                               | 1+1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت امام الك كاخليفه منصور علاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | 1+1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آپ صلی الله علیه وآله وسلم سے رضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ضرورت نسبت                      | 1+1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بيدارى كااك پيغام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| د نیاقیدخانه                    | 1+1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | علامات انوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صحالی کی اپنی پڑوئ جی سے ملاقات | 1-1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | گریس اسلامی ماحول بنانے کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الي كرول من مي أوازد كرجانا جائ | 1+14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تعليم خداوندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حقیقی زندگی کون ی؟              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذكركومقصود بجحيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رضا كاطريقه                     | 1+0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت خبيب بن عدي کي شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تقوى اوراس كى بركات             | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جنت کے اشیش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سيد ناحظله رضى الثدعنه          | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حکمت کے اسرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رضا بالثداور رضاعن الله         | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جائز مراد كاوظيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| آ داب معاشت                     | f•A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت جندب بن عامر رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عورت کے مقابلہ میں مرد کا مقام  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کی بهادری اور شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 | مبرورضا کی ضرورت  شان رسالت صلی الله علیه وسلم  مکال ایمان مطلوب ہے  حضرت معاویہ گاخرار بن ضمر وسے گفتگو  رمضان المبارک کی قدر کریں  اصلاح نفس  طلب خیر کی وُعا  اصلاح نفس  فرورت نبیت  مخال کی اپنی پڑوئن بٹی سے ملاقات  مخال کی اپنی بڑوئن بٹی بٹی سے ملاقات  مخال کی اپنی بڑوئن بٹی سے ملاقات  مخال کی اپنی بٹی می کی بڑوئن بٹی سے ملاقات  مخال کی اپنی بڑوئن بٹی سے ملاقات  مخال کی اپنی بڑوئن بٹی ہی ہوئن بٹی ہوئن ہی ہوئن ہی بٹی ہوئن ہی ہوئن ہوئن ہی ہ | عبد المعاشرة والب معاشرة والمعاشرة والمعاشة والمعاشرة و |

| تبلغ مين نيت كيابو                       | irr   | واسطے کی قدر                               | المالما |
|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------|
| مراض روحانيه كےعلاج كي ضرورت             | IPP   | جب ز بربار موكرده كي                       | 100     |
| نول کے بچائے عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے      | 155   | جيب خرج بھي بيوي کاحق ہے                   | IP4     |
| فلال کے بارے میں بدایات                  | (FFF  | الل جنت كي أيك حسرت                        | 112     |
| نماز فجر كيليخ لاتحمل                    | 1414  | يحميل نماز                                 | 1172    |
| آ خرت کی تیاری کی فکر                    | Ira   | متفرق تصحتین دواز ده کلمات                 | IFA     |
| غصه كاعلاج                               | 110   | دعوت كاطرز                                 | 1179    |
| الله کے مہلت دینے سے دھوکہ نہ کھاؤ       | IFT   | صبر کے عین تصورات                          | 100     |
| حصول مدايت كأعمل                         | 117   | برائے حصول اولا د                          | 114     |
| گھرے نکلنے کی وعا                        | 11/2  | چندآ داب معاشرت                            | HT      |
| تضاءاوراس كي دومتميس                     | 172   | بازار مين داخلے كى دعااور فضيات            | ter.    |
| نافر مانی کی حقیقت                       | 11/2  | جيب خرچ بھي يوي کاحق ہے                    | IPT     |
| كروشغل كرنيوالول كونفيحت                 | (PA   | دورحاضري بإنج خاميان                       | ساماا   |
| معزت عباس كامعزت عراس معامله             | 1179  | كاروباركى ترقى وبركت كاعمل                 | ותר     |
| دین و دنیا کی فتو حات کاعمل              | 1179  | الل ماع كيلية أواب وبدايات                 | ۱۳۵     |
| تضرت معاوييك ابوباشم بن عتب كى عيادت     | 194   | حفرت ضبيب بن عدى حفرت عاصم بن              | 162     |
| ا پرواوشو برکو طبح کرنے کی قد بیراور عمل | 11"+  | البت اور حفرت عبدالله بن اليس منى الله نهم |         |
| وقت می زندگی ہے                          | 19"1  | الل دنیا کے ساز وسامان کی حقیقت            | IMA     |
| راسته مین نظر کی حفاظت                   | (PP)  | يا بندى نماز كاوظيفه                       | Ira     |
| تقذيم وتاخير                             | 1171  | تاجر كوفر يدفروفت كمساكل جاناضرورى         | 11"9    |
| صلاح نفس كم تعلق أيك المم تعبيه          | IFF   | عورتوں کے مل اصلاح کی آس شدلگاؤ            | 1179    |
| فهادت حضرت فيثمه بن حادث رضي الله عند    | IFF   | اصلاح نغس كيليح مجابده كي ضرورت            | 10+     |
| متقى بنے كاطريقة                         | (1777 | توبك حقيقت                                 | 10+     |

4,

| The state of the s |      |                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| فلب سليم كے كہتے ہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101  | رضائے خداوندی کے تمرات               | 144  |
| ي كريم صلى الله عليه وسلم كاذ كركر نيكاشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101  | كاميابي كيليح عمل                    | 142  |
| بل تقوي كال حتساب ننس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100  | كمال اسلام                           | IYA  |
| مترحفا فاصحابيد ضي الندعنهم كي شهادت كاسانحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100  | منابط حيات                           | IYA  |
| تصرت عا كشرصد يقة أور خدمت وين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ral  | حضرت حسيل بن اليمان رضي الله عنه     | 144  |
| تصول بدايت كاوظيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rai  | بجیوں کے رشتہ کا وظیفہ               | 144  |
| مام أعظم الوحنيفة عا يك فخص كي ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104  | حفرت بفرى رحمه الشدروم مين           | 14.  |
| محبت ابل الله كا فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109  | ناحق ستانے کاوبال                    | 121  |
| مج میں فنائیت کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109  | كامون بين آساني كأعمل                | 121  |
| علم اورمعلومات میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109  | فضيلت تؤبه                           | 141  |
| خريد وفروخت مين آساني اعتياركرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.  | وقت ایک عظیم نعمت                    | 141  |
| كركاماحول خوشكواركيع بن سكتاب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14+  | عظيم منصب                            | 124  |
| بچوں کے دشتہ اور پریشانیوں نے جات کامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131  | فراخی رز ق                           | 128  |
| محبت الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IYF  | الله تعالی حاکم بھی ہیں حکیم بھی     | 141  |
| محبت وذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IHL  | اولاد میں برابری                     | 128  |
| غلامه تضوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144  | حضرت ختيس بن حذا فدر منى الله عنه    | 14.0 |
| صحابہ کی دعوت اور کارنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INF  | زعدگی کیا ہے؟                        | 120  |
| علم تغصیلی کاسیکسنا فرض کفاریہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MA   | ونيادآ خرت كي نعمتول كيليح قرآني وعا | 120  |
| لفظ وکل 'ایک بردادهو که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ואר  | قلب کے اصلی گناہ                     | 120  |
| مس قدر عظیم ہے وہ ذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141" | مسجد كى صورت اور حقيقت               | 120  |
| محبت الأل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | arı  | بدایت د مرای متعلق شبر کا جواب       | 140  |
| مؤمن کوقبر محبت میں جینچی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מדו  | آ داب معاشرت                         | 140  |
| اعازيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OFI  | ایک اڑ کے کی جاج بن بیسف سے تفتگو    | 144  |

| IAZ  | ايك عقيم خانون كى بچيول كوانمول فيحتيں | IZA  | ضرورت محبت                        |
|------|----------------------------------------|------|-----------------------------------|
| IAA  | عورت كيلئة نمازي افضل جكه              | ۱۷۸  | هكيم الامت كے مواعظ               |
| 1/4  | پھر پچھتائے کیا ہوت!                   | IZA  | قرآن کریم بهترین وظیفه            |
| 19+  | تعداده وفت كيد                         | IZA  | روزى كمانا اورائلدك ياو           |
| 19+  | حجراسودكو چومنا                        | 149  | عاتا <i>ج</i>                     |
| 19+  | امت محمر بیکی فضیلت                    | 14   | وفت کوکام میں ایتے                |
| 19+  | لقظ سلم کا کیا تقاضاہے؟                | 149  | لاعلاج امراض ہے شفا               |
| 191  | علم كى فضيلت اورعمل كي ضرورت           | IA+  | ايك عظيم خاتون كي عورتوں كوفيحت   |
| 191  | حارث بن بشام رمنی الله عشه             | ΙΔΙ  | مالى حالات كى در تقى كالمل        |
| 191" | غلبتوحيد                               | IAF  | الله كى نارائلتكى كى نحوست        |
| 195" | قبوليت دعا كاايك وقت                   | IAT  | ايمان كى تعريف                    |
| 191" | تبلغ بنيادى كام                        | IAY  | صغائر پراصرار                     |
| 190  | حضرت امام ما لك رحمه الله كي خليفه     | ΙΛ٢  | امت مرحوم کی فضیلت                |
|      | متصور کے دریاریش                       | iar  | حضرت عظم بن كيسان رضى القدعنه     |
| 19/4 | خريد وفروخت مين احتياط                 | IAP  | ظالم بادشاہ ہے ڈر کے دفت کی دعا   |
| 190  | والدين کي اچي اولا دے بيتو جي کا تيج   | IAI" | ظیفہ عبدالملک کے ایک قاصد کی حضرت |
| 192  | وفت ایک عام نست ہے                     |      | سعيد بن مسينب رحمدالله علاقات     |
| 194  | نفس کو بہلا کرر کھنا جا ہے             | IAM  | چارشم کے نوگ                      |
| 194  | سيدناخيثمه أورائح صاحبزاد مسعقر        | IΔΔ  | امام صاحب كاواقعه                 |
| API  | "اياك نعبد" ش ايك تلته                 | 182  | ا تباع دین میں نفسانی اغراض       |
| 19.4 | شفائے امراض کانسخہ                     | IAA  | حفاظت عزت                         |
| 19/4 | بيعت كى حقيقت                          | PAL  | د نی د نیاوی فضل                  |
| 19.5 | الله كى محبت كالمقصد                   | PAL  | كناه اورمنكرات _ نيخ كي ضرورت     |

|       |                                         |              | 4.                                        |
|-------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Pil   | حعرت تضيل بن عياض رحمه الله كي          | 199          | جب تبهت كى حداكا أنى كى                   |
|       | ہارون رشید کے رویرو                     | 100          | واقعه                                     |
| rir   | مبر کی لغوی وشرعی تعریف                 | <b>!</b> *•! | نماز کے وقت خرید و فروخت کرنا             |
| rim   | جاری ناقص حالت                          | 141          | شرم وحجاب                                 |
| *11** | اصلاح كيليخ ضرورت شيخ                   | <b>141</b>   | وقت بچانے کے چنداہم اصول                  |
| ۲۱۳   | بدرترین آدمی                            | *+!*         | تائب کے آنو                               |
| tir   | شو ہر سے محبت                           | <b>*+</b> *  | ظالم كشريع هاظت كأعمل                     |
| rim   | حضرت امام بخاري كيدوعجيب اشعار          | 1+1"         | فروکی ذ مدداریان                          |
| ria   | طلبه م كوهيحت                           | Y+  W        | دین کے داستہ ہیں کھیا تا مطلوب ہے         |
| FIT   | حصول دحست کابہانہ                       | 1.1          | تلاوت كاطريقه                             |
| 717   | تربيت اخلاق كى ابميت                    | \$*+ [**     | حضرت عاصم بن ثابت رضي الله عنه            |
| 112   | الفاظ قرآن كى بركت وابميت               | 100          | ار کی پیدائش کاعمل<br>ان کی پیدائش کاعمل  |
| 114   | اصاغر نوازى اورتظم                      | r+6          | جب كرجا كمركزكيا                          |
| TIA   | حضرت عمير رضى الله عنه                  | <b>P+Y</b>   | میت کاوپردونا کیارضا کے منافی ہے؟         |
| MA    | لقمان عكيم كاقول                        | 7+4          | ميال بيوى كاليك بن جكه مندلكا كرياني بينا |
| 119   | المام يخارى وحمالله عامير بخاراك ماذقات | <b>14</b> 4  | کام کی دُھن                               |
| 719   | تقاضائ فطرت                             | 144          | مبر كا ثواب                               |
| 11.   | الل جنت كاخلاق                          | 1-4          | قرآن کی وسعت اعجاز                        |
| **    | پاک دامنی                               | 1-2          | تقاضه تؤحيد                               |
| 11-   | غنيمت جانو!                             | r-A          | ضياع وتت خودكشي                           |
| 771   | دوی کے متعلق اہم تعبیہ                  | 1'+9         | فقه کی فضیلت                              |
| rrr   | دین غفلت کی اصلاح کامک                  | 1/1+         | صورت بكڑنے سے سيرت كى تبائى               |
| 222   | كتب كيذر ليخصيل علم كاضرورت             | 111+         | عجيب كرامت                                |

| الماليا      | الل الله كروسيله عديماء كرناجا تزي                | 777  | شكر                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 750          | وقت کے چند غیر مسلم قدروال                        | rtr  | و ظا كف اور قرائض                     |
| 727          | علماء وطلبه كيلئة حرنه جان                        | יודי | معيارتكاح                             |
| 172          | ذوالشمالين بن <i>عبد عمر دمباجرى رضى الله عنه</i> | rrr  | مىلمانوں كى حالت زار                  |
| 174          | عصيلے مرد کی اصلاح کاعمل                          | rer  | مشکلات میں آسانی کی دعا               |
| PPA          | صبروشكر                                           | rta  | سيد تاسعد بن رئيج انصاري رضي الله عنه |
| rm           | زرین جمله                                         | PPY  | قاضى شريح رحمد الله كالي جي عصمامله   |
| 1779         | امام طاؤس رحمه الله عند مشام كى كفتلو             | r#2  | آ داب معاشرت                          |
| MAI          | نجات كاراسته                                      | 447  | سنتوں کورواج دینے کا طریقہ            |
| MMI          | ذا كرحقيق                                         | MA   | دجال کی پیچان                         |
| MMI          | وعظ سے نفع کا گر                                  | PYA  | ار کے اخلاق سے بچانے کے بارے          |
| <b>r</b> r'i | انتخاب فتغل                                       |      | ميس حضور صلى الله عليه وسلم كابيان    |
| trt          | بوی کا پیاروالا نام رکھنا سنت ہے                  | 179  | حاکم یمن کی امام طاؤس رحمداللد کے پاس |
| 444          | ر فمآر وفتت كاشعورا وراحساس                       | rr.  | صبر پرسلف وصالحین کے دا تعات          |
| 100          | جادو کے اثر ات سے حفاظت                           | 1750 | بايرده عورت كي عظمت                   |
| ree.         | غيرا ختيارى پريثاني                               | 77"  | استخاره کی حقیقت                      |
| الماليا      | حضور عالمكير شخصيت                                | rrı  | معتبر عمل سے نجات                     |
| 466          | طلبا ہے شکامت                                     | 771  | حضوری حق کا طریق                      |
| rrr          | خدائی نارانگی رزق می برکی کاسب                    | 1111 | مجلس دعظ كاادب                        |
| PIPE         | صحبت صالح                                         | ۲۳۲  | بیوی ہے خسن سلوک کا اِنعام            |
| rra          | خلوت کی حفاظت                                     | 466  | احكام شريعت بين رائے زنی              |
| ተሮፕ          | حضرت رافع بن ما لك رضى الله عنه                   | ۳۳۳  | کماباور هخصیتدونوں کی ضرورت           |
| rry.         | صبر کی اقسام                                      | HALL | تعليم ذكريس شيخ كي ضرورت              |

| rat         | كاميابي كافطرى طريقه               | ra.A | مبری اہمیت اوراس کی منزل             |
|-------------|------------------------------------|------|--------------------------------------|
| ran         | نجات كے تمن طريقے                  | rez  | جہالت کی علامت                       |
| roz         | حضرت ثناس بن عثان رضي الله عنه     | 102  | ہر فر دمختب ہے                       |
| ran         | صبر کی انواع اوراقسام              | rea  | ناشکری کے بھیا مک نائج               |
| ran         | ہدیے تبول کرنے کی شرط              | rra  | روحانی انقلاب                        |
| ran         | شوكر كاعلاج                        | 7079 | اخساب                                |
| 109         | امام طاؤس بن كيسان رحمدالله ہے     | 7179 | وانشمندي كاكام                       |
|             | تجاج بن يوسف كى ملاقات             | rrq  | ایمان می زیادتی اوراس کے اسباب       |
| <b>۲</b> 4• | غفلت كاعلاج                        | ra+  | تقدير كامقصود                        |
| 141         | نا قدری نعمت                       | 10+  | الله كراسة كي شهاوت                  |
| 171         | بواسير كاعلاج                      | rai  | صبر کا تھم                           |
| 141         | محبت محنت عظمت اورمتا اجت          | roi  | جب كى بات كے يج يا جموث موز ياعلم مو |
| 4.41        | امر بالمعروف                       | rar  | قرآن حديث اور فقه                    |
| 777         | مثالی خواتین کی تین صفات           | tor  | اصلاح برائے واعظین                   |
| 444         | ا پنا نظام الاوقات بنائے           | tor  | فنا کی حقیقت                         |
| 446         | حضرت ابوعبيده بن جراحٌ كالصيحتين   | tot  | معمولات كاناغه                       |
| 740         | قريب بشرك ايك في تعبير             | rom  | حضور عليه كامثاني از دواتي زندگي     |
| 740         | حكيم الامت رحمه الله كاابتمام تقوي | ram  | نئ تهذیب کا عجیب فلسفه               |
| 210         | کام کی ابتداء                      | rar  | وفت ایک قیمتی سر ماید ہے             |
| 144         | شہوت سے فنکست ندکھاؤ               | rar  | اولا دخرينه كاعمل                    |
| 742         | حضرت عامر بن فبير ه رضى التدعنه    | too  | عقل كاحق ادا كرو                     |
| 174         | منصب" كافيمله                      | taa  | اسلام مِن اختصار كانتيجه             |
| AYY         | جب تقبل دريا ميں ڈال دی گئ         | ran  | معياري شخصيات كاتا قيامت وجود        |
|             |                                    |      |                                      |

| ~           | تيوه ميا به ر.                          |       | 1                                              |
|-------------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| M           | تحقیر سلم حرام ہے                       | 1/2 • | ایک مفیدمشور ه                                 |
| MAC         | بني وتصحينا ميري بني يا در كهو!         | 12.   | نبوت كااحسان عظيم                              |
| MA          | عبدالمغنى مقدى كالنظام اوقات            | 1/2-  | ذكرو فل كي د نيوى فرض ب ندمونا جا ب            |
| MAY         | وہ جن کا امتحال شخت ہے                  | 121   | امام شافعی سے مارون الرشيد كى ملاقات           |
| MAY         | حضرت عميررضي الله عنه كاشوق جنت         | 121   | یے فکری کا موثا یا                             |
| MA          | طالب کے معمولات                         | 121   | كياآپ كى زوجرآپ كى خادمه ج؟                    |
| 71/4        | ایک دصیت                                | 121   | تحكيم الامت حضرت تعانوي رحمة القدعليه          |
| MZ          | صورت فانی سیرت باتی                     | 12.1  | عَارِي تَعْنِما تُول كِدوران بكريال وبال كِجا: |
| MAZ         | شدت تعلق مع الله كامطالبه               | 740   | وین کے منکرات سے حفاظت                         |
| MA          | قابل اعتراض ائمال والياح حكام           | 120   | وقت كااستعال                                   |
| MA          | محابر كرام رضى التدعنيم كى قرآن فني     | rz y  | نفس کی سرمتی حجاب ہوتی ہے                      |
| 1/4         | حج کی سواریاں                           | 124   | حضرت عوف رضى الله عنه كى شهاوت                 |
| <b>19</b> + | ا کابر کے عجیب حالات                    | 124   | مبرند کرنے پرآز ماکش                           |
| 14.         | بعظے ہوئے کی اصلاح کاعمل                | 477   | ما دُول كا احسان                               |
| 196         | والد کا بٹی کے نام نصیحت آموز خط        | 144   | خوف ہے نجات کا وظیفہ                           |
| 797         | رات كوجب نيندسا ئيا كمبراجات توكيا كميا | ₹∠A   | مراقباصلاح                                     |
| P9P"        | اصلاح فلابركي ابميت                     | MZA.  | نصب العين كي وضاحت                             |
| 191"        | حلافی مافات                             | 129   | حاکم وفت کی اطاعت واجب ہے                      |
| 795         | دین کی مجھ                              | M.    | عامع دعائمي جنگ الفاظ كم اور معنى زياده بي     |
| rar         | نظام الاوقات                            | FA!   | ایک شخص کی خلیفہ ہارون رشید کے                 |
| 194         | ا پنافتیتی وفت نفیس علوم میس لگاؤ       |       | ورویش منے سے ملاقات                            |
| <b>19</b> 2 | حضرت خارجه بن زيداني زبير رضى الله عنه  | M     | نوح عليه السلام كاصبر                          |
| <b>79</b> 4 | منكروالمحدكي اصلاح كسليخ وظيفه          | M     | صرف لغت و کچه کرتفسیر کرنا جا تزنہیں           |

| <b>17•∠</b> | و ین کی مشقت باعث پریشانی نبیس             | 794         | ابرا بيم عليدالسلام كامبر            |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| P*A         | شاگردی با کمال استادے ملاقات               | <b>14</b> A | قا بل ملامت آ دمی                    |
| P*A         | میاں بوی میں محبت پیدا کرنے کانسخہ         | <b>19</b> A | مستائيس كذادارب كساولي               |
| <b>P+9</b>  | محرجنت کیے بنا ہے                          | <b>14</b> A | مردر د کا وظیفه                      |
| 1"1"        | حافظا بن حجر رحمة الله عليه                | 799         | معرت عبدالله بن مبارك كي اين شاكردون |
| ۳۱۰         | خاندانی نظام کی تبایی                      |             | ے آخری ملاقات                        |
| FII         | شہوت کا غلبہ                               | 144         | نماز جعد کا تا کیدے بارے میں حضور    |
| PII         | سلمدبن بشام رضى الثدعند                    |             | مسلى الله عليه وسلم كابيان           |
| 9"17"       | خاتم الانبيا مسلى الندعليه وآله وسلم كاصبر | 700         | محابه مرتقيدے بالاتر                 |
| rir         | وجال کی پیدائش کے بارے میں اختلاف          | P***        | طریق اطمینان وہی ہے                  |
| MIL         | ایک بچ کی ظیفہ مقصم سے ملاقات              | 1"**        | متكبرين كى وضع ہے بيخ كى ضرورت       |
| mim         | عورت كاكردار                               | 1"+1        | خاوند کی خوشنو دی کااجر              |
| P"I/I"      | حضرت مولانا قارى عبدالرحمان يانى يي        | 1791        | کشادگی رز ق کاعمل                    |
| P10         | استغناه عالم کیلئے بحیل دین ہے             | 14.1        | علامهابن جوزي رحمة الشعليه           |
| 710         | اولاد کی شادی کے لئے عمل                   | m.m         | موى عليه السلام كامبر                |
| FTT         | حضرت ضباة كاجذبه شهادت                     | ۳-۱۳        | حادثات کسونی ہیں                     |
| MIZ         | صحابه كرام رضوان الأعليهم الجمعين كاصبر    | r+5         | بة تصور مظلوم كيلية قرآني عمل        |
| 112         | جس گر میں کتایا تصویر ہواں میں             | r.a         | جنگ صفين مين شهادت                   |
|             | فرشتے داخل نہیں ہوتے                       | r-0         | عيسى عليه السلام كاصبر               |
| MA          | المام الوزرعدر حمد الله كآخري كمات         | <b>17-4</b> | كام كرنے كاطريقه                     |
| 1719        | خواتمن كيليخ خوشخبريال                     | F+4         | علم بنیا دی ضرورت                    |
| P" *+       | آ داب ونت                                  | P*+Y        | علم غير نافع لائق تخصيل نبيس         |
| mmi         | صدود کے قریب ندجانا                        | r.2         | تمیم داری کے بھائی کا د جال کود کھنا |
|             |                                            |             |                                      |

| FFA        | برائے حصول اولاد                               | ***         | حضرت حادث بن صمه رضی الله عنه                                                |
|------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| الماسط     | مفتی اعظم جعفرة مولا تامفتی محد شغیع رحمه انتد |             | عروه بن زبیرانهٔ بعی رحمه الله کاصبر<br>عروه بن زبیرانهٔ بعی رحمه الله کاصبر |
|            |                                                | <b>⊩</b> -  |                                                                              |
| 774        | اسر بالمعردف اورشی عن المنکر کے بارے           |             | مقروش کے ساتھ اللہ کی مدوہ وتی ہے                                            |
|            | مين حضور صلى الله عليه وسلم كابيان             | PPP         | وتمن سے حفاظت و بے خوفی کاعمل                                                |
| rri        | بحزے سے دور دہا                                | <b>ም</b> ቀኖ | لام احمد بن مبل سايك بزرك كي ملاقات                                          |
| 7771       | ما بین شکح کی دُ عا                            | 1"F(r'      | كرواركي عظمت                                                                 |
| 1-1-4      | سيدناذ كوان بن عبدتيس انصاري منى الله عنه      | ***         | برائے حقاظت سرطان وطاعون                                                     |
| bula.b.    | بجيوں كەرشة كاقرآ فى عمل                       | rra         | حطرت مولا نارشيداحد كنكونى رحمه الله                                         |
| Parker.    | خلیفہ کے در ہار میں پیشی                       | PFY         | حفاظت وشمن                                                                   |
| المرابط    | قرض ادا کرنیکااراده رکھنا                      | 772         | اظهار باطن ش اعتدال                                                          |
| 1777       | برائے کشاد کی رزق                              | PM          | حکام کے وطا نف وتھا نف قبول کرنا                                             |
| الماليالية | امام احدر حمد الله في خليفه على تفتلو          | mrq         | حضرت مبيب بن زيدانساري رضي الله عنه                                          |
| \$-141A    | آ زادی کانعره سرنت یا ذلت؟                     | rrı         | أيك فخص كى خليف اليدين عبد الملك ست الاقات                                   |
| د۳۲        | رونے پر قیامت کومذاب ہوتایا شہوتا              | rrr         | مگر کو جنت بنائے                                                             |
| rra        | خلاصی قر مندکی دُ عا                           |             | محدث أحصر حضرت مولانا محد يوسف بنوري                                         |
| ציורו      | امام ربيعة الرائ رحمها لله                     | PPA         | بلنديمت اور پست حوصله مين فرق                                                |
| rra :      | خوا تمن كيليخ حضور عليه كالهم ارشادات          | ۵۳۳         | حعزت خزيمه بن ثابت رضي الله عنه                                              |
| 100        | حعزت قارى مديق صاحب قدى سره                    | rry         | احمدين تصرالخزاعي رحمه اللدكاوا قعه                                          |
| rai        | تشيرالهنا فعظمل                                | rr2         | فقير كحساب كالمكابونا                                                        |
| ror        | ورع وتقوى ش احتياط ہے                          | 772         | المام شافعى رحمدالله يصابك فحض كى الماقات                                    |
| rar        | برائے کشاد گی رز ق                             | 22          | پریشانی دورکرنے کی قرآنی دُعا                                                |
| ror        | حضرت خلاد بن سويدرضي الله عنه                  | TTA         | اس کے قیدی کوچھوڑ دو                                                         |
| ror        | بیرے بھی پر دہ فرض ہے                          | TTA         | معتصم كدور ش امام احد كوقيد كياجانا                                          |

| حصول علم كاو تغیید من الرس ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                       |             |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| صفور علی کا ما جراده کی وفات پردونا استان کی کر کیم مسل الته علی کا مراقی کی استان کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٧٠         | الم ما لك رحمه الشخليف وقت كدر بارش   | rar         | حصول علم كاوځيفه                             |
| صفور علی کی درشہ داری کے فائدہ دینے است است کے بارے ش آئی کی اور آئی کی اور آئی کی است داری کے فائدہ دینے کی المیان است کی المی کی المیان است کی المی کی المیان کی دکا بیت المیان کی دکا بیت المی کی در المی کی کی کی در المی کی کی در المی کی کی در المی کی کی در المی | 121         | محمر کے کامول پراجروثواب              | ror         | مناظره                                       |
| الک جبر سی ال من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12</b> 1 | جنت بش محبوب كاقرب ملنا               | ray         | حضور عليقة كاصاحبزاده كي وفات پررونا         |
| ایک بجیب صابروشا گرفتی است است الله به به الله به به الله به به الله به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 721         | وفع غم كاقرآني عمل                    | POT         | حضور علینه کی رشته داری کے فائدہ دیے         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 727         | وعده اورونت                           | !           | کے بارے میں آپ علی کا بیان                   |
| بردگ بردگ بردگ بردگ کاوروازه به اسمال الاسلامی الله علی  | <b>72</b> 7 | عذاب برزخ متعلق ایک دکایت             | roz         | ایک عجیب صابروشا کرفخص                       |
| المرق المرق الكيافي وال علاقات المحال المراق المراق المراق المحال المراق المراق المراق المحال المح  | 720         | عفت كاتحفظ                            | ron         | پتر سے وزنی چیز                              |
| یان کے وقت نی کر کیم علی کی حالت ہوتا ہے۔ انہ اس کے وقت نی کر کیم علی کی حالت ہوتا ہے۔ انہ اس کے وقت نی کر کیم علی استحال ہے۔ انہ اس کی حیا ہے۔ انہ الموقات ہوتا ہے کی کہ کیم سلی القدعائیہ وسلم کی حیا ہے۔ انہ الموقات ہوتا ہے کی ایک قرآئی وُ عالی ہے۔ انہ الموقات ہوتا ہے کی ایک قرآئی وُ عالی ہے۔ انہ الموقات | <b>12</b> 4 | ز بيرين قيس البلوى رضى الندعند        | FOA         | بے بردگ بے غیرتی کا دروازہ ہے                |
| بارگاہ نبوت میں خواتین کی قاصدہ الا الا شاہ معرکی شاہ معرکا جیب خواب الا الا الا الا الا الا الا الا الا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7</b> 22 | برائی اور بے حیائی                    | F29         | من بمري كى ايك أوجوان علاقات                 |
| الا الا وقال الله وقال ال | P24         | نيك رفيق سنر كااكرام                  | ۳4۰         | میان کے وقت نی کریم علیہ کی حالت             |
| نظام الاوقات ٢٦٩ فرض نماز كي بعد كي ايك قرآني دُعا ٢٦٩ وروزيان كااستعال ٢٨٠ هـ وفياء كي ايك غلطى ٢٨٠ ١٣٩٢ خوا تين اورزيان كااستعال ٢٨١ ١٣٩١ وروزه كيلي دُعا ١٣٩٢ وروزه كيلي دُعا ١٣٩٢ كورون كي برمات اورام الم تركي استفامت ٢٨١ ١٣٩٢ بند بهت طالب علم حفطاب ٢٨٢ ١٠ عارت من طالب علم حفطاب ٢٨٢ ١٠ عارت على الله عند ٢٨٢ من خطاب رضى الله عند ٢٨٢ من خطاب رضى الله عند ٢٨٥ ١٠ معيت الله تواكي الورنم الرادة الله تواكي معيت ١١٠٥ ويوث كون عن بردعا ١٣٨٥ ١٠ معيت الله تواكي معيت ١١٠٥ ١٠ ١١٨٥ ١٠ معيت ١١٨٥ ١٠ معيت ١١٨٥ ١٠ معيت عن بردعا ١١٨٥ ١١٨٥ ١١٨٥ ١١٨٥ ١١٨٥ ١١٨٥ ١١٨٥ ١١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rza         | شاه مصرکی شاه مصر کا عجیب خواب        | PYI         | بارگاه نبوت میں خواتین کی قامیده             |
| سوفياء كى ايك غلطى الله المستعال المستعال المستعال المستعال المستعال المستعال المستعامت المستعا | <b>1</b> 29 | می کر میرصلی القدعلیدوسلم کی حیا      | PYI         | شرک و بدعت ہے حفاظت                          |
| وروزه کیلیے وُعا ۱۳۹۳ کوڑوں کی برمات اورامام ایم گی استقامت ۱۳۹۳ حضرت سیل بن محرورضی الله عند ۱۳۹۳ باند جمت طالب علم سے خطاب ۱۳۸۳ ۱۳۸۳ اس حالت بی کوروزه بوراکیا اور تماز اواکی ۱۳۲۳ زیر بن خطاب رضی الله عند ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ الله رتبی الله تعالی کی معیت ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ ۱۳۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129         | فرض نماز کے بعد کی ایک قرآنی دُعا     | ryr         | نظام الاوقات                                 |
| حضرت میل بن محرورضی الله عند الله عند الله الله به عند الله عند عند الله ع | <b>የ</b> Ά• | خواتنين اورزبان كااستعال              | 777         | صوفياء کی ایک غلطی                           |
| ال حالت بن محمد وزوبورا كيا اورتماز اواكى ١٣٦٣ زيد بن خطاب رضى الله عنه ١٣٨٥ ١٣٨٥ الله تعالى كرمتيت ١٣٨٥ ١٣٨٥ و يوث كري بس بدرعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l'Ai        | كوزول كى برسات اورامام التمري استقامت | 777         | وردزه كسليخ وعا                              |
| الله تعالى كى معيت ١٥٦٥ د يوث كون يس بدرعا ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MY          | بلند بمت طالب علم سے خطاب             | mah         | حضرت مهيل بن عمر ورمنى الله عنه              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r'Ar'       | زيدبن خطاب رضى الله عنه               | ייוציייו    | ال حالت بش بحى روز و بورا كيا اور تماز اواكى |
| يزيد بن حبيب مصرك كورز كراسة ٢١٥ حصول علم كاعجيب انداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۸۵         | و بوث کے حق میں بردعا                 | 240         | الله تعالی کی معیت                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAY         | حصول علم كاعجيب انداز                 | 240         | یزید بن جبیب معرے گورز کے سامنے              |
| حضرت أم سليم كي اسلام دوى ٣٧٦ شو جركاايك حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAZ         | شوہرکاایک                             | PYY         | حضرت أم سليم كي اسلام دو تي                  |
| وقت بری تیزی کے ساتھ نگل جاتا ہے ۲۲۸ برائے حصول رزق طلال ۲۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAZ         | برائے حصول رزق حلال                   | PYA         | وقت بری تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے             |
| عافیت کی دعاء سام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAA         | قبوليت دعاء يس تاخير كيون موتى ہے؟    | 1"YI"       | عافيت کي دعاء                                |
| نو حدکر نیوالوں پر اللہ کی العنت ہے ۔ ۳۷۰ بے پردہ عورت کی ہلاکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۸۸         | بے پردہ مورت کی ہلاکت                 | <b>74</b> + | نو حد کر نیوالوں پراللہ کی لعنت ہے           |

| <b>79</b> 0 | جنت کے فریدارے ملاقات                | <b>የ</b> ''' 4 | الام احدر حمد الله في مساكوم حاف فرماديا |
|-------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| ۳9۵         | ایمان اور کفر کی مثال                | 1"9+           | حفنرت سليط بن عمر ورضى الله عنه          |
| 7794        | شو ہر کی اطاعت پر والد کی مغفرت      | 144            | برچيز ش مدقه                             |
| 794         | عاقل اولا د کی اصلاح کانسخه          | 1791           | امامزین العابدین سے بائدی کی ملاقات      |
| <b>794</b>  | باطن کی در تقلی عی معبولیت کی اصل ہے | 1"91           | شو ہرکی فر ما نبر داری                   |
| F9A         | طلحه بن عبيد الله رضى الله تعالى عنه | 1444           | اے پریشان حال! سچی توبہ کر               |
| MAY         | شیطان کی نا کامی                     | mam            | اخلاص کی ضرورت                           |
| P99         | حچونی اولا د کو پوسه دینا آنکھوں کی  |                | عاراملاحی ننخ                            |
|             | شنڈک اوراجر د ثواب ہے                | ļ- <b>"</b> -  |                                          |
| 1"94        | المام احد بن مبل كي مساير علاقات     | 1-41-          | طلبه كومطالعه كسطرح كرناجا بيد؟          |
| f*++        | خاوند کی اطاعت جہاد کے برابر ہے      | ۳۹۳            | نمائش کی حرمت                            |
| J***        | امراض سے شفا کا دخلیفہ               | 1"9("          | ایک محالی کی شہادت                       |
| [***        | تسبيحات روحاني غذا                   | 1797           | مومن کی حاجت روائی                       |





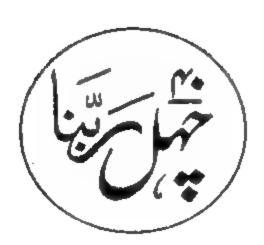

#### المتشجر الثه الرقيل الرَحمَ

# رَبْنَا اسم اعظم ہے

الله تعالیٰ که ۱۹ اساء منی مشہور ہیں۔ اور بڑے بیارے عظیم اور بابرکت، برنام
کا ایک اخیاز ہے اور خصوص اثر ات اور تاجیم ہیں احاد بٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ
ان اساء منی میں اسم اعظم بھی ہے۔ جس کا اثر یہ ہے کہ اس کے ساتھ دعا کیں بقینا
قبول ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بڑی بحثیں ہوئی ہیں منتقل کتا ہیں تکھی گئیں، کسی نے
کہا لفظ "الله" ہے، کوئی کہتا ہے کہ "داینا" ہے۔ کسی کے خیال ہیں "یاحی یا
قبوم" ہے "الصعد" "الاحد" کوئی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ فیصلہ کن بات یہ
ہے کہ اس سلط میں انہیاء علیم السلام کا علم مشتدان کا ایک ایک لفظ سب سے بڑی
سند، ان کا ہرا نداز جاذب، ان کی ہراوا مجوب، خاص طور پر رسول اکرم سلی الفد علیہ
وسلم جنہیں اولین و آخرین کا علم ویا گیا، آ ہے سلی الله علیہ ویکی فرماویا ہو
انداز اختیار کیا، امت کیلئے سب سے بڑا و ثیقہ یا دستاویز ہے۔

ابراہیم علیہ العملوٰۃ والسلام ام الموصدین، خدا تعالیٰ کے یہاں ان کا و و مقام کے طیل اللہ سے مشہور ہیں۔ خلیل وہ جس کی محبت اور تعلق ول کی مجر انہوں ہیں اتر گیا ہو، خدا تعالیٰ کے یہاں ان کی اور ان کے خاندان کی ہراوانے وہ مقام حاصل کیا کہ دین کا جزبنا دیا گیا۔ نماز کا درود لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوبہ پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ورود موجود ہے۔ جج تو محویا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانواد سے کی حسین یادگاروں کا مجموعہ ہے مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنا اور قربانی آئیس کی یادگار ہے۔ یائی کی تلاش میں ہاجرہ علیہ السلام مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنا اور قربانی آئیس کی یادگار ہے۔ یائی کی تلاش میں ہاجرہ علیہ السلام

مفااورمروه بہاڑوں کے درمیان دوڑیں۔توسعی بین الصفاء المروه اہم رکن ہے، لخت جگر کی قربانی دینے کے لئے باپ "ابراہیم" حلے تو ملعون اہلیس نے ابتامشہور کام بہکانے کا شروع كياءابراجيم نے ده تكارتے ہوئے ككرياں مارين قوآ پ كويمى ج من بيكرنا ہے۔ اس ے آب بھے کہ ابراہیم اوران کے خاعدان کی کیاعظمتیں ہیں، ابراہیم عموماً ائی دعامی "دبنا" قرماتے ہیں۔اورووسرےانبیاء بھی رب کا تعارف رب کون ہے؟ جس نے شکم مادر میں آپ کی برورش کی ،اور س زالے انداز میں ،آپ نے ونیا میں پہلا قدم رکھا، برورش اور تربیت کے سارے مناسب اور ضروری انظامات ، ایک ایک عضو کو د کھے لیجئے ، تربیت کا نیا انداز لئے ہوئے ہے۔ دماغ كس قدر فيتى بات كوروى من محفوظ كياء مريد حفاظت كے لئے بال جمائے، آ تکھیں نازک ترین عضو ہیں ،ان کی حفاظت کے لئے غلاف ،تا کہ گردوغیار بینائی كومتأثر ندكرے بكوں كاسائبان كدكرووغبار كنفيخ نديائے، چربھى بانچ جائے تو آ تھوں کی گردش جھاڑو دے کر اے ایک کونے میں جمع کردے، تاک میں گرد وغبار داخل نه ہوتو اندرون ناک ہالوں کی جماڑن موجود، پھربھی پہنچ جا ہے تو آ لائش نکال دیجنے۔ وانت کی حفاظت، دل کی حفاظت، گردوں کی حفاظت، بید سب برورش وتربیت کے انظامات ہیں۔ پھرلہلہاتی ہوئی کھیتیاں وسبزیان، تر کاریاں ، مچل مجلواری بارشوں کا انتظام، بانی کے ذخیرے ، مواؤل کی سرسراہث، حرارت کے لئے سورج، شندک کے لئے جاند، سورج نیا تاہے۔ جاند مٹھاس ہیداکرتا ہے۔آپ کی آ تھوں کی شندک اور دماغ کی تفریح کے لئے جن زار بیں کھلے ہوئے بھول، بندھنگوفے اسیم سحری کے جھو تکے بیرسب پچھے کون کرر ہا ہے؟ بوري كائنات كارب يا" ربنا" كہياور ربوبيت كوائي طرف متوجه يجئے سير ربنا دل سے اٹھے گاتور بوبیت آپ کی دھیری کے لئے تیار ہوگی صرف زبان ے نکلے گاتو وہ بھی بےاثر نہیں۔

#### چهل رَبَّنَا

قرآن پاک میں مختلف مقامات پرلفظ سَرَنَبَنا آیا ہے انسان اس کواگر پورے خشوع خضوع لیعنی مکمل توجہ کے ساتھ پڑھے تو دل میں ایک عجیب رفت والی کیفیت محسوں کرے گااس لئے نماز فجر ہے پہلے یا بعدان کو پڑھ لیٹا جا ہے۔

#### رَبِّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا النَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اعمار عردوكاريم عقول فراع باشرة بخوب خوال عاد المراب المرا

اے ہمارے پروردگارہم کو اپنا اور زیادہ مطبع بنا کیجئے اور ہماری اولا دمیں سے بھی ایک ایسی جماعت بیدا کیجئے جو آپ کی مطبع ہو نیز ہم کو ہمارے جج (وغیرہ) کے احکام بھی بتلا دیجئے۔ اور ہمارے حال پر (مہر بانی سے) توجہ کیجئے اور فی الحقیقت آپ ہی جی توجہ فر مانے والے مہر بانی کرنے والے۔
کیجئے اور فی الحقیقت آپ ہی جی توجہ فر مانے والے مہر بانی کرنے والے۔
کیجئے اور فی الحقیقت آپ ہی جی توجہ فر مانے والے مہر بانی کرنے والے۔
کیجئے اور فی الحقیقت آپ ہی جی توجہ فر مانے والے مہر بانی کرنے والے۔
کیجئے اور فی الحقیقت آپ ہی جی توجہ فی الاخری حسن کے توجہ فی النالیا

اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بہتری عنایت سیجئے اور آخرت میں بھی بہتری سیجئے اور ہم کونڈاب دوزخ سے بچاہئے۔

رُبِّنَا آفَرْغُ عَلَيْنَاصَبْرًا وَتُبِيِّتُ آقُدُ امْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِيرِينَ

اے ہمارے پروردگار ہم پراستقلال (غیب سے) نازل فرمایئے اور ہمارے قدم جمائے رکھئے اور ہم کواس کا فرقوم پرغالب سیجئے۔

#### رَبِّنَا لَاتُؤَاخِذُنَّا إِنْ نَسِينَا أَوْ اَخْطَأْنَا ۗ

اعدهار عدب مم يردارو كرزفر مائي الرجم بحول جائيس الحوك جائيس -ربّنا ولا تحميل عكيناً إصراكها حملته على الأين مِن قبلينا

اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی شخت تھم نہ جیجئے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔

رُبِّنَا وَلَا تُحَيِّلُنَا مَالَاطَاقَةُ لَنَابِمَ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْلَنَا مَ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْلَنَا وَ الْحَالَةُ لَنَا مَ وَالْحَمْنَا وَالْحَفْرِ الْكَافِرِيْنَ فَ وَالْحَمْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ فَ وَالْحَمْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ فَ وَالْحَمْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ فَ

اے ہمارے رب اور ہم پرکوئی ایسا بار (دنیایا آخرت کا) ندو الئے جس کی ہم کو سہار نہ ہواور درگذر سیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو اور دھمت سیجئے ہم پرآپ ہمارے کا رساز ہیں (اور کارساز طرفدار ہوتا ہے ) سوآپ ہم کوکافرلوگوں پرغالب سیجئے۔

رَبِّنَا لَا تُزِعُ قُلُوبِنَا بِعَلَ إِذْ هَكَ يُتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَكَامِنْ لَكَامِنْ لَكَانِكَ الْمَن رَحْمَةً إِنَّكَ انْتَ الْوَهَابُ

اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کی نہ سیجئے بعداس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں اور ہم کواپنے پاس سے رحمت (خاصہ)عطافر مایئے بلاشبہ آپ بڑے عطافر مانے والے ہیں۔

رَبِّ هَبُ لِيْ مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيْعُ اللَّهَ عَآلِهِ

اے میرے رب عنایت سیجئے مجھ کو اپنے پاس سے کوئی اچھی اولا د میٹک آپ سننے والے ہیں دُعا کے۔

#### رَبِّنَا إِنَّنَا الْمُكَافَاغُفِرُ لِنَاذُنُونِنَا وَقِنَاعَذَابَ النَّارِثَ

اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لے آئے سوآپ ہمارے گنا ہوں کو معاف کرد بیجئے اور ہم کوعذاب دوز خ سے بچالیجئے۔

## رُبُّنَا امْنَامِمَا انْزَلْتُ وَالبُّعْنَ الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَامَعُ الشَّهِدِينَ

اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ان چیز وں (لیعنی احکام) پر جو آپ نے ان چیز وں (لیعنی احکام) پر جو آپ نے نازل فر مائیں اور پیروی اختیار کی ہم نے (اُن) رسول کی سوہم کو اُن لوگوں کے ساتھ لکھ و بیجئے جوتقد کی کرتے ہیں۔

## رَبِنَا اغْفِرُلِنَا ذُنُوْبِنَا وَ الْسَرَافِنَا فِي اَصْرِيَا وَ ثَبِتَ اقْلَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقُوْمِ الْكَفِي اِنْ

اے ہمارے پر در دگار ہمارے گنا ہوں کو ادر ہمارے کا موں میں ہمارے صدے نکل جانے کو بخش دیجئے اور ہم کو ثابت قدم رکھئے اور ہم کو کا فرلوگوں پر غالب کیجئے۔

# ربّناماخلقت هذا باطِلًا سُبْعنك فقِناعذاب التّارِه

اے ہمارے پروردگار آپ نے اُس کولا یعنی پیدانہیں کیا ہم آپ کو منز ہ سجھتے ہیں سوہم کوعذاب دوزخ ہے بیجا کیجئے۔

# رَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ تُكْخِلِ النَّارِ فَقَدْ آخْزَيْتَهُ وَمَا

لِلظِّلِينَ مِنْ انْصَادِ

اے ہمارے پروردگار بے شبہ آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں اُس کو واقعی رسواہی کر دیا اورایسے بےانصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والانہیں۔

## رَبِّنَا اِنْنَاسَمِعْنَامُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيْنَانِ اَنَ اَمِنُوا برَبِّكُمُ فَامِنًا

اے ہمارے پروردگارہم نے ایک پکارنے والے کوسنا کہ وہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کردہے ہیں۔ کہم اینے پروردگار پر ایمان لاؤسوہم ایمان لے آئے۔

راینا فاغفر کن دنوبنا و کفرعتا سیتاننا و توفینا مع الائرار ق

اے ہمارے پروردگار پھر ہمارے گنا ہوں کو بھی معاف فر مادیجئے اور ہماری بدیوں کو بھی ہم سے زائل کردیجئے اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے۔

# رُبِّنَا وَاتِّنَامَا وَعَنْ تَنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ

# القيمة إنك لاتخلف البيعاد

اے ہمارے پروردگار ہم کو وہ چیز بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغیبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فر مایا ہے اور ہم کو قیامت کے روز رسوانہ سیجئے یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔

## رتبناً امتا فاكتبنامع الشهدين

اے ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی اُن لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جوتقیدیق کرتے ہیں۔

رَبِّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَامَا لِلهَ قَصِّ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيْ الرَّوَلِنَا وَالْمَالِكَةِ اللَّهِ الْمُنْ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا الرَّوْلِيَا وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُرْفِقَا وَالْمُنْ خَيْرُ الرَّوْلِيَانَ وَالْمُرْفِقِينَ وَالْمُرْفِقَا وَالْمُنْ خَيْرُ الرَّوْلِيَانَ وَالْمُرْفِقِينَ وَالْمُرْفِقَا وَالْمُنْ خَيْرُ الرَّارِقِيْنَ وَالْمُرْفِقِينَ وَالْمُلْفِقِينَ وَالْمُلْمُ اللّهُ لِلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

اے ہمارے پروردگار ہم پر آسان سے کھانا نازل فرمائے کہ وہ ہمارے لئے بعن ہم میں جواول ہیں اور بعد ہیں سب کیلئے ایک نوشی کی ہمارے لئے بعن ہم میں جواول ہیں اور بعد ہیں سب کیلئے ایک نوشی کی بات ہوجاوے اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہوجاوے اور آپ ہم کوعطا فرماوی ہے اور آپ سب عطا کرنے والول سے اچھے ہیں۔

رَبِّنَاظُلَمْنَا أَنْفُسُنَا وَإِنْ لَهُ تِعْفُورُ لِنَاوَتُرْ مَنَالَنَاكُونَنَ مِنَ الْغُيرِينَ

اے ہمارے رب ہم نے اپنابڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے تو واقعی ہمار ابڑا نقصان ہوجاوے گا۔

رُبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعُ الْقَوْمِ الظَّلِينَ أَ

اے ہمارے رہ ہم کو اُن طالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ سیجئے۔

رَبُّنَا افْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ

اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری (اس) قوم کے درمیان فیصلہ کرد بیجئے ۔ حق کے موافق اور آپ سب سے اچھافیصلہ کرنے والے ہیں۔

رُبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَابُرًا وَتُوفِّنَا مُسْلِمِيْنَ

اے ہمادے دب ہمارے او پر صبر کافیضان فرمااور ہماری جان حالت اسلام پرنگا گئے۔

رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ۗ وَنَجِّمَا

بِرَحْمَةِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ

اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کا فروں سے نجات دے۔

## رُبُّنَا وَتَقَبُّلُ دُعَا إِن رُبِّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ

### يَوْمُ بِيقُومُ الْحِسَابُ

اے ہمارے رب اور میری (بیہ) دُعا قبول سیجئے اے ہمارے رب میری مغفرت کر دیجئے۔اور میرے مال باپ کی بھی اور کل عومنین کی بھی حساب قائم ہُونے کے دن۔

# ركباً النامِن لَهُ نَكَ رَحْمَةً وَهِيِّي لَنَامِنَ آمْرِيَارَشَكَا

اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائے۔اور ہمارے لئے (اس) کام میں دری کاسامان مہیا کرد بیجئے۔

# ريتا إِنَّا نَعْافُ أَنْ يَغْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَى رُبِّ زِدْ فِي عِلْمًا

ہمارے پروردگارہم کو بیاند پشہ ہے کہ (کہیں) وہ ہم پرزیادتی نہ کر بیٹھے یا بیہ کہ ڈیا دہ شرارت نہ کرنے لگے۔اے میرے رب میراعلم بڑھادے۔

# ركباً امتا فاغفِرُكا وارْحمنا وانت حيرُ الرّحيين أَ

اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سوہم کو بخش دیجے اور ہم پر رحمت فرمائے اور آب سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کررتم کرنے والے ہیں۔

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَانْتَ خَيْرُ الرِّحِمِينَ أَ

اے میرے دب (میری خطائیں) معاف کر اور رحم کر اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر دم کرنے والا ہے۔

# رُبِّنَا اصْرِفْ عَنَاعَذَابَ جَمَّنَةُ إِنَّ عَذَابِهَا كَانَ عَرَامًا قَ اللهَا كَانَ عَرَامًا قَ اللهَا كَانَ عَرَامًا قَ اللهَا كَانَ عَمَا اللهُ اللهُ

اے ہمارے پروردگارہم سے جہنم کے عذاب کو دورر کھنے کیونکہ اس کا عذاب بوری تباہی ہے۔ بیٹنک وہ جہنم براٹھ کا نداور برامقام ہے۔ سربری سے برین میں مروں مراز کو را مرا فیرم مرد کا سے در در ا

رَبِّنَاهَبُ لِنَامِنَ أَزُواجِنَاوَذُرِّيِّتِنَا قُتُرَةً أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

اے ہمارے پروردگارہم کو ہماری بیو بوں اور ہماری اولا دکی طرف سے آتھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت عطافر مااور ہم کومتنقیوں کا افسر بنادے۔

رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّخْهَ مَّ وَعِلْمَّا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ

تَابُوْاوَاتَبَعُوْ اسَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجِيدِ

اے ہمارے پروردگارآپ کی رحمت (عامہ) اور علم ہر چیز کوشامل ہے سواُن لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے (شرک وکفر سے) توبہ کر لی ہے۔ اور آپ کے راستہ پر چلتے ہیں اور اُن کوجہنم کے عذاب سے بچالیجئے۔

رَبُنَا وَادْخِلْهُ، جَنْتِ عَدُنِ إِلَيْ وَعَلْ تَهُمُ وَمَنْ صَلَحُ مِنْ الْإِيهِمْ وَ زُواجِهِمْ وَذُرِيْتِهِمْ وَأَنْكَ اَنْتَ الْعَزِيْزِ الْعَكِلِيْمُ وَ وَهِمِهُمُ السَّيَاتِ وَمَنْ تَقِ السَيَاتِ

### يَوْمَيِدِ فَقَدُ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيْمُ

اے ہمارے پروردگاراوراُن کو ہمیشہ رہنے کی پیشتوں میں جن کا آپ
نے اُن کے وعدہ کیا ہے وافل کر دیجئے اوراُن کے ماں باپ اور ہو بول اور
اولا دینے جو (جنت کے ) لائق (بینی مؤمن) ہوں اُن کو بھی دافل کر دیجئے
بلاشک آپ زبر دست حکمت والے ہیں اوراُن کو (قیامت کے دن ہر طرح
کی) تکالیف کے بچاہے اور آپ جس کو اُس دن کی تکلیف سے بچالیس تو
اس پر آپ نے ربہت ) عہر بانی فر مائی اور ریہ بردی کا میا بی ہے۔

رَبِ اَوْنِعُنِی اَنْ اَشْکُر نِعْمَتك الْآَقِی اَنْعُمْت عَلَی وَعَلَی وَعَلَی وَعَلَی وَعَلَی وَالْ اَنْعُمْت عَلَی وَالْ اَنْعُمْت عَلَی وَالْ اَنْعُمْت وَالْ الْمُنْ وَالْمُوالِمُ الْمِعْمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّىٰ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَّىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اے میرے پروردگار جھ کوائی پر مداومت دیجے کہ بیں آپ کی نعمتوں کاشکر
کیا کروں جو آپ نے جھ کواور میرے باپ کوعطافر مائی ہے اور بیں نیک کام کیا
کروں جس سے آپ خوش ہوں اور میری اولا دیس بھی میرے لئے صلاحیت بیدا
کردے جے بیں آپ کی جناب میں آو بہ کرتا ہوں اور میں فر ما پردارہوں۔

رَبِّنَا اغْفِرْلُنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعُلُ فِي فَالْمِنْ الْمَنْوَارَبِّنَا الْأَنْ الْمُنْوَارَبِنَا آلِكُ رَءُوْفُ رَحِيْمٌ فَ تَجْعُلُ فِي فَاوْنِنَا غِلَّا لِلَذِيْنَ الْمُنْوَارَبِنَا آلِكُ وَءُوْفُ رَحِيْمٌ فَ

اے ہمارے پروردگارہم کو بخش دے اور ہمارے اُن بھائیوں کو (بھی) جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان دالوں کی طرف

#### 

اے ہادے پروردگار ہم آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف نوٹا ہے۔

رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْنَاةً لِلَّذِينَ كُفُرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبِّنَا

إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَكِيْمُ

اے ہادے پروردگارہم کو کافروں کا تختہ مثن نہ بنا اور اے ہمارے پروردگارہارے گناہ معاف کرد بیخ بیٹک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ رکبنا آئی ٹرکنا نوریا و اغیفر کنا آبانگ علی کیل شکی رو قی ایر

اے ہمارے رہے ہمارے لئے اس نور کوآ خیر تک رکھے لیعنی وہ گل نہ ہوجائے اور ہماری مغفرت فرماد بیجئے آپ ہرشے پرقادر ہیں۔

سُبْعَنَ رَيِكَ رَبِ الْعِزَّةِ عَمَّايِصِفُونَ

وَسَلَّمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْعَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ

آپ کارب جو بردی عظمت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ (کافر) بیان کرتے ہیں۔ اور سلام ہوئی فیمبروں پر اور تمام ترخو بیاں اللہ ہی کے لئے ہیں۔ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اللہ ہی کے لئے ہیں۔ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

#### رحمت خداوندی کی اُمید

معرت انس بن ما لك رضى الله عنه نبى اكرم سلى الله عليه وآله وسلم عن مدى قدى قل مرت مين كه الله تعالى في من الله عنه بين كه الله تعالى في مرايا:

اے این آ دم تو جب تک جمعے پکارتا رہے گا اور جمعے سے مغفرت کی امیدر کھے گا میں تخجے معاف کرتا رہوں گا خواہ تیرے گناہ آسان کے کناروں تک کیوں نہ پہنچ جا کیں تب ہمی اگر تو جمعے سے مغفرت مائے گا تو میں تخجے معاف کردوں گا اے ابن آ دم جمعے کوئی پرداہ ہیں اگر تو زمین کے برابر گناہ کرنے کے بعد جمعے سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا تو جس سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا تو جس سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا تو جس سے ہے۔ اس حالت میں ملے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا تو جس سے اس حالت میں مفارت مطاکروں گا (رواہ التریزی)

ای طرح انسان جب صدق دل ہے توبہ کرتا ہے اگر چہوہ گناہ بار بار کرے پھر بھی اللہ اس کے گناہ کومعاف کرنے والا ہے .... بندوں پر اللہ کاحق میہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس وقت تک عذاب ندوے جب تک وہ شرک نہ کرے ....

حفرت معاذرت الله عند في الله عند في الله على الله على الله الما المحتلة "آب ملى الله على الل

اس صدیث کے بارے میں این رجب عنبانی نے فرمایا کہ علما وکا اس بارے میں قول ہے ہے کہ حضرت معاذرضی اللہ عنہ کورو کئے کا مقصد بیرتھا کہ لوگ رخصت والی احادیث پڑمل کرنا شروع کردیں کے اور دومری احادیث کوترک کردیں مے ....(اعمال دل)

#### بارى يعشفا

وَإِنْ يُنْهُسَسُكَ اللَّهُ بِعَنْدٍ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ دَوَإِنَّ يُمْسَسُكَ

بِغَيْدٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيْرٌ ٥ (سَرَة الأَنَاء)

بِغَيْدٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيْرٌ ٥ (سَرَة الأَنَاء)

برتم كى يَمارى سے شفا حاصل كرتے كيكے كيا اا وقعہ جس عِكہ لَكليف بوو ہاں ہاتھ ركھ

كر پڑھيں اور محملا ويں .... (قرآنی متجاب دُعائی)

یا نج قسم کے لوگول کی صحبت سے پر ہیز کرو

کسی دانانے اپنے فرزند کو تھیجت کی کہ اے بیٹے پانچ قتم کے لوگوں سے ہٹ کر جس کے پاس جاہے بیٹھا کرو... گران پانچ کے قریب بھی نہ پھٹکٹا....

ا - جُمو نے کے پال مجمعی نہ جیٹھو کہ جمو نے کا کلام سراب کی مانند ہے جوقریب کودور اور دورکوقریب کرتی رہتی ہے .... وہوپ میں چہکتی ہوئی ریت جود کیمنے میں پانی محسوس ہوتی ہےاور جوں جوں قریب پہنچودور ہوتی جاتی ہے کھ

۴- کسی احمق کے پاس مجھی ند بیٹھو کہ وہ اپنے خیال میں تخصے نفع پہنچا تا ہے اور واقع

میں نقصان ہوتا ہے...

سو کسی تربیس کے پاس ہر گزند پیٹو کہ وہ تجھے ایک تھر یاا لیک گھونٹ کے وہل کئی تھے دیگا... مہر کسی بخیل کے پاس بھی ند بیٹھو.... کہ وہ تجھے عین اس وقت تنہا چھوڑ دیے گا جبکہ تجھے اس کی سب سے یا وہ ضرورت ہوگی...

۵-کسی بزول کی محبت بھی بھی اختیار نہ کرنا کہ وہ تخبے اور تیرے والدین کو گالیاں دے گا اور ذرا پر واونبیں کرے گا... (بستان العارفین )

#### تعلق مع الله

زماندهال على با كوئى بات نا گوار پیش آری ہوگی یا پہند بده .... نواس پر استغفار کرتے پہند بده بات پر شکر کی عادت ڈالو .... نواس پر استغفار کرتے رہو .... اور ستنقبل علی کمی نا گوار بات کا اندیشہ سامنے آئے استعاذہ کر د .... ان کا اندیشہ سامنے آئے استعاذہ کر د .... ان کا اندیکی بناہ ما گو ) اور خیر کی دُعا کر و .... اس اس طرح انسان کی زندگی کا کوئی لهر .... ان چار ان اندی با کو ہمدونت انجام دینے کی مشق اندان باطند سے خالی نہیں ہونا جا ہے .... اور اگر ان اندال کو ہمدونت انجام دینے کی مشق کر کے .... ان کی عادت ڈال لی جائے تو وہ .... د تعلق مع اللہ ' .... جس کے حصول کے لیے لیے جوڑ سے جاہدات کیے جاتے ہیں .... وہ خود بخو دحاصل ہوجائے گا .... (ان اندال باطند کی تفصیل حضرت کے رسالہ ' معمولات یومیہ' .... علی موجود ہے ) (ارشادات عار فی )

## اصلاح خلق میں نبیت کی درسکگی

حكيم الامت حضرت تقانوي رحمه فرمات بين: من جود هديور كيا تعاوبان وعظ بهوا.... وعظ سے پہلے ایک صاحب نے میرے کان میں کہا کہ یہاں بہت سے مفتری لوگ ہیں تم لوكوں يردو جتمتيں لگاتے ہيں ايك توبيركتم لوگ وہائي ہواور جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے (نعوذ بالله) فضائل كے منكر مواور دوسرے يدكم غير مقلد مواس ليے مناسب يہ ہے كه وعظ میں حضورصلی الله علیہ وسلم کے فضائل اور امام صاحب کے فضائل بیان کیے جائیں تا کہ شبهات جاتے رہیں لیکن الحمد نلد! میری مجھ میں آھیا کہ اس کا نتیجہ میہ ہے کہ بیادگ ہم کو ا چھا تبجھے کیں ...اس سے ان غریبوں کا کیا فائدہ ہوا...من نے کہا کہ وعظ طب ہے طبیب دواوہ بتلادے کا جومرض کے مناسب ہو کہ اس میں مریض کی مصلحت ہے... اگر کوئی طبیب اس بات میں بدنام موجائے کہ بیکروی دوا لکھتے ہیں تو اگر وہ اس عار کے دھونے کے واسطے حلوا لکے دے جس کی مریض کو ضرورت تہ جو وہ طبیب نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی مصلحت كومريض كمصلحت برترج وىاس ليعض اس وفت فضائل نبوى صلى الله عليه وسلم اورفضائل امام كوبيان كرنے بين ان مخاطبين كى تو كوئى مصلحت نبيس و يكتا اس ليے اس كا بیان ند کرون گا کداس میں صرف میری مصلحت ہے کہ میری بدنا ی جاتی رہے بلکہ میں وہ امراض بیان کروں کا جوان لوگوں کے اعد بیں کہاس میں ان لوگوں کی مصلحت تو ہے .... صاحبو!غیرضروری موقع برندمت تو در کنار مدح بھی زیبانہیں....(امثال عبرت)

بردر ون به معدور ماری کاریا من اسر اسان بردی می کانتگی کیلئے نسخه

وَيُمْدِذَلُهُ يَامُوالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُوْ جَنْتٍ وَيَجْعَلُ لَكُوْ اللَّهُ وَانْهُ رَّا

اگر آپ کے یہاں اولا دنریز نہیں ہے تو حمل تھبرتے ہی نو مہینے تک گیارہ مرتبہ روزانہ بیآ یت پڑھئے.... دزق کی تنگی کودور کرنے کیلئے بھی اس آیت کوردزانہ سات مرتبہ پڑھئے.... (قرآنی ستجاب دُما ئیں)

#### نماز کی اہمیت

حدیث شریف میں ہے۔۔۔۔۔کہ وصال کے وقت آخری وصیت ۔۔۔۔جوآ تخضرت سلی
اللہ علیہ وسلم نے ۔۔۔۔ اُمت کے لیے فرمائی ۔۔۔۔۔وہ بیتی:"الصّلوۃ الصّلوۃ و ما ملکت
ایمانکم "یعنی نماز کی پابندی کرو۔۔۔۔اورا پنے آخنوں کا خیال رکھو۔۔۔۔۔ بات دومرتبدار شاد
فرمائی ۔۔۔ اُس سے نماز کی اہمیت کا اعدازہ لگائے ۔۔۔۔کہ حضور القدس سلی الله علیہ وسلم ۔۔۔۔
آخری وقت میں نمازی کی تاکید فرمار ہے ہیں۔۔۔معلوم ہوا کہ ہمار اایمان ۔۔۔۔ 'صلوٰۃ' بی
کی پابندی سے محفوظ ہے۔۔۔اس کی بڑی قدر کرو۔۔۔ (ارشادات عاران)

#### قناعت پبندی

آ دی قناعت پراکتفا کرے....اورضروری سامان کے ساتھ درہے تو تھوڑی آ یدنی میں مجی روسکتا ہے....اورفرض منصبی کوچھی ایسا ہی تقوئی والا اوا کرسکتا ہے....(ارشادات منتی اعظم) عقال دو در ہے

عقل میں دورہ ہے ہیں۔۔۔۔ایک وہ ہو تقلید کا ہے۔۔۔۔اورایک درجہ تحقیق کا۔۔۔۔دنیا کے جس عقل مند کی بات ہو۔۔۔۔۔ایک بات اسطو نے کہی۔۔۔۔ایک بات اسطو نے کہی۔۔۔۔۔ایک اس میں بھی عقل ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ اسطو نے کہی۔۔۔۔۔ایک اس میں کیونکہ اس میں ہے متم وری ہیں ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ جارے اندر بھی عقل ہے۔۔۔۔۔ اور بیت کے جم میٹا بت کردیں کیان کا کہا ہوا غلط ہے۔۔۔ اور بیت ہے ہو جہ میں اسلام کا بات کرد ہے ہیں۔۔۔۔ اور بیت کے فلفے کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔۔۔۔ اگل الله فی میں اسلام کیا ہوا ہوا ہو ہے۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

اسلام وعلم کے آثار

علم كافر قلب من اورقلب سے جوارح (باتھ باؤں) من اثر اخباز كا آنا جاہے ....من حيث المسلم اور من حيث المولوى جوارح من تجيدگي ....منانت .... دقار ... قلب من حلم ...ايار .... فتوت .... توكل ... تناعت وغيره صفات حسنة قلبيد ... روحانيد آئے جائيں .... يفعل علم جول جون برحتی جائے فضل قلبی افلاق حسنه برحت جلے جائیں گے ... (خطبات من الامت)

#### حضرت سلمان فارسی رضی ائلدعنه اورسعید بن ابی و قاص رضی الله عنه کی عیا دت

حضرت سلمان قاری رضی الله عند بیمار تنے ... حضرت سعد بن افی وقاص رضی الله عند رف ان کی عباوت کرنے گئے تو حضرت سلمان رضی الله عند رونے لگ پڑے ... حضرت سلمان رضی الله عند رونے لگ پڑے ... حضرت سلمان رضی الله عند رفنی الله عند نے ان سے کہا آپ کول رور ہے ہیں؟ آپ تو (انقال کے بعد) اپنے ساتھ بول سے جاملیں کے اور حضور سلمی الله علیہ وسلم کے پاس حوض کوٹر پر جا کیں گے اور حضور سلمی الله علیہ وسلم کے پاس حوض کوٹر پر جا کیں گے اور حضور سلمی الله علیہ وسلم کے باس حوض کوٹر پر جا کیں گے اور حضور سلمی الله علیہ وسلم کا اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ آپ سے راضی ہے ....

حضرت سلمان رضی الله عند نے کہا میں نہ تو موت سے گھبرا کر دور ہا ہوں اور نہ دنیا کے لائے کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے رور ہا ہوں کہ حضور سلی الله علیہ وسلم نے ہمیں بیوصیت فرمائی مختی کہ گزارے کے لئے تمہارے باس اتن دنیا ہوئی جا ہے جننا کہ سوار کے باس توشہ ہوتا ہے اور ( میں اس وصیت کے مطابق عمل نہیں کرسکا کیونکہ ) میر سے اردگر دید بہت سے کا لے سانپ ہیں بین دنیا کا بہت ساسامان ہے ... راوی کہتے ہیں کہ وہ سامان کیا تھا؟

بس ایک لوٹا اور کیڑے وعونے کا برتن اوراسی طرح کی چنداور چیزیں تھیں ....
حضرت سعد رضی الله عنه نے ان سے کہا آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیں جس پرہم
آپ کے بعد بھی عمل کریں ... انہوں نے حضرت سعد رضی الله عنه سے فرما یا جب آپ کی
کام کے کرنے کا اراوہ کرنے لگیں اور کوئی فیصلہ کرنے لگیں اور جب آپ اپنے ہاتھ سے
کوئی چیز تقسیم کرنے لگیں تو اس وقت اپنے رب کو یا دکر لیا کریں یعنی کوئی بھی کام کرنے
لگیں تو اللہ کا ذکر ضرور کریں ... (طبعة الاولیاء)

#### بلذير يشركم يض كاعلاج

وَ الْكُفِلْمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاصِ دوَ اللَّهُ يُحِثُ الْمُحُسِنِيْنَ ۞ (آل مران: ١٣٣) جوبلڈ پریشر کامریض ہووہ آل دعا کوا • امر تبدروز ند پڑھے...ان شاءاللہ ضرور فائدہ پنچےگا.... (قرآنی ستجاب دَعامَیں)

#### عورتول کی دومثالی صفات

عورت کومطیع بنانے کی بھی تدبیر کام کی ہے کہ اس کوخوش رکھے اور بھی شوہر کو راضی رکھنے کی تدبیر ہے ....عور نیس قائل تعریف ونزحم بیں ان بیس دوصفات تو ایس ہیں کہ مردوں ہے بھی کہیں بڑھی ہوئی ہیں ....

خدمت گاری اور عفت ....عفت تو اس درجہ کی ہے کہ مرد چاہے افعال سے پاک ہول ....کین وسوسوں سے کوئی بھی خالی نہیں اور شریف عورتوں میں سے اگر سو کولیا جائے تو شاید سوکی سوالی نظیم گی کہ وسوسہ تک بھی ان کوعمر بحرنہ آیا ہو....(پرسکون کمر)

جبم ادھار مال ہے

یہ جسم ہمیں مستعاد ملا ہے اوساد کا مال ہے یہ ہماری ملکت نہیں ہے ۔... یہ اس پیدا کرنے والے کی ملک ہے .... مالک وہ ہے ہمیں کچھ دیراستعال کے لیے پروردگار نے عطا فرمادیا اور جواُ دھار کے مال پر فریفتہ ہوتا پھرے اس کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں کہ اوساد کے مال پر فریفتہ ہوتا پھرے اس کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں کہ اوساد کے مال پر فریفتہ ہوا پھر رہا ہے ہم اس جسم کو نیکی کے کاموں ہیں جتنا استعال کر سکتے ہیں اس کرلیں .... دستور بھی ہے کہ اگر گھر ہیں استری خراب ہوجائے اور ہم بھائی کے گھر سے منگا کیں کہ جی جمہیں دفتر جانا ہے تو ہوی ایک جو ڈااستری نہیں کرتی وہ اپنے بھی کر لیتی ہے ماک کی کر گئی ہے کہ ایک ہوئے گا تو بچوں کے کہ ایک ہوئے گا تو بچوں کے بھی کر گئی ہے کہ ایک ہوئے گا تو اوساد کی جن بر بر تھوڑی دیر ہیں جانا کا منکال کیتے ہو تکال لوجس طرح ادھار کی چیز پر تھوڑی دیر ہیں ذیا دہ سے ذیا دہ کا موگ تکا لیے ہیں ہمیں بھی چا ہے یہ طرح ادھار کی چیز پر تھوڑی دیر ہیں ذیا دہ سے ذیا دہ کا موگ تکا لیے ہیں ہمیں بھی چا ہے یہ طرح ادھار کی مال سے تھوڑی دیر ہیں ذیا دہ سے ذیا دہ کا موگ تکا لیے ہیں ہمیں بھی چا ہے یہ طرح ادھار کی مال سے تھوڑی دیر ہیں ذیا دہ سے ذیا دہ اللہ کی عبادت کر لو۔...

ايكابمادب

مصائب کو گناہوں کی سز آنجھ ۔۔۔۔۔یا ایمان کی آ زمائش ۔۔۔۔۔گریہ مت سجھ کہ اللہ تعالی است مصائب کو گناہوں کی سز آنجھ ۔۔۔۔۔یا ایمان کی آ زمائش ۔۔۔۔۔۔اس سے تعلق ضعیف ہوجا تا ہے اور دفتہ رفتہ زائل ہوجا تا ہے ۔۔۔۔ (ارشادات مغتی اعظم)

## ونیاجال ہے

ماحب صیدالخاطر رحمداللہ قرباتے ہیں: دنیا جال ہاور جاال پہلی ہی مرتبہ پھنس جاتا ہے۔۔۔ رہا بجھدار تقی اتو وہ بعوک پر صبر کر لیتا ہاور دانہ سے دور رہتا ہے کیونکہ سلاتی دور ہی رہنے میں ہے۔۔۔۔ رہا بجھدار تقی اور دانہ الباسال جدو جہد کرتے رہائیکن آخر کارشکار ہوگئے۔۔۔۔ میں ہے۔۔۔۔ کہنے صبر کرنے دالے سالہاسال جدو جہد کرتے رہائیکن آخر کارشکار ہوگئے۔۔۔۔ لہذا (اس جال سے) بہت دور رہواور نہینے کی کوشش کرو۔۔۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جوزندگی بجر تھیک راستہ پر رہے جر تبرے کنارے پھل گئے۔۔۔ (بالس جوزیہ)

حارثه بن سراقه انصاري رضي اللدعنه

حارثہ بن سراقہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنها صحابی اور صحابی کے بیٹے ... شہید اور شہید کے بیٹے ... جعنرت حارثہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور حضرت سراقہ غزوہ حنین ....

آنتے الباری ہاب نظل من شہد بدرا... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حارثہ بدر میں شہر بدرا اللہ علیہ وسلم بدر سے والس تشریف میں شہر بیف میں شہر بیف اللہ علیہ وسلم بدر سے والس تشریف لائے تو حارثہ کی والدہ رہے بنت نضر آ ہے کی خدمت میں حاضر ہو کی اور عرض کیا

یارسول اللہ! آپ کوخوب معلوم ہے کہ جھے کو حارثہ ہے کس قدر محبت بھی پس آگروہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور اللہ ہے تو اب کی امید رکھوں اور اگر دوسری صورت ہے تو پھر آپ و کیے لیس سے کہ میں کیا کروں کی بعنی خوب کریدوز اری کروں گی ....

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیا دیوانی ہوگئی...ایک جنت نہیں اس کیلئے بہت س جنتیں ہیںاور خفیق وہ بلاشبہ جنت الفردوس میں ہے...(۱۳۱۳روثن ستارے)

### كثيرالمافع قرآني دُعا

فَدَعَا رَبَّهُ آنِي مَغُلُوبٌ فَانْتَصِرُ ٥ (١٠٠١/١٠٠١)

اگر کسی محف کوکوئی بیماری ہواورڈ اکٹر کی تیجھ سے باہر ہو یا کوئی دوااٹر نہ کرتی ہو .... یا کوئی مخف مظلوم ہواورظالم کاظلم انتہا تک بیٹنی چکا ہوتو روز انہ ۱۳۱۳ دفعہ پڑھ کرآسان کی طرف منہ کرے پھونگیں اور مریض کو یانی پردم کرے پلائیں بیمل ۱۲ روز تک کریں .... (قرآنی ستجاب ذعائیں)

### سلام كہنے كاضابطہ

عظافر ماتے ہیں کہ چلنے والے بیٹے ہوئے پرچھوٹے کو بڑے پرسوار کو ہیل پرسلام کہنا چاہیے....اگرکوئی چیچے ہے آرہا ہے تواسے سلام کہنا چاہئے....اور دوآ ومی آ ہے سامنے سے ملیس تو ہرا کیک کو ابتدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے...۔ سن بھری فرماتے ہیں ایک طرف افراد تھوڑے ہوں تو ان کو پہلے سلام کہنا چاہئے....

زید بن وجب نی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشاد قال کرتے ہیں کہ سوار پیدل پر چلنے والا بیٹھنے والے پراور قلیل کثیر پرسلام کہا کریں...

فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آیک جماعت کی جماعت کے پاس پہنچ تواکر کسی نے بھی سلام کہدایا تو اگر کسی نے بھی سلام کہدایا تو سب کی طرف ہے ہوگیا اگر سب سلام کہیں تو اضل ہے .... ایسے بی اگر کسی نے بھی سلام کہیں تو اضل ہے .... ایسے بی اگر کسی نے بھی سلام کا جواب نیس دیا تو تہام گنہ گار ہو نے .... اگر آیک نے جواب دیا تو سب کیطرف سے کا فی ہے .... ہاں اگر سب بی جواب دین تو افضل ہے .... بعض علاء کا قول ہے کہ جواب دینا تمام افراد پر داجب ہے .... ویں تو افضل ہے .... بعض علاء کا قول ہے کہ جواب دینا تمام افراد پر داجب ہے .... اس اگر سب بی جواب دینا تو افضل ہے .... بعض علاء کا قول ہے کہ جواب دینا

سلام كہنے ميں جمع كاصيغه استعال كرو

سلام کہنے والے کو جائے کہ سلام کہتے وفت جمع کامیغداستعال کرے اور یہی ہات جواب دینے والے کومناسب ہے ....

حضرت ابراہیم نخفی فرماتے میں کہ ایک فخص پر بھی سلام کہوتو السلام علیم ( ایعنی جنع کے صیفہ کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں ....

ابومسعودانصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت دربار نبوت میں حاضر ہوئی اور علیک السلام کہا آپ نے ارشادفر مایا کہ بیسلام مردوں کوقبرستان میں کہا جاتا ہے اس وقت تھے السلام علیکم کہنا جا ہے تھا ... (بتان العارفین)

#### برده کی ضرورت

بے بردگی بردھتی جارہی ہے ....اس منکر کی اصلاح کی بردی فکر کی ضرورت ہے .... کیوں صاحب جب آب لوگ ایک یاؤ گوشت خریدتے ہیں ..... تواس کو چھیا کر کیوں لے جاتے ہیں ..... تا کہ چیل نداڑا لے جائے .....اور سورو بے کے توٹ کو اندر کی جیب میں سینے کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں .....تا کہ جیب کتر انداڑا لے جائے .....اور روٹی کوڈ ھک كركيوں ركھتے ہيں تا كەچوباندلے جائے .....اجھاصاحب يەبتائيے كە.....گوشت اژكر چیل کے یاس ..... یا نوٹ اڑ کر جیب کترے کے باس ..... یاروٹی اڑ کر چوہے کے بل میں جاسکتی ہے یانہیں ..... ظاہر ہات ہے کنہیں ..... آگر چیل گوشت اڑا کر لے جائے اور پھر آپ کے گھر پر گرادے ..... تو آپ اے دھوکر کھائیں کے ..... یا عیب دار سمجھ کر بھینک دیں کے ..... ظاہر ہے کہاس کوشت میں کیا .... عیب آیا اور شکر رہیمی چیل کا ادا کیا ..... چلو گھرتك لانے سے نيچ .....خود پہنيائى اى طرح چوباردنى لے كيا اورآب نے اس كے مل میں دیکھا کہ ....روٹی کا ایک حصد ہل میں ....اور تین حصہ بل کے باہر ہے آپ نے ہاتھ سے مینی کر ....اس کے کتر ہے ہوئے حصہ کو کاٹ کر ..... ہاتی حصہ کو کھالیا ..... تو کیا عیب ہوا ....ای طرح نوٹ سورو بے کا جیب کتر الے گیا ..... محرتھانہ والوں نے اسے پکڑ كريين .....اوراس سے چھين كرآ ب كوديد يا تواس نوٹ بيس كيا عيب آيا ظاہر ہے كہوہ ب عیب رہاورآپ کے کام کااب بھی ہے ....

اب ورت کے معاملہ جی بجیدہ ہو کر تور سیجے ۔۔۔۔۔ کہ اگر اس کو کوئی اڑا لے جائے۔۔۔۔۔۔ تو وہ اور دانہیں کردے ۔۔۔۔۔ یا آپ تھانے کی مدد سے یا عدالت کی مدد سے دانہیں کرانا کیں ۔۔۔۔۔ تو وہ عورت آپ کیلئے عیب دار ہوگئی یا تہیں ۔۔۔۔۔اور عورت جی خود اڑنے کی صلاحیت ہے یا تہیں ۔۔۔۔۔ آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے ۔۔۔۔۔۔ جوعقلائے زمانہ بنے ہوئے ہیں کہ ۔۔۔۔۔ کیا عورت کی قیمت آپ کے ذرد کیا ایک ہو کے نوث اور ایک روثی سے بھی کم تر ہے۔۔۔۔۔ کہ ان سب کو بردہ میں رکھیں اور عورت کو بے بردہ کردیں ۔۔۔۔ اور جبکہ ان چیز وں میں خود اڑنے کی صلاحیت نہیں ۔۔۔۔۔ اس کیلئے صلاحیت نہیں ۔۔۔۔۔ اس کیلئے اس کے دورو ہوں جو خود بھی نفسیاتی طور پر متاثر ہوکر بھا گ سکتی ہے۔۔۔۔۔اس کیلئے صلاحیت نہیں ۔۔۔۔۔۔اس کیلئے

یرده کی ضرورت نیس .... و وب مرنے کی بات ہے .....اور کس قدر ب غیرتی کا مقام ہے .....ایر بازے کے ..... اور عقلائے زمانہ ہیں ..... "افاسنلنمو هن متاعاً فاسنلو هن من وراء حجاب ذالکم اطهر لقلو بکم و قلو بهن " ..... حضرات محابہ کو بیتم ہورہا ہے کہ .... جب پغیر علیه السلام کی ازواج مطہرات ہے .... کو بات کرنا ہو بچ منا ہوتو .... پردے ہیں ہے بوچھو .... بیتر قوان پاکیزہ نفوس کیلئے تھم ہے .... تو ہمارا کیا حال ہے .... بوجہم اس تھم ہے اسے کو منتخی بھے ہیں .... (عالس ابرار)

### يُرخلوص تجده

ایک کنتر کی بات ہے ۔۔۔۔۔کرایا تم کرک اگر آخری مجدہ بھی اخلاص ہے کرلیا ۔۔۔۔۔ بوری نماز مقبول ہوجائے گی۔۔۔۔اخلاص پر فرمایا کہ بس استحضار کہ۔۔۔۔میرایہ بجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔۔۔۔فرمایا کہ آکر نماز کا آخری جزوبھی ایسے اخلاص ہے ہوگیا ۔۔۔۔۔قو بھی پوری نماز مقبول ہے ۔۔۔۔فرمایا کہ آگر نماز کا آخری جزوبھی ایسے اخلاص ہے ہوگیا ۔۔۔۔۔قو بھی پوری نماز مقبول ہے۔۔۔۔(ارثادات مارنی)

## گناہوں سے بیخے کانسخہ

کم کوئی اورلوگوں سے کم میل جول کی عادت ڈالےگا ..... تو وقت بھی بچے گا ..... اور ان شاء اللہ .... (ارثادات منتی اعظم) ان شاء اللہ .... (ارثادات منتی اعظم) صبر کے منعلق حضرت عمر کی مذہبیر

جب کوئی مصیب آئے و سب سے پہلے یے فور کروکہ سیمصیب میرے دین پر
آئی ہے یا دنیا پر ساگر دین محفوظ ہے۔ تو خوش ہونے کی بات ہے۔ کہ اصل سر مایہ محفوظ ہے۔ بسیاس خیال کے ساتھ صبر آجائے گا۔ باتی دنیا بیقو خود ہی جانے والی ہے۔ بعض دفعہ ذندگی میں بیچھن جاتی ہے۔ ورنہ موت سے قوجھن جانا ضرور ک ہے۔ توجوچیز چھنی تھی دوجھن گئی ۔ اور جوچیز جھنی تھی وہ جھن گئی ۔ اور جوچیز رہنے والی تھی وہ الحمد مند محفوظ ہے۔ اس طرح مرآجائے گاکہ یون کی چیز قضے میں ہاور جھوٹی چیز ہے والی تھی وہ الحمد مند محفوظ ہے۔ اس طرح مرآجائے گاکہ یون کی چیز قضے میں ہاور جھوٹی چیز جائی گئی ۔ (خطبات کے مالاسلام)

جب هم شده مال مل گیا

ایک مختل مال ون کر کے جگہ بھول گیا .... اپی مشکل کے حل کیلئے امام ابوطنید کے پاس پہنچا .... آپ نے فرمایا: بیدکو کی نقبی مسئلہ تو نہیں کہ میں تہمیں کو کی حیلہ بتا دوں .... اچھا تم آج ساری رات نماز میں گزارتا .... چوتھا کی رات بی نماز میں گزری کو اسے جگہ یا د آگی اور مال نکال لایا .... می امام سے ذکر کیا تو فرمایا: کہ میں نے بیاس خیال سے نہاتھا کہ شیطان تہمیں رات بحرعبادت کی مہلت نہیں دے گا اور جگہ یا د دلا دے گا کیکن تہمیں جا ہے تھا کہ باتی رات محرعبادت کی مہلت نہیں دے گا اور جگہ یا د دلا دے گا کیکن تہمیں جا ہے تھا کہ باتی رات محرعبادت کی مہلت نہیں دے گا اور جگہ یا د دلا دے گا کیکن تہمیں جا ہے تھا کہ باتی رات شکر کے طور پر نماز پڑھتے .... (یادگار ملاتا نیں)

عورت کے مقابلہ میں مرد کا مقام

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: مردول ) کو گورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے بینی بری فوقیت بری اونچائی حاصل ہے بینی بری فوقیت بری اونچائی حاصل ہے معفرت عبدالله بن عبال قرماتے ہیں کہ بنب بدیات ہے تو مرد کو چاہئے کہ اس کے خلاف طبیعت ہونے پر متحمل ہو ۔۔۔ برداشت کرے ۔۔۔ خلاف بیش آنے پرمبر کرے ۔۔۔۔

ایک طالب تربیت نے حضرت تھا نوئی کولکھا کہ میری بیوی بڑی زبان دراز ہے ایسا ویسا کہتی سنتی رہتی ہے میں کیا کروں .... حضرت واللّا نے لکھا کہ تمہاری طرف سے اس کے ساتھ عدل اوراس کی بے عدلی پرمبر ہوتا جا ہے ....

اب کوئی پویتھے کب تک ایسا کرول آو زعر کی بحر تک ... تاحیات یکی کل ہو ... اگرتم نے بھی اس جیسا ہی معالمہ کیا تو جیسا ہی معالمہ کیا تو پھر دہنہ کا کیا سوال اتم بھی گورت دہ بھی گورت ... جسبتہ ارادہ جداونچا ہے تو اس کے ساتھ تہ ہاری طرف سے قعدل ہی ہے اوراس کی بعد لی پرصبر ہے ... (ماخذ باس سے اداس کی بعد لی پرصبر ہے ... (ماخذ باس سے اداس کی بعد کی پرصبر ہے ... (ماخذ باس سے اداس کے وقع ظلم

### مسى گناه كوحقيرنه مجھنا جا ہے

علامداین جوزی رحمدالقد فرماتے ہیں: بہت ہوگ ایسے معاملات ہیں ہل انگاری اور تسائح ہے کام لیتے ہیں جنہیں وہ معمولی بچھتے ہیں حالانکہ وہ اصولی غلطیاں ہیں ... بشلا طلب وعلماء کتاب ما تک کر لیتے ہیں چروا ہی ہیں کرتے یا بعض لوگ کی کھانے والے کے پاس اس نیت سے جاتے ہیں کہ کھانے کو ملے گایا ایسی وجون میں شرکت کر لیتے ہیں جن میں ان کو بلایا نہ کیا ہو یا کسی مخالف کی آبروریزی ہوتے و کی کر کھی اپنی لذت کے لیے اور اس جیسے گناہ کو معمولی خیال کر کے نظر بچا جانا یا مثلاً حرام موقع پر گناہ کو معمولی خیال کر کے نظر بچا جانا یا مثلاً حرام موقع پر گناہ کو معمولی خیال کر کے نظر بچا جانا یا مثلاً حرام موقع پر گناہ کو معمولی خیال کر کے نظر کو آزاد چھوڑ و بناو خیرہ ....

ایسے اُوگوں کے ساتھ سب سے کمتر سزا کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان لوگوں کے مرتبہ سے جوسی و غلط میں تمیزر کھنے والے ہیں بنچ اتا رلیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی مرتبہ کی بلندی سے محروم کردیا جاتا ہے .... کمی ایسے لوگوں سے زبان حال سے کہا جاتا ہے کہ 'اے وہ فض اِجس پر ایک معمولی می چیز میں بحروسہ کیا گیا تھالیکن اس نے خیانت کردی وہ این مرتبہ سے اتر جانے کے یا وجود اللہ کی رضا می امید کیونکر رکھتا ہے؟''

بعض سلف کاقول ہے کہ میں نے ایک اقتر آسائے ہے کام لیتے ہوئے کھالیا تو جا لیس سال
سے آئ تک میں ہیجے ہتا جار ہا ہول ... "لہذا خدا تعالیٰ ہے ڈرد! اورا یہ خض ہے سنوجے خوب
تجربہ و چکا ہے کہ اپنے ایک ایک فعل کی گرانی کرونتائے کوموج لیا کرواور گنا ہول ہے رو کے والی
ذات کی عظمت کو پہچا تو اورصور کی اس بھونک ہے ڈروجے معمولی سمجھا جاتا ہے ... الہذا ہی چنگاری
سے بھی بیخے کی کوشش کروجے معمولی خیال کیا جاتا ہے کیونکہ بھی وہ یورا یورا میرجلا ڈائتی ہے ...

معنویت رکھتا ہے .... گویا بدایک نمونہ ہے جس کو دیکھنے بیس مختفر ہے لیکن اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے .... گویا بدایک نمونہ ہے جس کو دیکھے کر دوسرے وہ نمام گناہ بھی سمجھ میں آجا کیں سے جن کوتقیر اور معمولی خیال کیا جاتا ہے ....

علم ادر مراقبہ تہمیں ان چیزوں کی معرفت کرادیں گے جنہیں تم بھول بچے ہوا ور تہمیں گنا ہوں کی نموست کا اثر بتادیں گے .... بشرطیکہ تم نگاہ بصیرت ہے کام لو... گنا ہوں ہے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کی قدرت اللہ کی تو فیق ہے ہو کتی ہے ... ( کیاس جوزیہ )

## فتندار مترادكي روك تقام

ای دوران بی علاء بن حضری جومرتدین کے استیصال پر مامور ہوئے تھے....

یمامہ کی طرف سے گزرے شمامہ کوخیر ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بی
صنیفہ کے ارتد او کے بعد بین ان کے ساتھ نیس روسکا .... عنقریب خدااان پر اسک مصیب

مازل کرے گا کہ ان سے اشھے .... بیٹھے نہ بے گا... مسلمان اس فتذ کوفر وکرنے کے لئے

آئے ان سے نہ چھڑ تا جا ہے تم بیل ہے جس کو چلنا ہووہ فوراً تیار ہوجائے .... غرض اپنے

ہم خیال اشخاص کو ساتھ لے کر علاء کی مدد کو پہنچے جب مرتدین کو یہ معلوم ہوا کہ پکھ بی
حذیفہ بھی علاء کی امداد پر آمادہ بیں تو وہ کزور پڑ سے بمامہ کی مہم خالد کے سیر دختی اور علاء

مرتدین کے مرتدین پر مامور تھے .... چنا نچہ شمامہ بھی علاء کے ساتھ بحرین جلے گئے اور
مرتدین کے استیصال میں برابر کے شریک رہے ....

مرتدین کے استیصال کے بعد ی قیس کے مرتد سردار تطیم کا طداس کے قاتل سے خریدااورائے ہیں کے مرتد سردار تطیم کا طدان تی نے تطیم کا خریدااورائے ہیں کر چلے استیصال کے بعد ن پر تعلیم کا کہ ان تی نے تعلیم کا کہ ان تی نے تعلیم کا کہ ان تی سنب میں ملاہے اس شہری شمامہ کوشہید کردیا ... (سیر محاب )

صبراوراس كى تشريح

معمائب کوسز اسمجھیں ..... یا آ زمائش شمجھیں .....اور اس کے تواب کو یاد کریں ..... شریعت نے مصیبت کے وقت .... صبر وخل کی تعلیم دی ہے .... ( خطبات مسیح الامت )

#### صحبت زیاں

القد والوں ہے محبت کے نتیج میں ان شاء اللہ .... و نیا میں کسی نہ کسی وقت اصلاح عال اور آخرت میں نوانسان کو جا ہے عال اور آخرت میں نجات کی توقع ہوتی ہے ..... لبندا جس حال میں بھی ہوانسان کو جا ہیے ۔... کداللہ والوں ہے ایخ آپ کو نگالپٹار کھے .... (ارشادات عار نی)

# فرزدق کی ہشام کےسامنے تل گوئی

ہشام بن عبدالملک بن مروان اپی خلافت کے زیانے میں ایک سال جے کے لئے آیا اور خانہ کعبہ کے طواف کے بعد جر اسود کو بوسہ دینے کے لئے اس کی طرف برو حالیکن جوم کی وجہ سے جر اسود تک نہ بیٹی سکا .... جب وہ منبر پر کھڑا ہوا تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تشریف لائے .... آپ اجلے کپڑوں میں ملبوس اور عطر کی خوشہوسے مہک رہے تھے اور آپ کا چر و مبارک چمک رہا تھا .... طواف کے بعد جب آپ جر اسود کی طرف برو ھے تو تمام لوگ بیتھے ہوئے واور جب تک جر اسود کے بوسے سے فارغ ہو کرخود بیتھے نہیں ہٹ گئے ہاتی لوگ بیتھے ہٹے رہے ہیں میٹ میں سے ایک جو لوگ دشتی سے آئے ہوئے تھے آئیں بید کھے کہ کو گئے ہوئی اور ان میں سے ایک نے ہشام سے بوچھا کہ بیر بزرگ کون ہے؟

لوگوں نے آپ کی تو کوئی پرواہ نہیں کی حالانکہ آپ امیر المونین بیں اوراس کی اس قدر تعظیم کررہے ہیں .... ہشام نے اپنی سبکی پر پردہ ڈالنے کے لئے از راہ تجاال عارفانہ میں میں بھر 3 میں نہیں سروری کی ہے۔ 8

جواب دیا کہ: میں اوات جیس بہاتا کہ بیکون ہے؟

فرز دق جواس کا در باری شاعرادر تعییده گوتھااس کی غیرت ایمانی جو پڑی سور ہی تھی .... ہشام کے مند سے بیدا ہائت آ میز کلمات سن کرفوراً جوش میں آگئی اور اس نے کہا کہ اگر آپ کوئیں معلوم کہ بیکون ہے؟ آپ کوئیں بتاتا ہوں کہ بیکون ہے؟

اوراس كے بعد فى البديم حسب ويل اشعارا مام زين العابدين كنارف يس كے:
هدا الله تعرف البطحاء وطاقه هذا التقى النقى الطاهر العلم
يدوه ہے جس كے قدموں كنان تك وادى بطحاء پريرسب سے پرميزگار ....
سيدوه ہے جس كے قدموں سے نشان تك وادى بطحاء پريرسب سے پرميزگار ....

والبیت یعرفه والحل والحرم هذا ابن خیر عبادلله کلهم گر اور حل اور حل اور حرم سے باہر کے علاقے سب پچانے ہیں ... بیضدا کے بندون میں ہے ہمترین بندے کا فرزند ہے ....

هذا ابن فاطمة الزهرآء ان كنت جاهله بجده انبياء الله قد ختم

''اگرتوائیس جاناتو بیفاظمۃ الزہرا (رضی اللہ عنها) کانور انظر ہے ....

یدوہ ہے جس کے جدا بحد (صلی اللہ علیہ وسلم ) پی خدا کے انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا ....

یبس نور الدجی عن نور طلعته کالشمس بنجاب عن اشرافها الظلم

میسے جس کی پیٹائی کے نور سے ظلمت ای طرح بھاگتی ہے جسے سورج کے طلوع ہونے ہے جس کی پیٹائی کے نور سے خلمت ای طرح بھاگتی ہے جسے سورج کے طلوع ہونے ہے تام اندھر سے چھٹ جاتے ہیں ....'

یفضی حیاء و یفضی من مهابة فما یکلم الاحین پہتسم

"یوه ہے جو حیا کی وجہ ت آ کھ بھیشہ نچی رکھتا ہے اور اوگ اس کی بیبت کی وجہ سے اس

کرو برو آ کھا و کچی نیس کر سکتے اور بات کرتا ہے قومنہ سے پھول جھڑ تے ہیں ....

اذراته قریش قال قائلها الی مکارهم هذا بنتهی الکومه

"دیوه ہے جے قریش ( کہ معظمہ کے اوگ) جب و کھتے ہیں تو ہرایک بول اٹھتا

ہے کہ بخشش وعطا اور خصائل حیدہ اس برختم ہیں ...!

بنمی الی فروة العزالتی قصوت عن نیلها عرب الاسلام و العجم "" بیعزت و شوکت کی ال چوٹیوں پر چڑھا ہے جن پرعرب و مجم کے مسلمانوں میں سے کوئی دومرانیں چڑھ سکا ہے ۔۔۔۔"

من جدہ دان فضل الانبیاء له و فصل امته دانت له الامم "دیوه ہے جس کے جدامجد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمام انبیاء کے سردار اور جس ک اللہ علیہ وسلم) تمام انبیاء کے سردار اور جس ک امت تمام امتوں سے افغال ہے اور تو بھی انہی کی امت ہے ...."

گادیمسکه عوفان و احته رکن الحطیم اذا ماجاء یمتلم 
"بدوه بک اجیز نبین که جب وه تجراسودکو بوسدد نے کے لئے آگے برصے تو تجر 
اسود بھی اس کی توشیوکو بہیان کراس کا ہاتھ تھام لے....'

فی کفه حیز و ان ریحه خبق من کفه ار و فی عربینه شمم "اس کے ہاتھ شریمی بیدم میک کی میر اس کے ہاتھ شریمی کے ہاتھ شری ہے اکمی ناک باند ہے اور اس کی خوشبو خوب پیل رہی ہے اکمی ناک باند ہے اور اسکے ہاتھوں ظاہر ہونے والے کارنا ہے جرائت و جمال میں جیرت انگیز ہیں ...."

- سلسل الخليقة لا يخفي بوادره يزينه ائنان حسن الخلق و الشمم "دوه بهت ترم خوب اورال كي خوبيال كي ست پوشيده بيل وه حسن فلق اور بلندي كرداركي دونول خوبيول سي مزين ب...."
- مشتقة عن رسول الله نبعته طابت عناصره و النحيم و الشيم "اس كى تمام عادات اوراس كے خصائل وعناصر جوسب كے سب اس نے رسول خدا (صلى الله عليه وسلم ) سے يائے بيں بہت بى عمده بيں ...."
- فلیس قولک؟ من هذا بضائرہ العرب تعوف من انکرت و العجم "اس لئے تیرابی کہنا کہ (تونبیں جانتا کہ) بیکون ہےاہے کچونقصال نہیں دے سکتا جبکہ جس کا تو انکار کررہاہے اسے عرب وتجم سب جانتے ہیں...."
- کلتایدیه غیاث عم نفعهما تستو کفان و لا یعروهما العدم "اس کے دونوں ہاتھ ایسے ہیں جن کافیض بارش کی طرح عام ہے ان کی بخشش ہر وقت جاری رہتی ہے جی کہ خت بدحالی ہیں بھی ختم نہیں ہوتی ....'
- عم البرية بالاحسان فالقشعت عنها الغباية و الاملأق و الظلم "تمام مخلوقات پران كا احسان عام هاوران كى بدولت جبالت وغفلت .... "تكدي اورظلم وزيادتي سپ دور موسكة ...."
- لا یستطیع جواد بعد استهم ولا یدانیهم قوم و ان کرم در کوئی بڑے ہے ان کرم استطاعت تبیں رکھتا اور کوئی گروہ کھی خواہ و کتنا ہی بخشش کرنے والا ہوان کے مرتبے کے قریب نہیں پیٹک سکتا...!
- هم الغبوث اذاما ازمة ازمت والاسد اسد الشرى والناس محندم "بهوه اوك بين جواس وقت بهى بارش كى طرح برست بين جبكه قط سالى كة تار رونما بوت بين جبكه قط سالى كة تار رونما بوت بين اورجواس وقت بين بيشر بوت بين جبكه لوگ الله الى كرميدان مين آگ جلانے والے بول .....
- من معشرجبهم دين و بغضهم كفرو قربهم ينجى و معتصم

''بیان اوگوں میں سے ہے جن کی محبت دین ہے اور جن سے بغض کفر ہے اور جن کا قرب نجات اور پناہ دینے والا ہے ....''

ان عداهل المتقیٰ کانوا المتهم وقیل من خیر اهل الارض قیل هم "اگرایل تقوی اور قدار ساوگول کوجم کیاجائے تو کی ان کام مول کے اورا گریہ پوچھاجائے کردنیا میں افضل ترین لوگ کون جی تو بھی جواب کے گاکہ یمی لوگ .... "سیان ذالک ان اشرو او ان عدموا لا ینفض العسر بسطاً من اکفهم "ان کے لئے صاحب تروت اور تا دار ہوتا دونوں برایر جی ان کے ہاتھوں کی فراخی کوان کی تھے دی بھی کم نہیں کر کئی ... "

الله فضله كرماً و شرفه جرى بذالك فى لوح له القلم "الله فضله كرماً و شرفه جرى بذالك فى لوح له القلم "الله قال السيادال الله في الله في كل بدو و مختوم به القلم "النكاذكر الله فكرهم فى كل بدو و مختوم به القلم "النكاذكر الله كرهم عدم المراك كم كربعة المراك كربية المراك المراك كربية المراك كر

ای القبائل لیست فی رقابهم امالاً باء هذا اوله نعم "دو کون سے قبیلے میں جن کی گردنوں پراس کے بزرگوں کی یاس کی تعتیں اور بخششیں لدی ہوئی ہیں ہیں ...."

حضرت امام زین العابدین رضی الله عند کے اس تعارف کے ساتھ فرزوق نے دوسرے اہل بیت بیس ہے بھی بعض کی شان بیان کی ...فلاہر ہے کہ ہشام کے تو پینے چھوٹ گئے اس نے فورا تھم دیا کہ اسے عسفان ( مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ) ہیں قید کر دیا جائے .... حضرت زین العابدین رضی الله عند کواس واقعہ کی اطلاع کمی تو آپ فرز دق کی اس جرات ایمانی اور بے با کی سے خوش ہوئے اور اس ابتلاء میں اس کی مدواور دلجمعی کے لئے بارہ برارورہم ووینا راس پیغام کے ساتھ مجبوائے کہ: اے ابوفراش! ہم معذور اور محتاج میں اگراس سے زیادہ مال ہمارے یاس ہوتا تو وہ بھی ہم تجھے دیے ....

فرزوق نے وہ مال والیس کرتے ہوئے عرض کیا کہ بیس نے بیکام کسی د نیوی لا کی یا انعام و کرام کے لئے نیس کیا بلکہ بیس بادشاہوں کے جھوٹے قصید ہاوران کی جموٹی مدح سرائیاں کر کر کے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری کر چکا ہوں بیس نے اس کے کسی حد تک کفارے کے طور پر بیکام کیا ہے اور خدائی ہے اجر کے لئے اس کے دسول مسلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ بیت کی دوئی اور محبت کی ظلب رکھتا ہوں ۔۔۔ ( کشف الحج اب

نماز گناہوں کومٹادیتی ہے

عبدالله بن مسعود رضی الله عند عند روایت بی کرایک فض نے ایک انصاری عورت کا پوسه نے لیا (جماع نبیس کیا) گھروہ آنخضرت سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سلی الله علیہ وسلم سے اپنا قصور بیان کیا اس وقت الله تعالیٰ نے سورة ہود کی بیر آیت نازل فر مائی " الله علیہ وسلم سے اپنا قصور بیان کیا اس وقت الله تعالیٰ نے سورة ہود کی بیر آیت نازل فر مائی " الله علیہ وان کے دونوں کناروں اور رات کے وقتوں میں نماز پڑھا کر بے شک نیکیاں برائیوں کومٹاوی جی بین "ووخص کینے لگایا رسول الله کیا بیکم میرے لئے خاص ہے آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا بلکہ ساری امت کیلئے خاص ہے .... ( سیمی بخاری)

دومرى صديث شريف يملى ذكور بهجوالله كى طاقات كويندكرتا بهالله بحى الله بعى الله بعن الله بعن

اس مخص کوخوشخبری وی مخی ملائکہ کے اتر نے کے ساتھ اور واپس اس کی روح اس کی حفاظت کرتے ہوئے اوپر جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں ....(اٹمال دل) گھر کا انتظام ہیوی کے ہاتھ میں ہونا جا ہے

علیم الامت حضرت تعانوی رحماللہ قرماتے ہیں: کہ فتو کی تو ہیں دیتا لیکن مشورہ ضروروں کے ہاتھ ہیں ہیں گا کہ کم کا انظام یوی کے ہاتھ ہیں رکھنا چاہئے یا خوداہتے ہاتھ ہیں ...اوروں کے ہاتھ ہیں ہیں ہونا چاہئے یا تھ ہیں ...اوروں کے ہاتھ ہیں ہونی ہونا چاہئے ہیں کہ مونا چاہئے ہیں کہ ورنداور شدواروں ہیں سب سے زیادہ مستحق وہی ہی۔.. ہوتی ہے یا تو خاوند اپنے ہاتھ ہیں رکھے ورنداور رشتہ داروں ہیں سب سے زیادہ مستحق وہی ہے ہوئی ہے کہ اس کو اور کہ کہ کا اس کی دلجو کی ہی ضروری ہے ۔... کھے فقہاء نے ہوی کی دلجو کی کو یہاں تک ضروری سمجھا کہ اس کی دلجو کی کہ یہے جموت بولونا بھی جا زور مالی دلے اس کی دلجو کی کہ یہاں تک ضروری سمجھا کہ اس کی دلجو کی کہ یہے جموت بولونا بھی جا زور مالی دلیوں کے دلئو تی کا اندازہ ہوسکتا دیا سے کہ اس کی دلجو کی کے خوا نے خدا نے بھی ایسان کے خدا نے بھی ایسان کی دلجو کی کے دلئو تی کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کی دلجو کی کے لئے خدا نے بھی ایسان کے خدا نے بھی ایسان کی دلول کی دلی کے دور کی ایسان کے خدا نے بھی ایسان کی دلول ک

زندگی کا ہردن اہم ہے

بیزندگی بہت اہم ہے ۔۔۔ یہاں کمی تان کرنہ وکیں کیونکہ جو بہت ہوتے ہیں وہ اپنا وقت کوتے ہیں۔۔۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ چھٹی کے لیے پلان بناتے ہیں کہ اس دن کوکس طرح لہو ولعب میں گزار نا چاہیے۔۔۔۔اصولی طور پر تو چھٹی کے دن بھی کوئی تغییری کام کرنا چاہیے۔۔۔۔کسی کا دل فوش کرلیں۔۔۔عباوت کرئیں۔۔۔وین کی ضروری با تنس پڑھ لیں۔۔۔۔مجھ لیں۔۔۔۔ہمارا ایک ایک منٹ ہیرے موتی اور جواہرات سے زیادہ جیتی ہے۔۔۔۔

### الثدنعالى خيرى خير

بادشاہ کے اغد خیر کا غلبہ ہوتا جاہیے۔۔۔۔۔اور جب اللہ بادشاہ ہے۔۔۔۔۔ تو وہاں خیر بی خیر ہے۔۔۔۔۔ وہاں شرکا نشان ہی کوئی نہیں۔۔۔۔۔ پھر وہ خیر ایسی ہوئی جا ہیے کہ اپنی ذات ہی تک محد دوندر ہے۔۔۔۔ بلکہ وہ نگل کر دوسروں تک بھی بہنچ۔۔۔۔ اگر اپنی ذات ہے بہت باخیر ہے۔۔۔۔ ایس فی خص ۔۔۔۔ مگر دوسروں کو اس کی خیر ہے کوئی فائدہ نہیں بہنچ رہا۔۔۔ تو دوسروں کے تن میں ہوتا نہ ہوتا ہر ابر ہوا۔۔۔ لیکن حق تعالی شانہ۔۔۔۔ کی خیر رہے کہ پورے عالم میں جیلی ہوئی ہے۔۔۔ فرتے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

### عجب اور كبر كاعلاج

علامداین جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: معرفت سے محرومی کے باوجود معرفت کا دعویٰ بڑا عجیب ہے.... واللہ خدا تعالیٰ کی معرفت ای کو حاصل ہے جواس ہے ڈرے اور جوفف مطمئن ہور باوہ عارف نہیں ہوسکتا....

زاہروں میں کھا ایسے بھی جی جی جو خفلت میں جٹلا جی لیکن ول میں یہ خیال جمار کھا ہے کہ ہم وئی ... مجوب خدااور متبول ہارگاہ جی جس پر لطف ہے کہ بھی ان پر خدا کے ایسے الطاف وعزایات ہو جاتے ہیں جنہیں وہ اپنی کرا مات بھی لیے جی اور اس استدرائ کا خیال بھی ول میں نہیں لاتے جو سادے لطف و کرم کو سمینے والا ہے .... ایسے لوگ دوسروں کو حقیر سیجھتے ہیں اور ایسے مرتبہ کو تحفوظ کمان کرتے جی .... دوجار معمولی رکھتیں جنہیں وہ اوا کر لیتے ہیں یاوہ عباوت جن میں وہ اوا کر لیتے ہیں اور ایسی مناز کرد جی جی اور بھی یہ عباوت جن میں وہ گئے رہتے جی انہیں اپنے منطق غلوانبی میں جنال کرد جی جی اور بھی یہ کمان با ندھتے ہیں کہ ہم روئے زمین کے قطب جی اور جارے بعد کوئی تحفی ہمارا مقام کمیں پاسکا .... لگنا ہے آئیس یہ خبریں ہے کہ ایسی حضرت موئی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کمان میں مشغول سے کہ حضرت بیشع علیہ السلام کو نبوت و یہ کی ....

حضرت ذکریاعلیالسلام سنجاب الدعوات شفاس کیاد مف آئیس آری سے چیردیا کمیا... ایک طرف حضرت یجی علیه السلام کوسید کہا جار ہاتھا اور دوسری طرف ان پر ایک کا فر غالب ہو کمیا اوراس نے آپ کا سرجدا کردیا....

بلعم بامورکے پاس اسم افظم موجود ہا اس کے باوجودال کی حالت کے جیسی ہوجاتی ہے ....
ابھی ایک شریعت بڑکل کیا جارہا تھا کہ وہ منسوخ کردی گی اوراس کا تھم باطل ہوگیا ....
ابھی دیکھوکہ بدن خوب تکدرست داوانا تھا کہاں پرویرانی آگی اوراس پر بلا کی مسلط ہوگئی ....
اور دیکھو ایک عالم شخت مشقتیں برواشت کر کے اس مرتبہ تک پہنچا تھا جس کا وہ خواہش مند تھا کہای کے ذمانے میں ایک بچہ بیدا ہوتا ہے اور ترقی کرکے اس کے عیوب اور اس کی غلطیوں پر تھیدشروع کردیتا ہے ....

کتے خطیب کہا کرتے تھے کہ میرے جیسا کوئی نہیں حالا تکہ اگر وہ زندہ رہے اور جو ا فصاحت و بلاغت ان کے بعد ظاہر ہوئی اس کو و کھے لیتے تو اینے کو گوڈگا شار کرتے .... یہ دیکھو ابن ساک ....این عمارا در این سمعون کے مواعظ جو بھار ہے بعض تلانہ و کے بھی شایان شان نہیں ہیں اور و وانبیں خاطر میں نہیں لاتے ....

پر کیونکر ہم میں ہے کوئی شخص اپنے اوپر عجب اور ناز کرے.... ممکن ہے کہ جارے بعدا بیے لوگ پیدا ہوں جوہمیں کسی گنتی میں ندلا ویں....

پی کسی بھی مرتبہ پر قرار پانے سے اور کسی بھی مقام کی خالفت کرنے سے اللہ کا لحاظ کر واور بیدار مغز بیدار طبیعت مخص کواچی طاعت کو معمونی خیال کرکے اور اپنے او پر زمانہ کی گروش واور نقد برکے فیصلوں کے نافذ ہونے کے خوف سے بمیشہ لرزتے رہنا جا ہے .... خوب بمحدلوا ایسے مضافین کا مراقبہ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے جب کی گرون تو رہنا ہے ایس جوزیہ کی گرون تو رہنا ہے اور تکبر کی اکر فئم کردیتا ہے .... (مجانس جوزیہ)

#### التدكوكون قرض دے گا

انصار محابد رضی الله عنهم الله کی راه میں خرج کرنے میں بھی حتی الا مکان ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے سخاوت وخرج پر جے ہوئے تھے .... ابوالا حداع کومعلوم ہوا کہ الله کی راہ میں خرج کرتا جہاد کی شل ہے توجو کچھ پاس تھا اے الله تعالی کی رضا کے لئے خرج الله کی راہ میں خرج کرتا جہاد کی شل ہے توجو کچھ پاس تھا اے الله تعالی کی رضا کے لئے خرج کرنے میں ایک لیم بھی تو تف نہ کیا ....

حضرت امام محمد شیبانی رحمه الندامام اعظم رحمه الله کورس میں علامه کورگ آن میں علامه کورگ آن میں علامه کورگ آن میں علامه کورگ نے لکھا ہے کہ جب امام محمد ان محمد ان محمد ان محمد کی بنجے تو امام اعظم ابوطنیفہ کی مجلس میں کئے اور ایک مسئلہ دریافت کیا کہ ایک نابالغ لڑکا رات کوسوگیا اور عشاء پڑھ چکا تھا میں کہ جب اٹھا تو اس کو احتمام ہو چکا تھا تو کیا وہ عشاد وبارہ پڑھے گا؟

امام صاحب نے فرمایا کہ دوبارہ قضا پڑھےگا اس لئے کہ اس نے سونے ہے پہلے عشا پڑھی ہیں .... چونکہ اس وقت وہ نابالغ تھا اب رات کو جب وہ بالغ ہو گیا تو وہ بقینا نماز تضا پڑھےگا... امام محرکو یہ جواب بڑا پسند آیا اور مجلس سے جانے پرامام صاحب نے فرمایا کہ پرمسئلہ انہوں نے اپنے گئے ہو چھا ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ خود ہوا ہے آگے جا کر انہوں نے نماز قضا پڑھی اور واپس آئے اور کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس علم پڑھنا چا ہتا ہوں تو امام صاحب نے فرمایا کہ آب نے دورکہا کہ حضرت میں آپ کے پاس علم پڑھنا چا ہتا ہوں تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ نے تر آن مجید حفظ کیا ہے؟

فرمایانہیں...فرمایا پہلے حفظ کرلو پھر آؤ...وہ چلے مجے ایک ہفتہ کے بعدا پے والدصاحب
کے ساتھ امام صاحب کی مجلس میں آ مجے ایکے والدصاحب نے کہا کہ حضرت جی اید میرا بیٹا ہے اور
انہوں نے ایک ہفتہ میں حفظ کمل کرلیا ہے ... براہ کرم انہیں علم پڑھا کیں ... یہ تصام محمد بن حسن
شیبا کی ... جوامام اعظم ابو صنیف کے جانشین بن مجے ... (بلوخ الا مانی از علامہ کوڑی)

### عقل كى سلامتى كا وظيفه

ذِى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرُشِ مَكِينِ ٥ مُّطَاعِ ثُمُّ أَمِينِ٥ وَمَا هُوَ عَلَى الْفَيْبِ بِعَنْنِينِ ٥ بَمُخُوُنِ٥ وَمَا هُوَ عَلَى الْفَيْبِ بِعَنْنِينِ ٥ بِمُخْوُنِ٥ وَمَا هُوَ عَلَى الْفَيْبِ بِعَنْنِينِ ٥ وَمَا هُوَ عَلَى الْفَيْبِ بِعَنْنِينِ ٥ وَمَا هُوَ عَلَى الْفَيْبِ بِعَنْنِينِ ٥ وَمَا هُوَ بِغُولِ شَيْطُنِ رُجِيمٍ ٤ غَايُنَ تَلْمَغُونَ ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكُرُ لِمَا عُوْرَ اللَّهُ وَلَى الْمُعْلِقِينَ ٥ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ أَنْ يُسْتَقِينِمَ ٥ وَمَا تَشَاءُ وَنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِّينِ ٥ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ أَنْ يُسْتَقِينِمَ ٥ وَمَا تَشَاءُ وَنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْلِقِينَ ٥ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ أَنْ يُسْتَقِينِمَ ٥ وَمَا تَشَاءُ وَنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَى الْعَلْمِينَ ٥ لِمَا اللَّهُ وَلَى الْعَلْمِينَ ٥ لِمَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَى الْعَلْمِينَ ٥ الْعَلْمِينَ ٥ (مورة اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْعَلْمِينَ ٥ (مورة اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَى الْعَلْمَ لَنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اگر کمی شخص پرشبہ ہو کہ اس کا دیا ٹی توازن بگڑتا جار باہے یا اپنی اسلی عالت میں ہیں ہے ۔... یا شبہ ہو کہ کس سے اس پر بھی کرد یا ہے ... تواس آیت کواس وفعہ بانی ہا م کر رہے بلا میں .... (قرآنی سنجاب ما کیں)

#### غیبت کےمفاسد

### بيت الله كي مركزيت

بیت الله اور مکه محرمه اول عالم بھی ہے ۔۔۔۔۔مرکز عالم بھی ہے۔۔۔۔اور اصل عالم بھی ہے۔۔۔۔۔اور اصل عالم بھی ہے۔۔۔۔۔اور اصل عالم بھی ہے۔۔۔۔۔اور اصل عالم بھی ہے۔۔۔۔۔اور اس کا مرکز عالم بونا اس بات کا مقتضی ہے۔۔۔۔۔کہ یہاں وین کی مرکز یت ہو۔۔۔۔اور اس کا اصل مالم ہونا اس بات کا مقتضی ہے کہ یہاں وین کی مرکز یت ہو۔۔۔۔اور اس کا اصل مالم ہونا۔۔۔۔اس کا مقتضی ہے کہ یہیں ہے جہار طرف آ واز تھیلے گی ۔۔۔ (خطبات تعیم الا ملام)

#### . انسانی وجوداورونت کی اہمیت

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جھے ایک برف والے نے سبق سکھا دیا انہوں نے کہا وہ
کیے؟ کہنے گئے میں بازار میں گیا... میں نے ایک برف والے کو دیکھا کہ اس کی برف
کیماتی جارہی ہے اور قدر تاخرید نے والا کوئی نہیں ... اب اس کو پریٹانی لائن ہے کہ اگر کوئی
نہیں خریدے گا برف تو وہ بھل جائے گی ... میرے ہیے تو ضائع ہوجا کیں گے ... بالآخر
وہ بازار میں کھڑے ہو کر آ وازلگانے لگا ... او گوارتم کرواس فنص پرجس کا سرمایہ بھل رہا ہے
تو یہ زیر گی مجی سرمایہ ہے جو بھلتی جلی جارہی جارہ کی جارہ کی جارہ اس کا سرمایہ بھل رہا ہے۔...

اس کے کی عارف نے کہا کہ بریارانسان سے قوم دو زیادہ بہتر ہاں لیے کہ مردہ کم جگہ گھیرتا ہے ... آ ب نے دیکھا ہوگا کہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے تااس کھیرتا ہے ... آ ب نے دیکھا ہوگا کہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے تااس میں کیڑے بیدا ہوجاتے ہیں جس طرح کھڑے یائی کے اندر کیڑے جنم لیتے ہیں ای طرح فارغ ذہن کے اندر مرم خیالات جنم لیتے ہیں جو خص اپنے دل ود ماغ کواللہ کی طرف متوجہ ہیں مرکعے گا شیطانی ... شہوانی ... نفسانی خیالات خود بخو داس کے ذہن میں آئیں گے ....

#### حفظ اوقات

صاحب صید الخاطر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بی نے عامدہ لوگوں کو دیکھا کہ دہ اپنیں اوقات کو مختلف طریقوں سے برباد کر دیتے ہیں....اگر رات لمبی ہوئی تو بے فائدہ باتیں کرکے باتاول اور فضول تاریخ وغیرہ کے مطالعہ ہیں اور اگر دن لمبا ہوا تو سوکر پورا کرتے ہیں اور دن کے دونوں کنارے یا بازاروں ہیں اور دن کے دونوں کنارے یا بازاروں ہیں اور دن کے دونوں کنارے یا بازاروں ہیں گڑ ارتے ہیں... ہیں ایسے لوگوں کو ان لوگوں سے تشبید دیتا ہوں جو کشتی ہیں سوار باتوں ہیں اس طرح مشغول ہوں کہ کشتی جی رہی ہواور ان کو کچھا حماس نہ ہو ....

ایسے لوگ بہت کم ملے جنہوں نے وجود کامعنی سمجما ہواور در حقیقت یکی وہ لوگ ہیں جوتو شد کی تیاری اور کوچ کی فکر میں ہیں لیکن ان میں بھی آپس میں نفاوت ہے جس کا سبب آخرت میں جلنے والے سکے کے متعلق معلومات کی کمی اور زیادتی ہے ....

کیونکہ جولوگ بیدار مغزیں وہ وہاں چلنے والے سکوں کے متعلق پوری معلومات رکھتے ہیں اس لیے انہیں زیادہ مقدار ہیں حاصل کرتے ہیں اور جوعافل ہیں انہیں جوملتا ہے سب نے لیتے ہیں اور بغیر رہبر کے سفر میں نگل پڑتے ہیں .... پھر کتنے ایسے ہیں جن پرلوث پڑئی اور وہ مفلس رہ گئے .... زندگی کے موسم میں اللہ کا لحافظ کر واور موقع کے فوت ہونے ہے پہلے تیاری کرلو .... علم کو کو او مناؤ .... حکمت سے استدلال کرو... زمانہ سے مقابلہ کرو... لوگوں کے مناقشہ کرواور تو شرکا سہارا حاصل کرو... قافلہ کا فدی خواں آ واز لگارہا ہے .... اب جس نے اس کی صدار نہیں بھی وہ ندامت آنھائے گا... (بھالس جوزیہ)

## اولا د کی صحت یا بی کاعمل

وَكَذَلِكُ مَكُنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَنَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ونُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآءُ وَلَا نُضِيغُ آجُوَ الْمُحْسِنِينَ ؟ (مرة بعده) برَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآءُ وَلَا نُضِيغُ آجُوَ الْمُحْسِنِينَ ؟ (مرة بعده) أَكْرُولُ بَي مِنْ فَضَ يَهار بو مِا عَلَى مُولِقا جار با بوادر بظاهر كُولُ يَهارى تظرت آتى بوتو اول وآخرتين مرتبدورود شريف يرُده كرا اون تك الماد فعدال كو يرُسط ... (قرآ في متجاب في ماكن)

ا ما م الم وصنیف در حمد الله کی آمام ما لک رحمد الله سے جہلی ملاقات امام الله وصنیف بیلی ملاقات امام الم الموصنیف بھی ای شہور تھا "المکوفی امام ابوصنیف بھی ای شہور تھا "المکوفی لا یؤفی" کوفی بھی وقائیں کرتا) ...ایک وفعہ حضرت امام ابوصنیف کہ بینظیم ہے ....وہاں امام ما اک رہے تھے ....انہوں نے تعارف بوجھا کہاں سے آئے ہیں؟

امام ابوصنیفدر حمد الله کہنے گئے کو فے سے آیا ہوں! حضرت امام مالک رحمہ الله نے فرمایا: کو منافق من

الله يدكا اوب كرتے تع ... حضرت امام الد صنيف رحمه الله كمن كا :
حضرت الجنبى آدى مول ... ايك مسئله بو جمع كے لئے آيا مول ....
امام مالك نے فرمايا كم افرمايا كر فرمايا كر فرمايا

عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعُلَمُهُمُ طَ نَحُنُ نَعُلَمُهُمُ طَ (التوبه 101) "تهمارے گردو چیش ش بہت سے منافق رہتے ہیں اور مدینے میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جونفاق رکھے ہوئے ہیں آ بان کوئیں جانے ہم جانے ہیں...'

يك كرامام ما لك رحمدالله كالورك فق موكيا... الكن كل سيكانام كياب؟ آب كانام كياب؟ آب كانام كياب؟

حضرت امام الوصنيف فرمايا مجھ نعمان كہتے ہيں...ابوصنيف كہتے ہيں...دعفرت امام مالك كمرے ہيں ....حضرت امام مالك كمرے ہوگئے معانقة كہا اوراس كتاخى كى معافى جائى... بولمام الوحنيف بھى وہيں كے ہيں مالك كمرے ہوگئے معانقة كيا اوراس كتاخى كى معافى جائى ... بولمام الوحنيف بھى وہيں ہيں اللہ تعالى ... جيسا وہ مدينة جس ميں رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم موجود ہيں ... اس كے بارے ميں اللہ تعالى فرمارے ہيں : اہل مدينة ميں مجھن لوگ ايسے ہيں جونفاتی ميں كے ہيں ... واقعات اسلاف)

#### رضااوراس كى علامت

الله تعالی نے جو فیصلہ بندے کے حق بیس کردیا خواہ وہ فیصلہ اس کونا پہندہی کیوں نہ ہو اس پرراضی رہنا... مثال کے طور رزق میں تکی ... بیاری ... پر بیٹانی وغیرہ ان پر صبر کر ہے اور راضی رہے اور راضی ہونیکی کی علامت ہیہے کہ ماموراس کا م کو بجالائے جس کا اللہ نے تھم دیا اور رکے جس سے اللہ نے رکنے کا تھم دیا .... (اعمال دل)

میں وہی بچہ ہول

امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہے ایک عالم نے دریافت کیا کہ آپ کو مجھی اپنے کس اجتہاد پرافسوں اور پشیمانی بھی ہوئی ہے فرمایا کہ ہاں ایک مراز ہلوگوں نے جھے سے بوچھا کہ ایک حاملہ عورت مرکئ ہے اور اس کے پیٹ میں بچر کت کررہا ہے کیا کرنا جا ہے؟

میں نے ان سے کہا... عورت کا شکم چاک کرے بچہ کو نکال دیا جائے لیکن بعد میں جمعے اپنے ابنے اس سے کہا ... عورت کو تکھے اس کے زندہ نکلے کا تو جھے علم نہیں ... تاہم ایک مردہ عورت کو نکلیف دینے کے فتو کی پر جھے انسوس دہا ... پوچھنے والے عالم نے کہا کہ بیاجتہا وتو قائل افسوس نہیں بلکہ اس میں تو اللہ کا نصل شائل دہا ... کو تکہ آپ کے اس اجتہا دکی برکت سے زندہ نکل کراس مرتبہ کو چینے والا وہ بحد میں بی جول ... (حدائل الحقیہ)

افضل سلام اوراس برنتكيال

فقیدر حمته الله علیه فرماتے بیں کہ افعال میہ ہے کہ السلام علیم ورحمته الله و برکانه کے .... اور جواب دینے والے کو بھی ہونمی کہنا جا ہے .... کیونکہ ان کلمات کا اجر بہت زیادہ ہے اور و برکانه سے زیادہ کو کی کلمہ نہ کے ....

سبل بن عنیف حضور صلی الله علیه وسلم کا بیار شاد قال کرتے ہیں کہ جو تحص السلام علیم کہتا ہے اس کی دس تیکیاں لکھی جاتی ہیں .... اور جو کوئی اسلام علیم ورحمتہ الله کے اس کیلئے میں بیل نکھی جاتی ہیں اور جو تحص السلام علیم ورحمتہ الله و برکاتہ کہتا ہے اس کیلئے میں نیکیاں کھی جاتی ہیں اور جو تحص السلام علیم ورحمتہ الله و برکاتہ کہتا ہے اس کیلئے میں نیکیاں کھی جاتی ہیں ... (بستان العارفین)

#### عورتوں ہے حسن سلوک

مولانامفتی رشید احمد صاحب رحمد الله فرماتے بیں عورتوں کو الله تعالی نے نیزهی پہلی سے پیدا فرمایا ہے۔۔۔۔اس کی مرشت میں میدبات رکھ دی کہ وہ مرد سے مغلوب نہیں ہوتی .... عالب بی رہنا جا ہتی ہے ....

ایک بارحفرت عمروضی الله عندگی یوی نے ان کے سامنے کسی بات کا جواب دے دیا .... یہ اجراد کھے کر حضرت عمر پر بیثان ہوگئے .... آئیس اس پر بہت تعجب ہوا کہ یوی شوہر کے سامنے ہو لے .... فیر یوی کو پر کھنے کہا کہ آپ کواس قدر تعجب ہور ہا ہے ذراا پنی صاحبر ادی الدصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی (حضرت حفصہ رضی الله عنہ) کی خبر لیجئے .... وہ تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی جواب دے دیتے ہیں ... صاحبر ادی سے جاکر ہوچھا ... وہ بولیس ہم تواس سے بردھ کر بعض مرتبہ بولنا تک چھوڑ دیتے ہیں .... کیس بیسب بیار اور ناز کی ہاتیں ہیں ... امہات الموثین کو یقین تھا کہ آپ صلی الله علیہ آلہ وہ اللہ میں بیار اور ناز کی ہاتیں ہیں ... امہات الموثین کو یقین تھا کہ آپ سلی الله علیہ آلہ کہ بوتا ہے وہ یوی کی باز برداری کریں گے .... النفس شریف ہوتا ہے وہ یوی پر غالب دہنے کی کوشش کرتا ہاس سے مغلوب رہتا ہے اور جو ذکیل کم حوصلہ ہوتا ہے وہ یوی پر غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے اس ادشاد ہے کہتم سے بہتر مخص وہ ہے جس کا معالمہ اپنی بیوی کے ساتھ و درست ہو .... ہو کی کوشش کرتا ارشاد ہے کہتم سے بہتر مخص وہ ہے جس کا معالمہ اپنی بیوی کے ساتھ و درست ہو .... ہو کی کوشائس پر غالب رہنا کوئی کمال نہیں .... (رسائل ارشید)

#### وفت واقعات کاایک دریا ہے

وقت گزرتے ہوئے واقعات کا ایک دریا ہے... اس کابہاؤ تیز اور زبردست ہے.... جو نمی کوئی چیز اس کی ضعیض آئی ہے اس کی لہریں است اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہیں .... پھر اور کوئی شے اس کی جگہ لے لیتی ہے لیکن وہ بھی اس طرح بہہ جاتی ہے ... خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے صعدیاں ریت کے ذروں کی طرح گرتی ہیں ....

تكبدار فرصت كه عام وسع است وسع بيش عالم بداز عالم است

#### ماہیت تواضع

#### عزت وكمال كامعيار

ہم لوگ اپنے خیال ہے ۔۔۔۔۔ اپنی قیمت زیادہ لگا لیتے ہیں ۔۔۔۔۔ اپنی قیمت سنت کی کسوٹی پر نگاہے ۔۔۔۔۔ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری چرا لیتے تھے۔۔۔۔۔ دودھ بحری کا تفن ہے نکال لیتے تھے۔۔۔۔ دعفرت محرضی اللہ عند نے فاخراندلہاس بہننے ہے انکار فرما دیا ۔۔۔۔۔ کا نہیں ہیں پچومسوں کیا۔۔۔۔۔اور فرمایا کہ نمون فوم اعز نا الله بالاسلام ۔۔۔۔ کا سند نوم اعز نا الله بالاسلام ۔۔۔۔ دعفرت عذیفہ دمنی اللہ تعالی عند کے۔۔۔۔۔ دستر خوان برکھانا گر گیااٹھا کر کھالیا۔۔۔۔۔ بعض غیر ممالک کے سفراہمی تھے۔۔۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بیاوگ کیا خیال کریں ہے۔۔۔۔فرمایا ہم ان اہم قوں کے سب ۔۔۔ اپنے نی پاک سلی اللہ علیہ واک کیا گیا ہم کی۔۔۔۔۔ فرمایا ہم ان اہم ان کے سب ۔۔۔ اپنی کے سال کے سام ان کے سام کی اللہ علیہ واک کیا گیا ہم ان اللہ علیہ اللہ علیہ واک کیا گیا ہم کی ۔۔۔۔۔ اپنی کے سب ۔۔۔ اپنی کے سام کی اللہ علیہ واک کیا ہم کی ۔۔۔ اپنی کی کے سام کی ۔۔۔ اپنی کی کو کیا گیا ہم کی ۔۔۔ اپنی کے سند کو کو کی کھی کے دور سکتے۔۔ (انجاس ہر در انجاس ہیں ۔۔۔ انجاس ہر در انجاس ہوں در انجاس ہر در انجاس ہر در انجاس ہوں دور انجاس ہوں کیا تھا کہ کھور کے انجاس ہوں کے در انجاس ہوں کی کو کھور کے در انجاس ہوں کی کہ در انجاس ہوں کی کی کے در انجاس ہوں کی کو کھور کے در انجاس ہوں کی کے در انجاس ہوں کی کو کھور کے در انجاس ہوں کی کو کی کو کی کے در انجاس ہوں کی کو کھور کے در انجاس ہوں کی کور کے در انجاس ہوں کی کو کھور کے در انجاس ہوں کی کور کی کور کی کور کے در انجاس ہوں کی کور کے در انجاس ہوں کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کے در انجاس ہوں کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی ک

محبت الهبير

محبت البی ۔ بوالل اللہ کی محبتوں میں سینوں کے اندر منتقل ہونے والی چیز ہے ۔ اُس منہائی میں حاصل کی جائے گی ۔ بوجنون ہوجائے گا ۔ مسبت ند ہوگی .... (ارشادات عارف)

## ابل علم وابل زبد

علامداین جوزی رحمه الله قرماتے ہیں: مریض کے حق میں سب سے زیادہ مصر چیز بدیر ہیزی ہے اور ہم میں سے ہرا یک خواہش نفس کا مریض ہے...

پر ہیزی اصل دواہے کیونکہ بدیر ہیزی مرض کو بوھاتی رہتی ہے...

اورارباب آخرت کی بدیر ہیزی دوطرح کی ہے...ایک تو علماء کی بدیر ہیزی ہے ایعنی امراء وسلاطین سے ملتا جلتا کیونکہ امراء ان کے یقین کی قوت کو کمز ورکرتے ہیں اور جب اختلاط لیعنی میل جول زیادہ ہوگا تو بدایت مریدین کے حق میں اپنا اعتاد کھو ہینصیں گے .... خود میرابیم عاملہ ہے کہ جب کی طعبیب کود کھتا ہوں کہ وہ بدیر ہیزی کرتا ہے اور مجھے احتیاط کا مشورہ دیتا ہے تو یا تو اس کے اس مشورہ میں شک رہتا ہے یا مانتا بی نہیں ہوں ....

حضور صلى الله عليه وسلم كي كمال شفقنت

چنانچ میں نے ای سے سل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے پردہ کرنے گ تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے پردہ نہ کریں... جضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جس طرح تم نے میرے لئے پردہ کیا ای طرح میں بھی تمہارے لئے ضرور پرن کرول گا... (حیاۃ العجابہ علم معنی میں م

#### علامهابن تيميه رحمه اللدكا كمال تقويل

'' دسترخوان کی تمام چیزیں لوث مار ۔۔۔۔۔اور غارت گری کے مال سے بی ہیں ۔۔۔۔۔ میں بیترام کھانانہیں کھاسکتا ۔۔۔۔۔''۔۔۔۔۔(واقعات کا دنیا)

#### بروں کا حق ہے

برانسان کالزم ہے کہ اپنے ہے برے کائل پہچانے اور اس کی توقیر وتعظیم کرے کوئکہ آنخصرت سنی اندعلیہ وہ کارشاد مبارک ہے کہ کوئی نوجوان کی پوڑھے کی جب تعظیم وہ قیر کرتا ہے ۔۔۔۔ نواللہ تعالیٰ اس کے بردھا ہے کے وقت کی توجوان و مقرد کر دیتا ہے جواس کی تعظیم وہ قیر کرتا ہے ۔۔۔۔ ایک بان ابی سلیم فرماتے ہیں کہ ہس طلحہ بن مطرف کے ساتھ چال تو وہ میرے آئے ہیں اس بردا ایس بھی فرماتے کہ جھے اگر یہ معلوم ہو کہ تو بھھے ایک دات کے بقدر عمر ہیں بردا ہے ایک دات ہے ہیں ہیں بردا ہے ایک داری درجان العاد رفین )

### ہر حال میں خدا پر یقین ہو

علامداین جوزی رحمدالله فرماتے ہیں: جوان مردوہ نبیں ہے جس نے امن وسلامتی کے زمانے میں اللہ عزوجل کے ساتھ حسن معاملہ کے ساتھ زیرگی گزاری...

بال اگراس پر معین بنول سکایام میں زمانہ کی گردشیں بل ہوجا کیں توریہ ہے کسوٹی ....
بادشاہ مطلق ایک چیز با تا ہے اورائے قرار دیتا ہے کھدیتا ہے اورائے چین لیتا ہے ایسے
وقت میں اس کے ساتھ حسن معاملہ اوراس کے فیصلہ پر دضا مندی ہے انسان کا مرجہ فلا ہر ہوگا
کیونکہ جس پر سلسل نعتیں ہی برتی رہتی ہول وہ نعتوں کے شلسل کی وجہ ہے راہنی اور خوش عیش
ہے اورا گر بلاؤ آ زمائش کا اسے ایک جھوٹکا بھی بیٹی جائے تو وہ اسے او پرقابونیس رکھ سکتا ....

حفرت سن بھری وقد اللہ علیہ نے فرمایا کہ ''لوگ نعتوں کی حالت جس ایک ووہرے کے بالکل برابرہ ہے ہیں لیکن جب کی مصیبت اترتی ہے جب ایک وہرے جل فرق فاہر ہوتا ہے ۔۔۔۔ '' لہذا بجھدار وہ فض ہے جو اپنے لیے ذخیرہ تیار رکھے اور توشہ حاصل کرلے اور بلاؤ مصیبت کی جنگ میں مقالے کے لیے ہتھیار تیارد کھے کیونکہ بلاؤ آ زمائش کا سامنا ہوتا مفروری ہے اگر زندگی میں نیس تو موت کے وقت تو ضروری سامنا ہوگا اور ایسے مفروری ہے اگر زندگی میں نیس تو موت کے وقت تو ضروری سامنا ہوگا اور ایسے وقت میں جبکہ بلاؤ آ زمائش اللہ کی بناہ ۔۔۔ اتر آ وے اور وہ اس معرفت کونہ یا وے جورضا یا ممرکا سب بنتی ہے تو کفر کا خطرہ ہوجا تا ہے ۔۔۔۔

خود میں نے ایک ایسے فنص سے جس کو میں صالح اور ٹیک سجھتا تھا سٹا کہ وہ اپنے مرض الوفات کی را توں میں کہ رہا تھا کہ' میرارب جھے پرظلم کررہا ہے''بی ای وفت سے میں جیشہ لرزتا کا نیتا اورزاد سفر کے حصول کے لیے اجتمام کرتار بتا ہوں...

الی حالت کیوں نہ ہو؟ جسب کہ مروی ہے کہ شیطان اس وقت اسپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہای وقت اسپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہای وقت کیا پھر بھی اس برقابونہ پاسکو کے ....

اورکون سا قلب ہے جو سائس رکئے .... گھٹن ڈیٹ آئے .... جان کے نظنے اور محبوب و پندیدہ چیزوں کو چھوڑ کراکی چیزوں کی طرف جائے کے وقت جنہیں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں .... ٹابت قدم رہ سکتا ہے؟ جبکہ بظاہر قبراور آنر مائٹوں کے سوا کچھٹیس ہے .... اس کے ہم اللہ عزوج سے ایسے یقین کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں اس دن کے شر سے بچائے تا کہ قضا وقد رکے فیملوں پر ہم صبر کر تکیں یا ( ترقی کرکے ) رضا کا مرتبہ حاصل کر سکیس اور ہم سارے معاملات کے مالک کی جائے۔ ہوکرع ض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیں اور ہم سارے معاملات کے مالک کی جائے۔ ہوکرع ض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمی اسپنے بڑے یہ وہ انعامات عطا فرمات عوا فرماتا ہے جی کہ اس کی تقدیر پر کی ملاقات ہم کواپٹی زندگی سے زیادہ مجبوب ہو جائے۔ اور تمام معاملات ہیں اس کی تقدیر پر حوالہ ڈال ویٹا ہمارے کیے اپنے اختیار سے زیادہ برائے ہوئے۔ اس کی تقدیر پر حوالہ ڈال ویٹا ہمارے کے اپنے اختیار سے زیادہ برائے ہوئے ۔۔۔

ا پی تدبیروں کے کمال کے اعتقاد سے اندگی بناہ کہ جب کوئی معاملہ اُلٹ جائے تو تقدیر کے فیصلوں پر ناراض ہونے لگیں کیوں بہانت اورصری محرومی ہے.... اللہ نتعالیٰ ہم کواس ہے محفوظ رکھیں ۔ رنجانس جوزیہ)

تنہائی میں پی ذات سے پردہ

رسول النّدسلی اللّه علیه وسلم نے قرمایا جو خص اللّه اور روز قیامت پریفین رکھتا ہو وہ حمام (عنسل خانه) بیس بے لئی بائد ھے نہ جائے .... (تریدی)

معاویہ بن حیدہ ہے روایت ہے کہ بیل نے سوال کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم کس موقع پر ہدن چھپائی اور کس موقع پر ویسے بی چھوڑ دیں؟

آپ نے فرمایا سب سے اپنے ستر کو محفوظ رکھوسوائے ہیوی یاباندی کے انہوں نے سوال کیا مجھی آ دمی تنہائی میں ہوتا ہے آپ نے فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا مناسب ہے ... (ترفدی) فائدہ :...عدیث فرکورے یہ معلوم ہوا کہ تنہائی میں بھی بلاضر ورت برہنہ (بعنی بالکل نظامونا) جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اور فرشتوں ہے شرم کرنا جائے ... (فروع لا یمان میں ۱۸۸)

بهظيمة دمي كي اصلاح كانسخه

وَهَدِيْنَهُمَا الْصِوَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ (سِرَةِ اللهُ) الركونَ سيرعَى راه من بَعْنَك جائِ ....التِجالَى ...برانَى كَنْمِيْر ندر بهاس كو٣١٣ و فعه إنَى بردم كركاس وقت تك بلائين جب تك السكى حال سدعرند جائے... (قرآنی متجاب : مائیں)

#### معاشرت كاايك ادب

کی پر بوجھ ڈال کر ... اسکے یہاں کھانا پینا نہ جاہیے ....اس بات کوعمر بھریاد رکھنا....(ارشادات مفتی اعظم)

#### صبراور قانون فطرت

سے قانون قدرت ہے ۔۔۔۔۔کہ مصائب کے ابتدعموماً نعمتوں کا درواز دکھاتا ہے۔۔۔۔۔
ابتداء میں جوآ ز مائش ہوتی ہے اس کوآ دمی سہد لے۔۔۔۔۔ پھرفتو حات کے درواز کے کل جاتے ہیں۔۔۔۔ادراگرای میں بھاگ ڈکلاتو پھرمصیبت ہی مصیبت ہے۔۔۔۔۔ ہاتی تھم ہی ہا کے دمصیبت مت ما تکو۔۔۔۔۔ اوراس کی دعا کرو۔۔۔۔۔ ہاتی اگر مصیبت آ جا کے دمصیبت آ جا کے دمصیبت مت ما تکو۔۔۔۔۔ اوراس کی دعا کرو۔۔۔۔۔ باتکوہ الرمصیبت آ جا ہے کہ مصیبت مت ما تکو۔۔۔۔۔ اوراس کی دعا کرو۔۔۔۔۔ باتکوہ الاسلام)

#### اعمال کےمطابق ترتب

#### سنت كانوراوراس كى تروتى

 حضرت حسين رضى الله عنه كے جانثاروں كى شہادت

واقع کر بلامل معزت مین رضی الله عند کے جانبازوں کی شہادت کے بعدام مسین رضی الله عند کے جانبازوں کی شہادت کے بعدام مسین رضی الله عند کے ساتھ صرف چند جان نثار ہاتی رہ گئے تنصان کے مقابلہ میں کو فیوں کا ثاثری دل تھا....

اس کے ان کے آل ہونے سے ان میں کوئی کی نظر ندآتی تھی کیکن سینی فوج میں سے ایک آ دی بھی شہید ہوجاتا تو اس میں کی محسوس ہوتی تھی ....

یہ صور تحال دکھے کر عمر وائن عبداللہ صاعدی نے امام سے عرض کیا کہ ' میری جان آپ پر فدا ہواب شامی بہت قریب ہوتے جاتے ہیں اور کوئی دم ش پہنچنا چاہتے ہیں ....اس لئے چاہتا ہوں کہ پہلے میں جان دے لوں ....اس کے بعد آپ کوکوئی گزند پہنچے ....اہمی میں نے نماز نہیں پر ممی ہے ... نماز پڑھ کر خدا ہے ملنا جاہتا ہوں'' ....

ان کی اس درخواست پر حضرت حسین نے فرمایا ان اوگوں ہے کہوکہ "تھوڑی دیر کے لئے جگ لئے کی زبان سے بیفر مائش س کر حصین بن نمیر شامی بولا... تنہاری نماز قبول شہوگی .... حبیب بن مظہر نے جواب دیا کہ میں اور تیم کی اور تیم کی قبول ہوگی "جیجواب س کرحمین کوطیش "کمدھے! آل رسول کی نماز قبول شہوگی اور تیم کی قبول ہوگی "جیجواب س کرحمین کوطیش آگیا اور حبیب پر جملہ کر دیا .... حبیب نے اس کھوڑے کے مندایدا ہاتھ مارا کہ وہ دونوں یا دُن کھڑ اہوگیا اور حبیب اس کی چیئے تیم کرا...

کیکن اس کے ساتھیوں نے ہو ہے کر بچالیا...اس کے بعد صبیب اور کوفیوں میں مقابلہ مونے نگا.... کچھ دیر تک صبیب نہا ہے کامیا نی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ....کین تن تنہا کب تک انبوہ کثیر کے مقابل مخبر کتے تھے .... بالآ خرشہید ہو گئے ....

ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین کا ایک اور باز وٹوٹ گیا...اور آ ہے بہت شکستہ فاطر ہوئے.... گرکلہ صبر کے علاوہ زبان مبارک سے کچھ ند نگلا... جرنے آ قاکو تمکسین و یکھا تو رجز پڑھتے ہوئے بڑھے اور مشہور جان نگار زہیر بن قیس کے ساتھ ال کر بڑی بہا دری اور شجاعت سے کڑھت سے حر پر شجاعت سے کڑے ۔... آخر بیس کوئی بیادوں نے ہر طرف سے حر پر جوم کردیا...اور یہ پروانہ بھی شمع امامت پرسے فدا ہوگیا....(سیرسیاب)

#### رعابإ كامامون يسيمطالبه

ایک شہر کو گوں نے مامون کے سامنے شہر کے والی کی شکاعت کی .... مامون نے انہیں جنانا یا اور کہا کہ جھے اس کے متعلق ہے بات تحقیق ہے معلوم ہوئی ہے کہ وہ بہت عاول ہے اور اپنی رعیت پراحسان کرتا ہے .... شکاعت کرنے والے لوگوں کوشرم آئی کہ مامون کی بات رد کریں چنا نچیان میں سے ایک پوڑھا آ دمی کھڑ اہوا اور اس نے کہا اے امیر انہو منین اس عاول والی نے پانچ سال تک خوب عدل وانصاف کر لیا ہے اب آپ اسے کسی اور شہر جیجیں تا کہ دوسرے لوگ بھی اس کے عدل وانصاف سے مستنفید ہو سکیں اور آپ کو زیادہ سے ذیا وہ دعا کی طیس .... مامون بنس پڑے اور دالی کو ایر شانے کا تھم دے دیا۔...

سلام کے جواب کے فرض ہو فیکی دلیل

قرآن پاک بیل ہے وَإِذَا حُیِّنَتُمْ بِعَجِیْدٌ فَحَیْوا بِاَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا الله الارد جب تم کوکوئی سلام کردیا کا الله الله الله کله دو) .... آیت بیل سلام کا جواب دینے کا تھم ہے .... اور الله تعالی کا تھم فرض کا درجہ رکھتا ہے اور یعن علاء نے ابتداء سلام کینے کوافعنل فر مایا ہے اس لئے کہ یہ سابق اور پہل کرنے والا ہے لائدا اے سبقت کی فضیات حاصل ہوگی .... (بستان العارفین)

#### گناہوں کا دبال

مردول بربو بن کامید بال ہے کہ خود صاکم ہوتے ہوئے مورت کے گکوم ہے ہوئے ہیں .... دراصل بیداللہ کے تالیع نہیں ہوتے .... اس لئے ان کی عورتیں ان کے تالیع نہیں ہوتے .... اس لئے ان کی عورتیں ان کے تالیع نہیں ہوتیں .... مردول نے اللہ کی نافر مانی کر کے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے تو اللہ تعالی دکھاتے ہیں کہ بیعورتی تمہارے تالیع ہیدا کی تھیں بیتمہارے اوپر عالب ہوری ہیں .... انہیں اللہ نے مسلط کردیا ہے کہ بید مارا نافر مان ہے ... ذرااس کا د ماغ درست کرد ...

نظام الاوقات

ایک بل کورندگی کے لیے کم نہ جائے ' لیحہ گزرگیا تو سیجے صدی گئی ایک بل کورُ کئے ہے دور ہوگئی مزل مرف ہم نہیں چلتے رائے ہمی چلتے ہیں طلبہ کو جائے ہے کہ دات دن کے اوقات کا نظام بنا کی لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ طلبہ کا اکثر وقت ضائع ہوتا ہے ۔... اگر خور سے دیکھا جائے تو عام طور پر مدارس میں تعلیمی وقت چھ مات کھنٹے ہوتے ہیں اور بعد المغرب اور بعد العثاء ایک آیک گھنٹے کر اروغیرہ کے لیے اس طرح بیآ ٹھ ٹو گھنٹے ہوئے اور سونے ہیں چھ گھنٹے اور نماز ول کے لیے دو گھنٹے ایک گھنٹے شام کو تفرح کے لیے اس اعتبار سے اٹھارہ کھنٹے ہوئے تو باتی چھ سات کھنٹے نفسول بات اور لغو باتوں تفرح کے لیے اس اعتبار سے اٹھارہ کھنٹے ہوئے تو باتی چھ سات کھنٹے نفسول بات اور لغو باتوں ہیں گزرجاتے ہیں .... (وقت ایک نظیم نفت) میں تی نگانا چا ہے .... (وقت ایک نظیم نفت) میں گر رجاتے ہیں .... ابدان اوقات کو تھیل علم میں تی نگانا چا ہے .... (وقت ایک نظیم نفت) میں کی گرکا ت

رزق کی ترقی اور برکت کیلئے یا کوئی کام بس سے باہر ہواورکوئی وسیلہ نظر نہ آتا ہو یا آگر
کسی کام میں آسانی اور جلدی مطلوب ہوتو سورۃ المزیل ایک جیٹھک میں اسم مرتبہ تین دن
تک پڑھیں ...اس ممل سے دوسروں کونقصان پہنچا نامقصو ذبیں ہونا چا ہے ... (الدراہ عمر میں کھی مستنقل مزاجی

حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ احکام الفرآن لکھ رہے تھے ای اثناء بیس حفرت تھانوی رحمۃ اللہ تقانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ای دوران وہ وقت ایا جوتھنیف کا تھاتو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اوب ہے وش کیا کہ اس وقت آیا جوتھنیف کا تھاتو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اوب ہے وش کیا کہ اس وقت تھنیف کا معمول ہے اگر اجازت ہوتو کھے کام کروں تا کہ ناغہ نہ ہوں۔ بھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اندرتشریف لے اگر اجازت ہوتو کھے کام کروں تا کہ ناغہ نہ ہوں۔ بھر دواہی آگے کیا کہ ہمرطال ناغہ نہ ہونے ویا ۔۔۔ (وقت ایک علیم نعت)

د نیا کی فلاح

مسلمان جب تک دین کی حفاظت نہ کرے ....اس کو دنیا کی فلاح سے بھی بھی نہ ہوگی...(ارٹنادات مفتی اعظم)

#### موت كااستحضار

علامدائن جوزی رحمہ الله فرماتے ہیں: موت کے قریب پہنچ کرافاقہ باجا تا ہوا آتجب خیز اور دلجسپ امر ہے کیونکہ اس وقت وہ اتنا بیدار ہوتا ہے جے بیان بیس کیا جا سکتا اور اے اتناقلق ہوتا ہے جس کی تحدید دشوار ہال لیے کہ وہ اپنے گزشتہ دفوں پر بے حد مغموم ہوتا ہے اور موت کے یقین کے بقدراس کی خواہش میہ وتی ہے کہ کاش! اے جھوڑ دیا جا تا کہ وہ مافات کی تلافی کر سکے اور صدت دل سے تائب ہوسکے بلکہ شدت می کہ بناء برایا اگلاہے کے مرنے سے کہ بی مرجائے گا...

حالانکداگران احوال میں سے جوقریب الموت کہ چیش آئے ہیں ایک ذرہ بھی عافیت اور صحت کے زمانے میں پالیا جائے تو مقصود یعنی تقویٰ بڑمل حاصل ہو جائے گا....

پی بجعداروہی ہے جس نے اس وقت کا تصور کیا پھراس کے مطابق عمل کیا اور جسے اس وقت کا سچا تصور نہ ہوسکے وہ اپنی بیداری کے بقدر ہی تصور کرے کیونکہ اتنا مراقبہ بھی اسے خواہشات ہے رو کئے کے لیے اور اگر کوئی ایسا خواہشات ہے رو کئے کے لیے اور اگر کوئی ایسا ہوجس کی نگا ہوں ہیں ہروقت وہ گھڑی پھرتی رہتی ہوتو وہ اس حالت کا قیدی ہوتا ہے جسیا کہ حضرت حبیب بجمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے ہی منقول ہے کہ جب سے کرتے تو اپنی بیوی سے فرائے کہ اگر آئے ہیں مرجا وک او قلال جھے شمل وے اور قلال اُٹھا کر لے جائے ۔۔۔۔

اور آیک آ دی نے آپ کے سامنے کی دومرے کا ذکر غیبت کے طور پر کیا تو اس نے فرمایا 'اس وقت کو یاد کرد جب اوگ تمہاری آ محمول پردوئی کا گزار تھیں گے۔۔۔' (جب تم مرجاؤ کے ) (ماس جوزیہ)

# جسماني روحاني امراض كيليخ شفا

ینَارُ کُوٹِنی بَوْدٌا ؤَ سَلْمًا عَلَی اِبُراهِیُمَ ٥ (سنة لانیا، ١٠) بخارکی تیزی ختم کرنے کیلئے پڑھ کرمریض پردم کریں اور غصداور صد کوختم کرنے کیلئے بھی اس دعا کا استعمال مفید ہے .... (قرآنی مستجاب دُعا ئیں)

# تكبركے درجات

كبرك تين درج إن:

(1) ..... دل من بويد .... انتكيار بي ....

(٢) .....ول يس مو ..... اور افعال على محلى ملا مرمو .... ريخال هـ ....

(۳ ).....ول میں ہو .....افعال سے ظاہر کرتا ہو .....اور زبان سے بھی کہتا ہو ..... ہے فور ہے ....(ارشادات منتی اعظم)

حضورصلي الثدعليه وسلم اورتواضع

تواضع کا خاصہ ہے رفعت اور عظمت ..... توجو جونا رفیح المرتبہ ہوگا آئی بی اس کے اندر المواضع ہوگی ..... بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں ..... اورا کمل الخلائق ہیں ..... اس لئے جونئی ہی آ ہے کی عظمت اور آ ہے کا احترام ہودہ کم ہے .... کیل تواضع کا غلبہ یہ ہے کہ مجلس میں بینے کرآ ہے کی جگہ کوخود خون خون ہونے ہیں کرتے تھے .... محاب ادھرادھر بیٹے ہیں نے میں آ ہے ہی بینے ہیں یا اللہ کی دی ہوئی بزرگی میں ۔۔۔ کہ جس کیلس میں آ ہے ہوتے تھے سب سے بلند آ ہے بین نظر آ تے تھے سب سے بلند آ ہے بین نظر آ تے تھے ۔۔۔۔۔ آ ہے جلتے تھے تھے تی ہوئی ہیں کہ جس آ ہے جو جیجے جیجے ہی ہے ہیں۔ بلکہ کو آ کے بین کہ تو تھے ہیں کہ جس آ ہے جیجے جیجے ہی ہو اس بلکہ کو آ کے بین کہ تو تھے ہیں۔۔ بلکہ کو آ کے بین کہ تو تھے ہی کہ دا کہ اس میں کہ تو تھے ہیں کہ تو تھے ہیں ۔۔۔ بلکہ کو آ گ

#### صحبت میں نبیت کے مطابق اثرات

بزرگوں کی طرف لوگوں کے آنے کی ۔۔۔۔اوران کی محبت میں دینے ۔۔۔۔ بیٹھنے۔۔۔۔۔ اُٹھنے کی اور بیعت ہونے ہیں۔۔۔۔ای نیت کے اعتبار نے نفع ہوئی ہیں۔۔۔۔ای نیت کے اعتبار نے نفع ہوگا۔۔۔۔۔اگراس کی نیت تی تعالیٰ کے ساتھ تعلق مغبوط اور قوی ترین کرنے کی ہے۔۔۔۔ تو ویبائی فائدہ ہوگا۔۔۔۔۔اگراس کی نیت تی دغولی منفعت حاصل کرنے کی ہے۔۔۔۔ تو ای نسبت ہے وئیا ہی حاصل ہوجائے گی ۔۔۔۔۔ کہ اور اگر نس منفعت حاصل کرنے کی ہے۔۔۔۔ تو ای نسبت ہے وئیا ہوں کی نظروں میں اعتبار واعتماد قائم کرایا ہے کہ ۔۔۔۔ یہ صاحب فلاں بزرگ کے ہاں جیٹھتے ہیں۔۔۔۔ فلال بزرگ کے ساتھ نسبت نسبی واراوتی رکھتے ہیں ۔۔۔۔ یہ ان کی او فاوی سے ہیں۔۔۔ ان کے سلسلہ بیعت میں وائل ہیں۔۔۔ جب و نیا کے حاصل کرنے کی نیت کی ہے قوان وو نیا کا نفع بہنچنا رہے گا۔۔۔( نظبات کے وہ ان کو نیا کا نفع بہنچنا رہے گا۔۔۔( نظبات کے وہ ان کی اوران کی نیت کی ہے قوان وو نیا کا نفع بہنچنا رہے گا۔۔۔( نظبات کے وہ وہ ک

# شهدائے بنو ہاشم کی تعداداوران کی تجہیر وتکفین

واقعه كربلا ميل حضرت حسين رضى الله عنه كے ساتھ بہتر (21) أوى شهيد موتے.... ان مِن بِين (٢٠) آ دي خاندان ني باشم كے چثم و چراغ تھے...

٣-عباس بن على رضى الله عنه

٧٧-عبدالله بن على حنى الله عنه

٢- محمد بن على رضى الله عنه

٨ يىلى بن حسين بن على منى الأدعنه (على أكبر)

٩-عبدالله بن حسين منى الله عند ١٠- ابوبكر بن حسن رضى الله عند

اأ-عبدالله بن حسن رضي الله عند ١١- قاسم بن حسن رضي الله عند

المسين بن على رمنى الله عنه

٣-جعفر بن على رضى الله عنه

۵-عثان بن ملى منى الله عنه

٧- ايو بكراين على رضى الله عنه

١١٠- عون بن عبدالله بن عفرطها رضى الله عنه ١١٠ - محد عبدالله بن جعفر رضى الله عنه

١٥-جعفر بن عقبل بن بي طالب منى الله عنه ١٦ -عبدالرحل بن عقبل منى الله عنه

المسلم بن عقبل منى الله عنه ١٨ - مسلم بن عقبل منى الله عنه

١٩-عبدالله بن سلم بن عقبل رضى الله عنه ١٠- يحد بن ابوسعيد بن عقبل رضى الله عنه

امام کی شہادت کے بعد الل بیت نبوی میں حضرت زین العابدین رضی اللہ عند ....حسن بن حسن رضى الله عنه ... عمر و بن حسن رضى الله عنه اور يجم شيرخوار يج باتى رو كئ عنه ... زين العابدين رضى الله عنديارى كى وجد عيمور دية كاور يج شرخوارى كى وجد ين كي كي .... شہادت کے دوسرے یا تیسرے دن غاضر بیے کے باشندوں نے شہداء کی اشعی افن کیس...

حضرت حسين كالاشد بسرك فن كيا كيا ... برمبارك ابن زياد كملاحظ كيا كوف بيج ديا كيا ....

ابن زیاد کے سامنے جب سرمبارک پیش ہواتو چیٹری سے لب اور دعدان مبارک کوچمیٹرنے

لگا... حضرت زيدين ارقع بهي موجود ته ... ان يه رفظاره شد يكها كيا فرمايا ... و حيرى بنالو ... خدائے داحد کی منم! میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے نب مبارک کوان لبوں کا بوسہ لیتے

ہوئے ویکھائے ... بیا کم کررود سے ... ابن زیاد بولا ...خدا تیری آ تکمول کو ہمیشدرلائے ... اگرتو

بدُ ها پھوئ ند بوتا اور تیرے وال جائے ندرے ہوتے ۔۔ تو تیری گردن اڑادیا۔۔

ابن ریاد کے یہ گنا خانہ کلمات من کرآپ نے فرمایا کہ' قوم عرب آئ تم نے غلامی کاطوق ابن گردنوں میں ڈال لیا ہے نے ابن مرجانہ کے کہنے ہے سیس ٹین فاطمہ گوٹل کردیا ۔۔۔ ابن مرجانہ نے تمہارے بھلے آ دمیوں کوٹل کیا اور بڑوں کوغلام بنایا اور تم نے یہ ذالت گوارا کرلی ۔۔۔ اس لئے ذالیوں ۔۔۔ دور رہنا بہتر ہے' ۔۔۔۔ یہ کہ کراس کے پاس ہے جلے محے ۔۔ (سیرصحابہ) والیوا کے سال کے سال اخلاص اللہ کا کمال اخلاص

ابوالحسین نوری (خلیفه معتضد بالله کے زمانہ کے بہت بڑے عالم )ایک دفعہ در بامیں سفر کرر ہے بتنے کشتی میں بہت منکے دیکھیے .... ملاح سے پوچھاان میں کیا ہے؟ کہاشراب ہےاورخلیفہ معتضد باللہ نے متکوائی ہے....

ابوالحسین نے لکڑی لے کرایک ایک ملکے کوتو ڑنا شروع کیا ... تمام حاضرین تقرا مسکے کے دو گرنا شروع کیا ... تمام حاضرین تقرا مسکے تو کہ دد کیجئے کیا خضب ہوتا ہے ... معتضد کوخیر ہوئی تو اس نے ابوالحسین کو پکڑ بلوایا ہے مسکے تو معتضد ہاتھ میں گرز لئے بیٹھا تھا ان کود کھے کر بوچھا تو کون ہے ؟

انہوں نے جواب دیامختب: معنضد نے کہا تجھ کومختب سے مقرد کیا؟ انہوں نے فرمایا جس نے تجھ کوخلیف مقرد کیا...

یہ تیسری صدی کے علماء کا حال تھا لیکن پانچویں صدی اجری بیں یہاں تک نوبت پہنچ کی کہ امام غزائی کو احیاء العلوم بیں علما کے سلف کے ای شم کے دلیرانہ واقعات بیان کرنے کے بعد لکھنا پڑا .... الیکن آج کل طمع نے علماء کی ذبا نیس بند کردی بین اس لئے وہ چپ بین اوراگر پچھ کہتے ہیں تو ان کی حالت ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتی اس وجہ سے پچھ اثر نہیں ہوتی اس وجہ سے پچھ اثر نہیں ہوتی اس وجہ سے پچھ اثر نہیں ہوتی اس وجہ سے بچھ اثر نہیں ہوتی اس وجہ سے بچھ اثر کا اندرالی معنفہ مولا ناتیل فعمال یا نچویں صدی بین امام غزائی کوعلم نے عصر سے میں شکا یت تھی آج چو دھویں صدی بین تو معالمہ حدے تجاوز کر چکا .... (ناتیل فراموش واقعات)

## بھوک اور پیاس

وَالَّذِیْ هُوَ یُطُعِمُنیُ وَیَسُقِیُنِ ۞ وَإِذَا مَرِضُتْ فَهُوَ یَشْفِیْنِ ۞ (۱۶۰منه ۱۰۰ه) جَسَکی بِعُوک اور پیاس بِنْد بُوجِائے بِیَاری کی وجہ ہے...اس دعا کو پڑھ کر پائی پردم کرکے پلائیں....(قرآنی متجاب ذعائیں) سلام كاجواب نهدينا

حضرت عبدالله بن هارث فرمائے ہیں کہ اگر کوئی سلام کا جواب ندد ہے قوفر شیخے اس کوجواب دیجے ہیں اوران لوگوں پرلعنت کرتے ہیں جنہوں نے جواب نہیں دیا...
حضور صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا: کیا ہیں تمہیں ایسائمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم آپس میں مجت کرنے گوئوں کیا گیا یا رسول الله ضرور بتا ہے ارشاد فرمایا آپس میں سلام کوخوب پھیلاؤ .... (بستان العارفین)

الثدتعالى كاقرب ورضا

ا... جنسور صلی الله علیه و سلم کا ارشادگرای ہے الله تعالیٰ اپنے بندے ہے دامنی ہوتا ہے جب و دکھانا کھائے تو اللہ کی تعریف کرے اور جب پانی پنے تو اس پراللہ کی تعریف کرے ....

۲ ... دومری صدیت شریف ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں ہے اس وقت تک دامنی رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کوشر بیک نہ تھ ہرائیں اور اللہ کی رہی کو مضبوطی ہے پکڑے رکھیں اور تفرقہ بازی نہ کریں اور قبل وقال کو کر وہ فر ما پا اور کھڑ ہے سوال اور مال کے ضیاع کو بھی مکر وہ مجھا ....

سا ... ایک اور حدیث ہیں آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فر مان ہے دب کی رضا مندی واللہ بن کی رضا مندی ہیں آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فر مان ہے دب کی رضا ہے ۔... ایک اور حدیث ہیں آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فر مان ہے دب کی رضا ہے ۔... ایک اور حدیث ہیں آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فر مان ہے ۔... (اعمال دل)

بيوی کوشو ہرنہ بنا تیں

میاں ہوی کا آپس میں تعلق ایسا ہوکہ شوہر رہے ہوی ہیوی رہے .... شادی ہے پہلے مردیہ طے کرلے کہ میں مردرہوں گاہیوی نہیں ہوں گا...اگرای وقت یہ فیصلہ کرلیا تو پوری زندگی راحت اور سکون ہے گزرے گی ....اگر شروع ہی ہے میاں ہوی ہیہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں اللہ کے بندے ہیں ....اس لئے اللہ کے مقالے میں ہم اپنی تمام خواہشات کو قربان کردیں گے تو پھر معاملہ بہت آسان ہوجائے گا...الغرض عورتوں ہے خدمت وغیرہ اور حسن معاشرت میں اان کوزیادہ ہے تا دہ دعایت کی جائے (بے جائتی ... بدکلای ہے بچا جائے بلکہ معاشرت میں ان کوزیادہ ہے تا دہ دعایت کی جائے (بے جائتی ... بدکلای سے بچا جائے بلکہ معاشرت میں ان کورودود داللہ برقائم رکھتے میں عورتوں کی ذرابھی رعایت ندگی جائے ...

# حضرت اجميري رحمه اللدك نفع عام كي وجه

حفرت خواجه صاحب اجميري .... عنوے لا كھكافر مسلمانوں ہوئے .... أور حضور صلى الله عليه وآلدو ملم عن البعض اوك اسمام ضاائ الساس كاجواب يه كرآ دى والحرب كروست إن .... ا....غافل.....مائل..... مائل..... جالل..... مجادل....

اول استم کے نوگول کو نفع ہوتا ہے ..... یا نچویں تئم کے آ دمی کو ہدایت نہیں ہوتی خواجہ صاحب ہے جواسلام لائے .....وہ آئیں جارتھم کے لوگ تھے.....اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلدوسكم سے بعض اوك جواسلام نبيس لائے .....دہ مانچویں تسم كے تھے .....مجادل كونفع نبيس ہوتا.....شیطان مجاول تھا.....مردود ہوا مجادل کی طبیعت ضدی ہوتی ہے....اس کی مثل مشہور ب بنيول كافيعلدس يركم يرنالدد على يبيل يراس تقرير عدادكال جاتار بالسد (عالسايرار)

نمازمعراج مؤمن

ایک دفعہ نماز میں امام کو بہو ہو گیا .....ملام پھیر کرانہوں نے مؤذن ہے یو جیما ..... کیا ب وضواذان دے دی تنی ....الله الله بداوك على طبهارت كامل والے ....ان كى نظركهان تك ينجى تقى ....ان كاوراكات كس ورج الطيف تته .... من في جو يجوسنا ب...ايخ حضرت سے بی سنا ہے ۔۔۔۔ان بی کے فیض کا اثر ہے ۔۔۔۔۔حضرت صدیق اکبروشی اللہ تعالی عندے کے کرقیامت تک ....مسلمانوں کوجو پچھ ملاہے .....وہ نماز میں بی ملاہے اور جو ملے كانمازيس ملےكا ..... نمازى حالت تجدوش بنده كاسر خدائ ياك كے قدمول بي بوتا ہے ....ان حالت سے برھ کراور کیا حالت ہوگی ..... مجی معراج مؤمن ہے .... جب اللہ کا قرب حاصل ہوگیا ..... تو جو کھی ملے وہ کم ہے .... حضرت موی علید انسلام سے اللہ پاک كى بالتين جوئين .... الله ياكسائے فرماياميرى يادے ليے تمازير هاكرو... (ارشادات مارنى)

تقيقي مالغ

طبعی بالغ وہ ہے۔۔۔۔جس ہے منی نکلے۔۔۔۔۔اور حقیقی بالغ وہ ہے۔۔۔۔۔ جومنی ہے نکل عائے .... ( یعنی خودی اور کبرے نکل جائے ).... (ارشادات مفتی اعظم )

# الله والول نے وقت کینے گزارا؟

(۱) .....امام اعظم ابوطنی در حمة القدعلیہ کے بارے بھی اکھا ہے کہ رمضان المبارک بیں الکہ قرآن پاک دان بیل کرنے اور تین الکہ قرآن پاک دات بیل تلاوت کرتے اور تین قرآن پاک دات بیل تلاوت کرتے اور تین قرآن پاک برات بیل تلاوت کرتے اور تین قرآن پاک بروجاتے تھے...
قرآن پاک تراق کی بزرگ تھے ان کی ای (۸۰) سال عرشی اور اسی سال کی عمر بیل روز اندستر مرتبہ کعبۃ اللّٰد کا طواف کیا کرتے تھے...ایک طواف کے سات چکر ہوتے ہیں قو سات طواف کے پارسونو سے چکر اور ہر طواف کی دور کعت واجب الطواف ....ان کوستر سے مات طواف کے چارسونو سے چکر اور ہر طواف کی دور کعت واجب الطواف ....ان کوستر سے ضرب دوتو ایک سوچالیس نقلیس ہوگئیں ....اب ہم آگر کی دن ایک سوچالیس نقلیس ہوجیس نا تو پھر آخر کی تم اللّٰہ کی چکہ اور کیا کی اور بیان کی زندگی کا ایک عمل تھا.... باتی اعمال اور معمولات اس کے علاوہ ہواکر تے تھے....

(۳) .....امام ابو بوسف رحمة الله عليه وقت كے چيف جسٹس تے ....عالم اسلام كے اپنے زمانه بين سب سے بوے قاضى تنے ....وه سارا دن دين كاكام كرتے .... جب رات موتى تو بررات بين دوسور كعت تفل برد ها كرتے تنے ....ا تے مصردف بند اور رات كواتى اللہ تعالى كى عبادت كرتے انہوں نے دين كے ليے الى ذرك كياں خوب كزاري ....

(۳) ..... چنانچ ہار سے ایک بزرگ گزرے ہیں خواج فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرمایا کرتے ہے کہ میں وضوکر کے اپنی زمین میں کام کرنے کے لیے نکاتا تھا اور زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا .... ہرروز ستر ہزار مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرنے کا میر اسمول ہوا کرتا تھا .... ہراروز ستر ہزار مرتبہ کا میر اسمول ہوا کرتا تھا .... ہارے لیے ایک تبنی پڑھٹی سیحان اللہ کی مشکل ہوتی ہے .... چنانچہ کتنے لوگ ہیں روز اندی ہزار مرتبہ کلہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں ....

(۵) ۔۔۔۔۔ایک عالم ایک بزرگ سے بیعت ہوئے آوانہوں نے شنے کے الیے دوست کے الیے دوست دی۔۔۔۔۔ کہ کے اسے کہا کہ بھائی دوست دی۔۔۔۔ کہ کے کہ حضرت میرے والدعاش قرآن تھے۔۔۔۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اب ہمیں ناشتہ میں آئی دلچی نہیں دعی۔۔۔۔ ان کے حالات سننے میں دلچی زیادہ ہوگئی ہے۔۔۔۔ آ بہمیں اپنے والد کے واقعات سنا کمیں۔۔۔ وہ کہنے گئے کہ جی ایک واقعہ سنا تا ہوں۔۔۔میرے

والدگرای کوکسی بزرگ نے بتادیا کہ اگر دوسال تک روزاندا کے قرآن مجید کی تلاوت کروگو تو آن مجید کی تلاوت کروگو قرآن مجید کا معمول بتالیا.... ایک قرآن مجید روزانہ بڑھنا.... مردی .... گوی گال میں انہوں نے روزانہ ایک قرآن مجید بڑھا .... گوی .... گوی .... گوی گال کا متجہ بیاموں کے روزانہ ایک قرآن مجید بڑھاں دی سال سے اوپر کی عمر والد کے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں دی سال ہے اوپر کی عمر کے والد کی نسل میں نرینہ اولا دیا مادینہ اولا دیمارے فائدان کا دی سال کے اوپر کا جربچ قرآن پاک کا حافظ ہے .... اللہ اکبرا بیاوگ اولا دیمارے فائدان کا دی سال کے اوپر کا جربچ قرآن پاک کا حافظ ہے .... اللہ اکبرا بیاوگ انگال کی عہادت کر سکتے ہیں تو کیا ہم روزانہ ایک یا رے کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہم روزانہ ایک یا رے کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہم روزانہ ایک یا رے کی تلاوت نہیں کر سکتے ....

(۲) ..... جمار ہے تر بی رشتہ داروں میں سے ایک بزرگ عالم تھوہ کہنے گئے جب میں اپنے حضرت سے بیعت ہوا تو انہدل نے جھے ایک قرآن پاک روزانہ تلاوت کا تھم دیا ... خود جھے فرمانے گئے کہ اس وقت جھے بیعت ہوئے تینتالیس سال کا عرصہ گزر چکا ان تینتالیس سالوں میں ایک دن بھی قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھنااس میں ناغز نہیں ہوا تو پھر تینتالیس سالوں میں ایک دن بھی قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھنااس میں ناغز نہیں ہوا تو پھر سوچیں کہ ہم اس دن کیا کریں گئے؟ کرنے والے آئے تی کے دور میں بہت پچھ کرر ہے ہیں ہم نے تو دیکھا حفاظ کو بھی رمضانی حافظ بس رمضان آیا تو دن رات بھاگ دوڑ کرکے بچھ کرلیا اوراس کے بعدان میں اور عام نوجوان میں کوئی فرق نہیں ....

(2) ..... ایک قریق تعلق والے دوست کی والدہ صاحبہ قرآن مجید کی حافظ میں .... اللہ تعالیٰ کی شان ان کوقرآن مجید اس طرح یاد ہے کہ جس طرح عام نوگوں کو سور ہُ فاتخہ یاد ہوتی ہے .... جب چاہیں جس وقت چاہیں جہال ہے پوچیس ایک لفظ بولیس وہ اسی ہے آ گے پڑھنا شروع کردیتی ہیں .... اللہ تیری شان وہ جران ہوتی ہیں کہ کیا حافظ قرآن مجی بھولتے ہیں اور واقعی جو محنت کرتے ہیں اللہ دب العزت ان کو تحت عطافر ماتے ہیں .... (وقت ایک ظیم نعت)

#### عرفان خداوندی ایک عطیہ ہے

علامداین جوزی رحمه الله فر ماتے ہیں: ونیاوآ خرت میں عارفین ہے بہتر زندگی گزار نے والا کوئی نہیں کیونکہ عارف اپنی خلوتوں میں اللہ ہے انسیت حاصل کرنے کا خوگر ہوتا ہے ....

اگراہے نعتیں ملتی ہیں تو وہ جانتا ہے کہ کہاں سے آئی ہیں اور اگر تنخیاں ہیں آئی ہیں تو اس کے پاس پہنچ کرشیری بن جاتی ہیں کیونکہ اسے جٹلا کرنے والی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے آگر ہے کچے ہا نگٹا ہے اور مقصود کے ملنے ہیں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا بھی مقصود وہی بن جاتا ہے جو تقدیر کا فیصلہ ہو کیونکہ اسے اللہ کی تحکمت اور اس کی مصالحت بنی کاعلم ہوتا ہے اور اس کی حسن تد ہیر پر اعتیاد ہوتا ہے .... اور عارف کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کے احسانات کا مراقبہ کرتا رہتا ہے اور اس کی نظروں ہیں ہونے کا تصور رکھتا ہے اور اس کی طرف یقین کی تکا ہو سے دیکھتا ہے اور اس کی معرفت کی ہر کت اس کے ایک ایک اس عضو میں سرایت کرجاتی ہے اور اس سنوارد بی ہے ۔...

فَانُ نَطَقُتُ فَلَمُ أَنْطِقَ بِغَيْرِ كُمْ فَانْ سَكَتُ فَأَنْتُمُ عَقَدَ إِضْمَادِى "أكر بوليًا مول تو آپ كے سواكس اور كى تفتكونيس كرتا اور اگر چپ رہتا مول تو آپ بى ميرے دل كرداز موتے ہيں .... "

جب اس پرکوئی تکلیف آئی ہے تو اس کی نظر سب سے ہٹ کر مسبب تک پہنے ہاتی ہے .... البذاوہ اس کی معیت میں خوشکوار زعدگی گر ارتا ہے گر چپ رہتا ہے تو اس کے حقوق کی اوا نیٹنی کے بارے میں غور وفکر کرتا رہتا ہے اوراگر بولٹا ہے تو وہی با تھی بولٹا ہے جن سے وہ راضی ہو .... اس کا دل ہوی بچول میں نہیں نگار ہتا اور کسی کی عبت کا دامن نہیں پکڑتا .... اپنے جسم سے تو وہ محلوق کے ساتھ رہتا ہے لیکن اس کی روح روح کے مالک کے باس رہتی ہے .... بی وہ خفس ہے جس پر دنیا کا کوئی فکر نہیں اور اسے دنیا ہے کوئی کے دفت کوئی غم نہ ہوگا قبر میں اس یہ جھ خوف نہ ہوگا۔...

ر ہا غیر عارف! تو وہ اخرشیں کرتار ہتا ہے اور معیبتوں میں چیخ و پکار کرتار ہتا ہے کیونکہ اے بتال کرنے والے کی معرفت نہیں ہوتی اور اپنی ضرورت بوری ند ہونے برد حشت زوہ

ہوتا ہے کیونکہ اے مصلحت کی معرفت نہیں ہوتی ...اپنے ہم جنسوں سے مانوس ہوجا تا ہے کیونکہ اسے رب کی معرفت نصیب نہیں ہوتی .... دنیا کے کوچ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کے پاس تو شہیں ہوتا اور راستہ کی بیجان نہیں ہوتی ....

کننے علیاءاور زبادا ہے ہیں جنہیں معرفت کا آنائی حصہ ماتا ہے جننا عام افراد کو ماتا ہے بلکہ بھی بمجی نا کارہ عامی معرفت میں ان لوگوں ہے بڑھ جاتا ہے ....

عوام میں سے کتنے افراد ہیں جن کودہ معرفت لگئی جو باوجود عالم دزاہد کی کوششوں کے ان کونہ ل کی ... معرفت خدا دندی عطیہ اور تقتیم ہے اور اللہ کا نصل ہے جسے جا ہتا ہے عطا فر ما تا ہے .... (مجانس جوزیہ)

# دين الهي اورعقل

قرآن کریم شی .... جننے احکام ہیں وہ دل ہیں .... اس میں دلاکل اور مسائل سب جمع

کردیئے گئے ہیں .... بینلی بخزہ ہے .... دلائل کا بھتا بیقل کا کام ہے .... ان کو بھر کرعقل

دین کے حقائق کو سجھے گی .... پھر آئیس حقائق میں ہے اجتہاد اور استنباط کر کے .... مسائل

تکالے گی جب اجتہاد چلے گا قیاس چلے گا .... استنباط چلے گام تو دین بھیل کرا یک گلدستہ بن

جائے گا .... کداصول میں ہے فروع تکال لئے .... اور بہت ہے فروع جمع کر کے اصول بنا

لئے .... بیقل می کا کام ہے ... کداس نے بیغائے دین کو جوآسان ہے اتر ا ہے ... اس اس لئے عقل ہے کارٹیس ... بلکہ ضروری ہے

میں کا وقتی کر کے اس کی تفصیلات کو کھول دیا ... اس لئے عقل ہے کارٹیس .... بلکہ ضروری ہے

میں کا وقتی کر کے اس کی تفصیلات کو کھول دیا ... اس لئے عقل ہے کارٹیس ... بلکہ ضروری ہے

میں کا وقتی کر کے اس کی تفصیلات کو کھول دیا ... اس لئے کہ اس میں دلائل ہیں ... (خطبات علیم الاسلام)

.... نظبات علیم الاسلام)

#### گناہوں کا خیال

حضرت حارث رحمة الله عليه .... (جوحضرت جنيد بغدادیؒ کے اساتذہ میں ہیں ) کا ارشاد ہے کہ کس گناہ کا دل میں خيال بھی شالا ؤ ... يعنی عمل جا ہے نہ ہو ... مگر دل میں سوچ کرکسی گناہ سے عزے ليما ... خيال بکانا ... بي بھی نه کرو.... (ارشادات مفتی اعظم )

#### معاملات ومعاشرت

# دين اوراس كي حفاظت

دین مجودے عقیدہ اور علی کا .....جس خص نے عقیدہ اور علی اپنی وال میں محفوظ کر اپنی اپنی اپنی ہے کہ جو مجسد یا اتواس کو بھی اپنی ہے کہ جو مجسد یا تصویر ہواس کی حفوظ ہو گیا ..... ہدری کی اسکی چیز نہیں ہے کہ جو مجسد یا تصویر ہواس کی حفاظت کر و ..... بیت ہے اندر محفوظ کر اپنی محفوظ ہو گیا ..... اور اسلام کو حفوظ ہو گیا ..... اور اسلام کے تحفظ کی صور تیں تااش کرتے ہیں .... اور اسلام کو ایک مجسمہ فرض کر رکھا ہے .... کہ وہ کھڑا ہے اور الیکن کے موقعہ پر زیادہ گلر کرتے ہیں ایک مجسمہ فرض کر رکھا ہے .... کہ وہ کھڑا ہے اور الیکن کے موقعہ پر زیادہ گلر کرتے ہیں ایک محفاظت کرو حالا کہ وہ ایک اور اس کی تفاظت کرو حالا کہ وہ ایک رہے ایک رہے ایک رہے ہیں اللہ کا موقعہ پر زیادہ گلر کرتے ہیں حالا نکہ وہ ایک اور اس کی تفاظت کرو حالا نکہ وہ ایک ایک اور اس کی تفاظت کرو حالا نکہ وہ ایک ایک ایک اور اس کی تفاظت کرو حالا نکہ وہ ایک ایک ایک اور اس کی تفاظت کرو حالا نکہ وہ ایک ایک ایک اور اس کی تفاظت کرو حالا نکہ وہ ایک ایک ایک اور اس کی تفاظت کرو حالا نکہ وہ ایک ایک ایک اور اس کی تفاظت کرو حالا نکہ وہ ایک ایک ایک اور اس کی تفاظ کی دو الیک کی تفاظ کی تفاظ کی تفاظ کی تفاظ کی دو اسٹر کی تفاظ کی

ذكرو فتغل فهم قرآن كيلئ مثل شرط بين

ذکر حقیقی .....وقرآن پاک اور تھم اتھم الحاکمین کو ماننا ہے .... تو بطور قاعدہ کلیہ کے بھٹ واپ کے کہ بھٹ واپ کے اور تھم اتھم الحکم قرآن پاک کے لیے مثل شرط ہے .... جیسے وضوشرط ہے .... اس محت صلوٰ ق کے لیے جس طرح نماز بلاوضو کے جب بیس ہوسکتی .... اس طرح قرآن کے بیس ہوسکتی معانی و مطالب کو بھٹا بلاذ کر وشغل کے نہیں ہوسکتی .... کو نکہ ذکر وشغل سے باطنی صفائی حاصل ہوتی ہے .... جس سے قرآن کے معانی محمانی سے اس بوقی المان ہوجاتا ہے .... (خلیات کے الامت)

# کثرت سے شکر کرو

عارف بالله حضرت ڈاکٹر عبدائتی صاحب رحمہ الله نے فرمایا: کہ میں تمہیں ایک بات بتا تا ہوں .... آج تمہیں اس بات کی قدر نہیں ہوگی جب بھی الله تعالی بچھنے کی تو فیق دیں گے تب تمہیں قدر معلوم ہوگی وہ بیہ کہ اللہ تعالی کاشکر کثرت سے کیا کرو.... اس لئے کہ جس قدر شکر وکرو گے امراض باطند کی جڑکئے گی ....

یہ شکر ایسی دولت ہے جو بہت ہے امراض باطند کا خاتمہ کرنے والی ہے... حضرت فرماتے ہیں کہ میاں وہ ریاضتیں اور مجاہدے کہاں کرو سے جو پہلے زمانے کے لوگ اپنے شیون کے پاس جا کر کیا کرتے تھے ... مشقتیں اٹھاتے کے پاس جا کر کیا کرتے تھے ... مشقتیں اٹھاتے تھے ... بھو کے رہتے تھے ... تبہا دے پاس اتناوقت کہاں؟ اور تبہا رے پاس اتن فرصت کہاں؟ اور تبہا رے پاس اتن فرصت کہاں؟ بس ایک کام کر لووہ یہ کہ کثرت سے شکر کرو ... جننا شکر کرو گے ان شاء اللہ تو اضع پیدا ہوگی ... بند تعالی کی رحمت سے تکم رور ہوگا ... امراض باطند رفع ہوں گے ... (زلزلہ)

## اصلاح مبلغين

بعض لوگوں کو تبلیغ کا شوق تو ہے۔۔۔۔۔گرضی علم حاصل نیس کرتے ۔۔۔۔۔ کی باتوں کو بدون تحقیق غلط سلط روایات پیش کرتا شروع کردیتے ہیں۔۔۔۔۔حالا تکہ جق تعالیٰ کا ارشاد رسول آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے یہ ہے۔۔۔۔۔کہ "بلع ماانول الیک" جوآپ کی طرف نازل کیا گیا۔۔۔۔اس کی تبلیغ فرمائے۔ پس ما انول کاعلم میلغ کیلئے ضروری ہے اوراگر ما انول کاعلم بی ۔۔۔۔ہیں تو وہ کس بات کی تبلیغ کرےگا۔ (بجانس ایرار)

#### اہتمام استطاعت

کدا یک حدیث کا ترجمہ ہے۔۔۔۔کہ مؤمن کی شان ہیہے کہ ۔۔ جو چیز اسکی طاقت میں ہے۔۔۔۔اس میں ففلت نہ کر ہے۔۔۔۔۔اور جو نہیں کرسکتا اس پڑمگین رہے۔۔۔۔تاسف کرتا رہے۔(ارشادات مفتی اعظم)

#### استقامت كامقام

ایک مرتبہ حضرت سری مقطی رحمہ اللہ جارہے تھے .... دو پہر کا وقت تھا۔.. آئیس نیند آئی .... دو قیلولہ کی نیت ہے ایک درخت کے بنچ سو گئے .... کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آکھ کھی تو آئیس ایک آ واز سائی دی .... انہوں نے قور کیا تو پہتہ چلا کہ اس درخت میں سے آ واز آ رہی تھی جس کے بیچ وہ لیٹے ہوئے تھے .... تی ہاں .... جب اللہ تعالی جا ہے جیں تو ایسے واقعات رونما کردیتے جیں .... درخت ان سے کہ رہاتھا

"باسری اکن مثلی" اے سری تو میرے جیا ہوجا...وہ یہ آواز س کر ہوئے
جیران ہوئے .... جب پہ چلا کہ یہ آواز درخت سے آردی ہے تو آپ نے اس درخت
ہے یو چھا.... "کیف اکون مثلک" اے درخت بس تیرے جیرا کیے بن سکتا ہوں؟
درخت نے جواب دیا" ان الذین یو موننی بالاحجار فار میھم بالا شمار"
اے سری! جولوگ جھ پر پھر چینئے ہیں بس ان لوگوں کی طرف اپنے پھل نوٹا تا ہوں
درخت نے تھی میرے جیران ہوئے ۔... وہ اس کی بات س کراور بھی زیادہ جیران ہوئے ....
مرائلہ والوں کو فراست کی ہوتی ہے لہذا ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر یہ

یات کیل ویتا ہے تو کھراللہ دب العزت نے درخت کی لکڑی کوآگ کی غذا کیوں بنایا؟
انہوں نے بوجھا کرا ہے درخت! اگر تو اتنای اچھا ہے تو "فکیف مصیر ک الی
النار" بیتا کراللہ تعالی نے تھے آگ کی غذا کیوں بنادیا؟

اس پردرخت نے جواب دیا اے سری ایمرے اندر بھی خوبی بہت بوی ہے گراس کے ساتھ ہی ایک خائی بہت بوی ہے گراس کے ساتھ ہی ایک خائی بھی بہت بوی ہے ۔...اس خائی نے میری اتن بوی خوبی پر پانی پھیر دیا ....ال خائی این تالیت ہے کہ اللہ تعالی نے جھے آگ کی غذا بنا دیا ہے .... دیا ....اللہ تعالی نے جھے آگ کی غذا بنا دیا ہے ۔... المعوا ھکذا ھکذا ھکذا محد کی ہوا چلتی ہے ہیں ادھ کوئی دل جا تا ہوں ... یعنی میر ے اندراستقامت نیس ہے ... (یادگار او تا تا ہوں ... یعنی میر ے اندراستقامت نیس ہے ... (یادگار او تی

## رضا کے درجات اور اس کے مراتب اور اس کا حکم

الله پاک کی رضا کامدار نیک اعمال میں کثیر اعمال پر ہوتا ہے اور اس کے مختلف درجات اور منازل ہیں... مثلاً صوفیا کے منازل... سالکین کے منازل وغیرہ...

اس کا تھم ہیہ ہے کہ اصل رضا کا حصول واجب ہے اور بلند منازل کا حصول مستحب ہے رضا کے حصول کیلئے ایک اصل ہے اور اس اصل کے اعلیٰ مراتب ہیں... البنداان اصول کے ذریعے سے رضا کا حاصل کرنا واجب ہے .... جس کے پاس اللّٰد کی رضا اور رسول کی رضا اور یون وشر بعت اورا دکام کی رضا ہواگران امور کی رضانہ ہوتو وہ مسلمان نہیں ....

لہذا ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ وہ موحد ہواللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور رضا کے درجات کے ساتھ ساتھ اور بیلازم ہیں....

اميرالمونين كي حالت

#### ۸۳ سفرآ خرت کی شان

تا کے غفلت سحر ہونے کو ہے ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے جیسی کرنی ویسی بجرنی ہے ضرور ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ کرلے جوکرنا ہے آخر موت ہے کوئی ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے ہاندھ لے توشہ سنر ہونے کو ہے قبر میں میت انزنی ہے ضرور تو برائے بندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

تقوی کامفہوم

تقوی بہت آسان ہے ۔۔۔۔مارے گناہوں سے بیخے کا نام ۔۔۔۔تقوی نہیں ۔۔۔۔ گناہوں سے بیخے کا نام ۔۔۔۔تقوی نہیں ۔۔۔۔۔ گناہوں سے بیخے کی کوشش کا نام تقوی ہے۔۔۔۔قرآن میں ہے۔۔۔۔ جتناتم کر کیتے ہو۔۔۔۔۔ اتنا کرو۔۔۔(ارشاداء منتی اعظم)

#### نماز كاثمره

نماز چونکہ جیتی عبادت ہے ۔۔۔۔اس پرٹمرہ کیام تب ہوتا ہے۔۔۔۔۔ تو حقیقی معنیٰ میں جوثمرہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ قیامت میں جو دیدار ہو ہے دہ بیہ ہے کہ نماز استعداد پیدا کرتی ہے۔۔۔۔ دیدار خداوندی کی ۔۔۔۔۔ قیامت میں جو دیدار ہو گا۔۔۔۔اس کی مشق یہاں ہے ہوتی ہے ۔۔۔ حدیث میں ہے کہ جب آ دی ہاتھ بائدہ کر کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر میں اس کی نگاہ چٹائی پر ہے۔۔۔۔ لیکن حقیقت میں وجاللہ پر ہے۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

# بیوی کا پیاروالا نام رکھناسنت ہے

نی کریم ملی الله علیه وسلم این الل خاند کے ساتھ بہت بی محبت کیساتھ ڈیٹ آئے تھے .... چٹانچہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' میں تم میں ہے اپنے الل خانہ کیلئے سب سے بہتر ہول''....

ایک مرتبہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اس دقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیا لے میں پانی پی رئی تھیں ... آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے فر مایا ... جمیرا! میر سے لئے بھی کچھ پانی بچا دینا ... ان کا نام تو عائشہ تھالیکن نی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مجت کی وجہ سے تمیرا فر ماتے تھے ... اس حدیث مباد کہ سے چھ چلنا ہے کہ جر فاوند کو چا ہے کہ دوہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جواسے بھی پہند ہوا وراسے بھی پہند ہوا وراسے بھی پہند ہوا وراسے بھی پہند ہو اور اسے بھی پہند ہو اور اسے بھی پہند ہو یہ اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بھی تر ہے تھے۔.. اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بھی تر ہے حسوس کرتی ہے بیسنت ہے ...

نی کریم منی اللہ علیہ وآلد کم نے جب فرمایا کے میرا! میرے لئے بھی کچھ پائی بچادیا توسیدہ عائش صدیق نے کھے پائی بچادیا ۔ نی کریم منی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پائی آخریف لے اور آب وسلم ان کے بال شریف اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بال شریف اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بال شریف اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہے کہ جب نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یانی بینے گئے و آپ دک کے اور سید وعائش صدیق ہے و چھا دہ میرا! تو نے کہاں ہے اب لگا کہ پائی بیا تھا؟ کس جگہ سے مندلگا کر بانی بیا تھا؟ کس جگہ سے مندلگا کر بانی بیا تھا؟ اس جدیث پاک بیل آبے کہ بیل ہے کہ بیل ہے کہ بیل ہے کہ بیل میں آبا ہے کہ بیل بیا تھا؟ میں آبا ہے کہ بیل ان نوش بیل بیا تھا۔ دو کہ بیل کے درخ کو بھیرا اور اپنے مبارک نب اس جگہ پراگا کر بانی نوش نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیالے کے درخ کو بھیرا اور اپنے مبارک نب اس جگہ پراگا کر بانی نوش فرمایا ۔ نواز مالی بودی کو ان کی میت دے گا تو وہ کیول کر گھر آباؤیس کرے گی ۔۔۔۔

اب موجع كدرهمة للعالمين تو آب صلى الله عليه وآله وسلم كى ذات مباركه ب...آب سيد الأوليين والآخرين بين ...اس كے باوجود آب صلى الله عليه وآله وسلم في ابنى ابليه كا بچا بوا بانى بيا .... بونا توبيه جائي ہے تھا كه آب صلى الله عليه وآله وسلم كا بچا بوا بانى وه بيتنى .... بمريد سبب بين بيا .... بونا توبيه جائي الله عليه وآله وسلم كا بچا بوا بانى وه بيتنى .... بمريد سبب بحد مجت كى وجد بے تھا كه آب طبات)

# لفظ النكاني كاذكرنفساتي امراض كيك بهترين علاج

بالینڈ کے ماہر نفسیات نے اعمشاف کیا ہے کہ لفظ النائی "کا ذکر افسردگی اور وی تناؤ کے شکار مریضوں کے لئے بہترین علاج ہے بلکہ آنہیں دیگر نفسیاتی بیاریوں ہے بھی محفوظ رکھتا ہے۔۔۔ ڈی ماہر نفسیات وینڈ رہاون نے اپنی تی دریافت میں اعلان کیا ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ اور لفظ 'افذائی "کابار بارد ہرایا جانا مریض یا عام مخص ہردو پراٹر کرتا ہے۔۔۔ ڈی پر دفیسرا پے مطالعہ اور تحقیق ہے گزشتہ 3 سال سے مریضوں پرتج ہے کردہ ہیں۔۔ان میں پیشتر مریض فیرسلم سے جوع نی بیس بول سکتے سے ۔۔۔ انہیں نفظ 'افزائی "صاف طور پر ہوئے کی تربیت دی گئی۔۔۔ اس کا فیر معمولی نتیجہ برآ مدہ وا۔۔۔ فاص طور اُن مریضوں پرجوافسردگی اور خاوں کا شکار سے۔۔۔

سعودی روزنامہ الوطن 'نے تکھاہے کہ مسلمان جو کہ عربی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن مجید کا مطالعہ بلانا غدکرتے ہیں وہ خود کو نفسیات کے مطابق '' الفی '' کا ہر حرف نفسیات کے مطابق '' الفی '' کا ہر حرف نفسیات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے وینڈر ہاون نے بتایا کہ لفظ ' الفی '' کا پہلاح ف'' الف '' نظام منف وضاحت کرتے ہوئے وینڈر ہاون نے بتایا کہ لفظ '' آوائی '' کا پہلاح ف'' الف '' نظام منف سے ضارح ہوتا ہے اور سائس کو کنٹرول میں رکھتاہے ... جرف '' کی ادا سیکی کے لئے زبان کو معمولی ساتالو سے لگا کر تھوڑا تو قف کرنے کے بعدائ مل کو جی ادا کیگی ہے وہرانے اور سائس لینے کا ممل تو قف سے جاری رکھنے سے تناؤ کو عافیت حاصل ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ لفظ '' آوائی '' کا آخری حرف'' ہوتا ہے اور مل کو ادا جی میں یہ رابطہ ہوتا ہے اور میں یہ رابطہ ہوتا ہے اور مدل کا رابطہ ہوتا ہے اور مدل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے ... (مزب مؤن شارہ دل کا رابطہ ہوتا ہے اور مدل کی یہ بدلے میں یہ رابطہ ول کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے ... (مزب مؤن شارہ دیں ادارہ کو کا رابطہ ہوتا ہے اور مدل کی یہ بدلے میں یہ رابطہ ول کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے ... (مزب مؤن شارہ دیں ادارہ کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے ... (مزب مؤن شارہ دیا اور کر کے دور کن کو کنٹرول کرتا ہے ... (مزب مؤن شارہ دیں شارہ دیا کا دور کن کو کنٹرول کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کو کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کو کو کا کو کا کو کا کو کو کو کو کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کو کا کو

وفت ایک عظیم نعمت ہے

وقت ده مر مایی ہے جو ہر خص کوقدرت کی طرف ہے یکسال عطام وا ہے جو گوگ اس مرات ان ہی کو معقول طور ہے اور مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں جسمانی راحت اور روحانی مسرت ان ہی کو نصیب ہوتی ہے ۔۔۔ وقت بی کے استعمال ہے ایک وحشی مہذب بن جاتا ہے اور ایک مہذب فرشتہ سیرت ۔۔۔ اس کی برکت ہے جال ۔۔۔ الم ۔۔۔ مفلس ۔۔ تو انگر ۔۔۔ ناوان ۔۔۔ وقت ایک ایک دولت ہے جوشاہ وگدا۔۔ امیر وغریب ۔۔ طاقتو راور کمز درسب کو یکسال ملتی ہیں ۔۔۔۔ ا

#### تقوى اوراستحضار

علامدابن جوزی رحمدالله فرماتے ہیں: اے تقوی کے ذریعہ بلند زنبہ حاصل کرنے والے فخص! تجھے خدا کاواسط تقوی کی عزت کو گناہوں کی ذلت کے بوش بھے ندوینا اور شہوت کی دو پہر میں خواہشات کی بیاس پر مبر کرنا اگر چہ بھی خت ہواور جلا ڈالے .... پھر جب مبر کے مراتب حاصل کر لینا تب جو جا ہنا خدا ہے ما تک لینا کیونکہ بیاس فخص کا مقام ہے جواگر اللہ پرشم کھا جائے تو اللہ تعالی اس کی قشم پوری فرماد ہے ہیں ....

والله اگر حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے صبر نه کیا ہوتا تو زمین کو کوڑے ہے مار نے کے الله الله واقع الله الله کی جرائت نه کر پاتے اور اگر انس بن اعفر رضی الله تعالی عند نے اپنی خواہشات کو ترک کرنے کی مشقت نه برداشت کی ہوتی (جبکہ ان کے عزم وارادو کا واقعہ میں نے سنا کہ اگر الله نے کی مشقت نه برداشت کی ہوتی (جبکہ ان کے عزم واراد و کا واقعہ میں کیا کرتا ہوں .... چٹا نچہ الله نے کے موقع پر جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے دہے تی کوئی کردیے گئے .... پھرصرف بی الکیوں کی پوروں سے پہچانے جاسکے اگر ان کا ایساعزم نه ہوتا تو جس وقت رہے کے کے .... پھرصرف بی الکیوں کی پوروں سے پہچانے جاسکے اگر ان کا ایساعزم نه ہوتا تو جس وقت رہے کے گئے ۔... کوئی والله بی کا دانت نہیں او نے گا)

اس وفت چېرے براس قد راطمينان نه وتا....

منہ میں خدا کا واسطہ! فراممنوعات سے باز رہنے کی حلاوت چکھ کر دیکھو... بدابیا درخت ہے جس پر دنیا کی عزت اور آخرت کے شرف کا پھل آتا ہے اور جب بھی خواہشات کی طرف تہاری بیاس بڑھے تو رجاہ و امید کے ہاتھ الی ذات کے سامنے کھیلا و جس کے پاس کھل آسودگی کا سامان ہے اور اس سے عرض کروکہ ' ہارالہا! طبیعت پھیلا و جس کے پاس کھل آسودگی کا سامان ہے اور اس سے عرض کروکہ ' ہارالہا! طبیعت اپنی خشک سالیوں کے سب صبر سے عاجز ہوگئی ہے اس لیے وہ سال جلدی بھیج دیجئے جس میں لوگوں کی فریادری کرسکوں اورخوب عرق نجوڑوں ....'

حمہیں خدا کی تسم!ان لوگوں کے بارے میں سوچوجنہوں نے اپنی اکثر عمر تقویٰ اور طاعت میں گزاری پھراخیر وقت میں انہیں کوئی فتنہ پیش آ گیا کیسا ان کی سواری نے دریا ك ككر برفكر مارى اوروه چر منے كے وقت من ڈوب محكے....

''والله دنیا پرتف ہے بیس بلکہ جنت پر بھی تف ہے اگر اس کا عاصل ہونامجوب سے بے رُخی کا سبب بننے ۔ گئے ۔۔۔''

عام آدی این نام اوراپ باب کنام سے پیچانا جاتا ہے اور اہل تقویٰ حضرات نسبت سے پہلے اسینے لقب سے بی پیچان کیے جاتے ہیں...

اے وہ مخص! جوا یک لحد کے لیے اپنی خواہشات سے مبر ہیں کر پاتا مجھے بتا کہ تو ہے کون؟ تیراعمل کیا ہے؟ اور تیرامرتبہ کس مقام تک بلند ہے؟

عمهمیں خدا کی شم دے کر ہوچھتا ہوں کیاتم جانتے ہوکہ "مرد" کون ہے؟

والله مردوہ ہے جسے کسی حرام شنے پر دسترس حاصل ہواور تنہائی بھی ہواوراس کے حصول کی شدید خواہش بھی ہواوراس کے حصول کی شدید خواہش بھی ہولیکن ای حالت بیس اس کی نظر اس طرف چلی جائے کہ حق تعالیٰ اسے د کھے دہے ہیں اس لیے حق تعالیٰ کی ناپندیدہ چیز کوسو چنے سے بھی شر ما جائے اور اس حیا ء کی وجہ سے اس کی خواہش شعنڈی ہوجائے....

تیری حالت توبید معلوم ہوتی ہے کہ تو ہمارے لیے وی چیزیں چھوڑتا ہے جن کی کھے خواہش نیس ہوتی یا جن کی کھے خواہش نیس ہوتی یا جن میں تیری شہوت کی نیس ہوتی یا جن پر تھے قدرت نیس ہو پاتی ....
ای طرح تیری عادت رہ ہے کہ جب تو صدقہ کرتا ہے تو روٹی کا دی کھڑا دیتا ہے جو تیرے کا م کانہیں ہوتا یا ایسے خص کو دیتا ہے جو تیری مدح سرائی کرے....

جا دُوور ہو! تم ہماری ولایت اس وقت تک نبیس پاسکتے جب تک کرتمبرارے معاملات ہمارے لیے خالص نہ ہوجا کیں .... انچھی چیزیں خرج نہ کرنے لگو.... اپنی خواہشات کو چھوڑ نہ دواور تکلیف دہ چیزوں پرمبرنہ کرنے لگو....

اگرتم اپنے کو اجیر (مزدور) سمجھ کرعمل کرتے ہوتو اس کا یقین رکھو کہتم اپنا تو اب
ہمارے پاس ذخیرہ کررہے ہواور ابھی سوری غروب نہیں ہواہ (جب غروب ہوگا تب ل
حائے گا) اور اگرتم محبت کی بناء پرعمل کرتے ہوتو اس اجرکواہے محبوب کی رضاء وخوشنووی
کے مقالمے میں قلیل مجھو گے اور ہماری گفتگو کی تیسرے سے بیس ہے .... (بحاس جوزیہ)

# رضا کی تشریح

ونیا کی ہر نکلیف پر سے تقائی کی طرف ہے اجر مرحت ہوگا۔ اور ہر مصیبت و صدمہ پر ساس قدر تو اب عطان ہوگا۔ جسنجس کے مقابلہ میں اس عارضی نکلیف کی بچھ ۔ سے حقیقت نہیں ہے۔ ساتو اس یقین ہے وہ ضرور سے مسرور وشاداں ہوگا۔ جسنجس وقت مولائے حقیقی کی جانب ہے جوعطا ہوتا ہے۔ ساس وقت کے وہی مناسب ہوتا ہے۔ اس کے خلاف کی تمنا نہ چاہے ۔ سب جب اللہ تعالی بظاہر ہمارے نقصا تات ہی کو بہتر سمجھ رہے ہیں۔ سب تو ہم کواس میں صدمہ کی کون می بات ہے۔ سب جس کو اللہ تعالی نے جیسا بنا دیا ہے۔ سب اس کے لئے وہی مناسب تھا۔ سے کو ہوضی دوسروں کو دیکھ کر یہ تمنا کرتا ہے کہ ۔ سب اس کے لئے وہی مناسب تھا۔ سے کو ہوضی دوسروں کو دیکھ کر یہ تمنا کرتا ہے کہ ۔ سب اس کے لئے وہی مناسب تھا۔ سے کو ہوضی دوسروں کو دیکھ کر یہ تمنا کرتا ہے کہ ۔ سب اس کو معلوم ہوگا۔ سب کرتیا عت نہیں ہوتی ۔ سب جس میں خدا تعالی نے مجھ اس کو معلوم ہوگا۔ سب کہ میر بے لئے مناسب صالت وہ بی ہے۔ سب جس میں خدا تعالی نے مجھ کور کھا ہے۔ سب البتہ دعا کرنا خلاف رضانہیں۔ ۔ ۔

منتمبید: شیطان کے خطر ساور ترکودفع کرنے کے لئے .... معمولی توجہ اور ذکر اور لا حول کا ورد کفایت کرتا ہے .... کیوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے .... اِنْ کَیْدَ الْمَشْیُطَانِ کَانَ طَبِیفًا .... اِعْلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مُعْلَانِ شَیْدہ وَلَیْ ہے .... اِعْلَى علاج شیطانی وساوس کا بیہ کہ سندہ و نے کی بہیان .... ہے کہ الن وساوس منتقط اس طرف التفات نہ ہو ساور التفات نہ ہونے کی بہیان .... ہے کہ الن وساوس پر .... مغموم وشفکر نہ ہو .... بلکہ وسوسہ سے پہلے جو حال تھا .... ای طرح رہ بسب بلکہ وسوسہ سے پہلے جو حال تھا .... ای طرح رہ ب

## گناہوں کے ساتھ وظا کف بے اثر رہتے ہیں

ایک صاحب نے رزق کیلئے وعا کرائی .....وظیفہ بھی دریافت کیا ۔.. پھر وظیفہ کے بے اثر ہونے کاشکوہ کیا ۔... بھر وظیفہ کے اور ہونے کاشکوہ کیا ۔... بھر وظیفہ کے اور کاشکوہ کیا ۔.. ہور ہی کے دوئرک آئے سامنے ہیں ۔.. اور در آزمائی ہور ہی ہے ۔ کوئی راستہ بیس وے دہاتو کوئی منزل تک پہنچ گا ۔.. ادھروظیفہ جاری ہے۔ ادھر گناہ بھی جاری ہیں ۔۔ وظیفہ تو جالب رزق ہے ۔ اور معاصی برنگس تنگی رزق کا اثر رکھتے ہیں۔۔ ( اواس ورار)

#### حضرت ثابت بن دحداح رضى اللهءنه

معرکداحد میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جنگ بھڑک آتھی...مسلمان بیک آ واز امتدامته پکارر ہے ہیں .... بیمسلمانوں کا اس معرکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا منتخب کروہ شعارتھا...

ای گھراہث کے دوران کسی نے پکار کرکہا کہ جرسلی اللہ علیہ وسلم شہید کرویئے مے ....
یہ وازمسلمانوں پر بجلی بن کرگری جس نے مسلمانوں کی باقی ماندہ قوت کو بھی ختم کر دیا....
بعض تا امید ہوکر فکست خوردہ ہو بیٹھے کیونکہ ہر طرف پریٹانی اوراضطراب کا عالم تھا اور بے
خیالی اور حواس باختگی کی وجہ سے بعض نے بعض کو آل کردیا...

جب ابوالا عدال في ديما كبعض مسلمان كم مم بين اورانهون في قال موقوف كرويا تو بلند آواز سے بهادال عدال جون سائل بلند آواز سے بهادال اسانسار كى جماعت ميرى طرف آجاد بين فابت بن دعدال جون سائل نعوذ بالله محملى الله عليه وسلم شهيد موسي بين تو كيا بهوالله تعالى تو زنده بين جن برفنانهين ہے .... النو فربالله علم ناك لمحات مين حضرت ابوالا عدال في مشركين كے شهواروں كى ايك بردى جمعيت كا مقابلہ كيا اور بها زوں كى طرح جمد ہے گرشهادت ان كا تظاريس تحى جونبين لى كردى ....

علامه واقدیؒ نے ابوالا حداح رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ ذکر کیا ہے ....فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جب مسلمان متفرق منصقو ابوالا حداح رضی اللہ عنہ آ گے برجے جب کے مشان حیران و پریشان منصلہ نے میری کے مسلمان حیران و پریشان منصلہ نے دو وہ بکار بکار کر کہنے گے اے انصار کی جماعت میری

طرف آؤیمں ثابت بن دحداح رضی الله عنه ہوں اگر محصلی الله علیہ وسلم بالفرض شہید ہو چکے ہیں تو کیا ہوا الله تعالیٰ تو زندہ ہیں جن پرموت ہیں آئے گی ....ا ہے دین کے لئے قبال کرواللہ ضرور تہمیں غالب کریں گےاور تمہاری مدوفر مائیں گے ....

انصاری ایک جماعت آخی اوران کے ساتھ ال کرمشرکین پرحملہ کرنے گی ... ان کے معاقبال کرمشرکین پرحملہ کرنے گی ... ان کے معروار وشہ سوار تھے جیسے خالد بن ولیدرضی اللہ عند عمر و بن عاص رضی اللہ عند ... عکر مدرضی اللہ عند بن ابی جہل ضرار بن خطاب رضی اللہ عند وغیرہ (بیرچاروں حضرات بعدیس مسلمان ہو گئے تھے ) بیر باہم حملہ آور ہور ہے تھے ... خالد بن ولیدرضی اللہ عند جو کہ شکر کفار کیساتھ تھے انہوں نے ان پر نیز سے محملہ کیا جو پار ہوگیا اور بیر پر سے اوران کے ساتھ جو انصار تھے وہ بھی شہید ہوگئے ... کہا جا تا ہے کہ غروہ احدیث شہید ہوئے ... کہا جا تا ہے کہ غروہ احدیث شہید ہوئے والے مسلمانوں میں سے بیآ خری شہید تھے ....

اس طرح حضرت ابوالا حداح رضی الله عند کی آئیسی شهادت سے شندی ہوگئیں جبکہ بیجانبازی اقدام اور بہادری کی فہرست میں روشن صفحات رقم کر بیکے تھے...

شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے والی عورت ملعون ہے رسول الدّعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" جب عورت اپنے گھرے شوہر کی رضا اور اجازت کے بغیر نکلے اس پرآسان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ واپس گھر لوٹ کرند آئے"….

اس مدیث ہے ان خواتین کوسبق لیما چاہئے کہ جوشو ہرکی عدم موجودگی ہیں گھر ہے نکل کر جہاں دل چاہے جس کے ہاں دل چاہے چلی جاتی ہے اس بات کی پرواہ نہیں کرتنی کہا گرشو ہرکوعلم ہوگیا تو کہیں وہ ناراض تو نہ ہوگا....

امام ابوحنیفه رحمه الله سے ایک شخص کی ملاقات

کوفہ میں ایک شخص تھاجو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عندکو یہودی کہتا تھا اور حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی وجاہت تو سارے کوفہ میں تھی ہر دشمن اور دوست عزیت کرتا تھا اور جو برا آ دمی صاحب اخلاق ہی ہواور صاحب علم ونضل بھی ہوتو تمام طبقے کے اوگ اس کا احترام کیا کرتے ہیں وہ اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی بتا پر سب کے نزد یک محترم ہوتا ہے تو حضرت امام صاحب رحمہ اللہ اس شخص کے یاس گئے اس نے یو جھا کیسے تشریف آ وری ہوئی ؟

امام ابوصنیفدر حمداللہ کہنے گئے ایک رشتے کا پیغام لے کرآیا ہوں .... جناب کی صاحبزادی کے دشتے کا پیغام لے کرآیا ہوں .... وہ بہت خوش ہوا ... بڑے کے بارے ہیں ماحبزادی کے دشتے کا پیغام لے کرآیا ہول .... وہ بہت خوش ہوا ... وغیرہ اور و نیا ہیں جو بنایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے .... برسر روزگار ہے .... وہ آدی کہنے لگا بہت اچھا! منظور ہے .... وہ ابت کی چیزیں رائے ہیں ساری گنوا دیں .... وہ آدی کہنے لگا بہت اچھا! منظور ہے ... حضرت فرمانے گئے کہنے ہیں شاری گنوا دیں ... وہ آدی کہنے تھوڑے سے عیب بھی بناویے حضرت فرمانے گئے کہنے ہیں شاری سے بہتر بناویے جی تھوڑے ۔.. بین کراس چیر اس کے ہنر بناویے ہیں ہے کہ وہ لڑکا یہودی ہے ... بین کراس کو آت کے لئے آتے ہوں کر آپ جھ سے فدات کو آت کے لئے آتے ہیں؟

وہ بھی میری بٹی کے معاطے میں! حضرت امام صاحب برافر وختہ بیس ہوئے.... بلکہ نہایت متانت سے فرمائے لگے کیوں کیابات ہے؟

يه برافروفنة بوفى كيزب؟

میں نے تو ساہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو دو بیٹیاں دی تھیں اب اس مخص کوا بی تفلطی کا احساس ہوا اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا آئندہ میں توبہ کرتا ہوں مصرت امام ابو صنیفہ نے فرمایا بس بھی مسئلہ سمجھانے کے لئے آیا تھا .... تیری بیٹی کے لئے اگر میں یہودی کا رشتہ لا وُل تو تو جھے تل کرنے پر آمادہ ہوجائے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر کوکوئی یہودی کہ دوے تو دہ داجب القتل نہیں ؟ (درکال)

## حکمت کے اسرار

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے اللہ عزوجل کے احکام کی تمام حکمتوں پر مطلع ہونے کے لیے اپنی عقل میں ایک طرح کی منازعت محسوں کی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ احکام کی حکمتوں میں ہے کوئی حکمت اس پر ظاہر نہیں ہو پاتی تو وہ حیران ہوجاتی ہے اور اس موقع پر یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان موقع کوغنیمت جان کر دسوسہ پیدا کرنا شروع کردیتا ہے کہ جملایتا کاس میں کیا حکمت ہوسکتی ہے؟

تو میں نے عقل ہے کہا اے مسکین! دھوکہ کھانے ہے بچو کیونکہ مصنوعات کی مضبوطی د کچے کرصانع کا حکیم ہونا دلیل قطعی ہے ٹابت ہو چکا ہے ... للہذا اگر کوئی حکمت تم سے فی روگئی تو وہ تمہارے ادراک کے قصور کی وجہ ہے ہے...

پھریہ کہ دنیاوی بادشاہوں کے بہت ہے اسرار ہوتے ہیں (جن پرسب کواطلاع نہیں ہو پاتی ) تو تمہاری کیا حظیمت ہے کہ اس کی تمام حکمتوں پر باوجودا ہے ضعف کے مطلع ہوسکو... تمہارے لیے تو اجمالی حکمتیں کائی ہیں لہذا جو چیزیں تم سے تخی ہیں ان کے پیچھے پڑنے نے بیجو کیونکہ تم بھی اس کے ایک مصنوع ہو بلکہ اس کی مصنوعات کا ایک ذرہ ہو پھر پرنے ہے بیجو کیونکہ تم چلانے کی جرائت کرتے ہوجس سے تمہاراد جود ہوا ہے اور تمہارے کرتے ہوجس سے تمہاراد جود ہوا ہے اور تمہارے نزد یک جس کا صاحب حکمت اور صاحب سلطنت ہونا ٹابت ہوجیکا ہے...

پس اپنے آلے مقل کواس کی قوت کے بفتدر حکمتوں کے معلوم کرنے کے لیے استعال کرد کیونکہ اس معرفت ہے تم کو خدا کا خوف نصیب ہوگا اور جو چیزیں تم سے تفی جی ان سے آگھیں بندر کھو کیونکہ کمزور نظروائے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ سورج کی روشنی کا مقابلہ نہ کر ہے۔۔۔۔( بجانس جوزیہ )

#### حصول نعمت كاوظيفه

رَبِّ إِنِّى لِمَا النَّوْلُتُ إِلَى مِنُ خَيْرٍ فَقِيْرٍ ۞ (سرة المَّمَ ١٠٠) كسى كوكسى بھی نعمت کی خواہش ہووہ اس نعمت کوؤ جن میں رکھ کراس دعا کوا تھتے جیھتے بڑے ہے...ان شاءالند کامیا لی ہوگی...(قرآ ٹی ستجنب ن<sup>ی</sup> میں)

### توبه كي حقيقت

صغیرہ گناہ .....اللہ پاک نیک کام کرنے سے خود بخو دمعاف کردیتے ہیں اور کبیرہ .....گناہ بغیرتو بوندامت اور بغیرچھوڑنے کے عہد کے معاف نہیں ہوتے ..... پہلے کیے برندامت ہو ..... بغیرتو بوندامت اور بغیر چھوڑنے کے عہد کے معاف نہیں ہوتے ..... (ارثاوات منی اعظم) آگے کے لیے عزم کریں .....اور عملاً ال کے پال آئندہ نہ جا کئیں .... (ارثاوات منی اعظم) حق ہے ۔

# حقيقي عبادت نماز

حقیق معنی میں عبادت نماز ہے۔۔۔۔۔اس کئے کہ۔۔۔۔عبادت کی حقیقت غایت مذالل ہے۔۔۔۔۔۔ یعنی انتہائی ذکت اختیار کرتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یصرف نماز میں پائی جاتی ہے۔۔۔۔۔ ذکو ق حقیق معنی میں عبادت نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ قبل حکم کی وجہ ہے عبادت بن کئی ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ ذکو ق میں عطا ہے۔۔۔۔۔ یعنی فقراء مساکین کو خیرات دینا ۔۔۔۔۔ تو عطا اللہ تعالی کی صفت ہے۔۔۔۔۔ اس میں ذکت نیس ہے۔۔۔۔۔ اور بوی ہے۔۔۔۔۔ اور اور اور ہے کے اندرا استعنی ہے۔۔۔۔۔ اور بوی ہے بری اور پاک ہے۔۔۔۔۔ تو بی کی ۔۔۔۔۔ کہ وہ بوی ہے بری اور پاک ۔۔۔۔۔ تو بی کے بالی تی ہوگیا۔۔۔۔ اس میں ذات کی کیا بات ہے۔۔۔۔ بری۔۔۔۔ اور پاک ہے۔۔۔۔۔ تو بی کے بالی ان ہوگیا۔۔۔۔ اس میں ذات کی کیا بات ہے۔۔۔۔۔ بری۔۔۔۔ اور نیت ہے بری۔۔۔۔ اور خقیق عبادت تو نماز ہے۔۔۔۔ مگر دوسری چیز سے خیا بات ہے۔۔۔۔۔ بری۔۔۔۔۔ اور نیت ہے عباوت بنتی ہے۔۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

قرآن شريف كى تلاوت كاطريقه

# عورتول يعظمل اصلاح كي اميدنه كرو

مردکوا تناسخت مزاح نه ہونا جائے کہ خورت کی ذرا ذرای برتمیزی پر غصہ کیا کرے
ہوی پر اتنا رُعب نه ہونا جائے کہ میاں بالکل ہی ہوا ہوجا کیں کہ ادھرمیاں نے گھر میں قدم
رکھاا در ہوی کا دم فنا ہوا ... ہوش دحواس بھی جاتے رہے ... بے چاری کے منہ سے کوئی ہات
نگل یا کوئی چیز مانگی اور ڈانٹ ڈپٹ شروع ہوگئی ...

اس (بے چاری نے) تمہارے واسط اپنی ماں کوچھوڑا.... باپ کوچھوڑا.... اب کی نظر صرف تمہارے ہی اوپر ہے جو پکھ ہاں کے لئے شوہر کا دم ہے.... اگر خاوی بھی عورت کا نہ ہوگا تو اس بے چاری کا کون ہوگا... بس انسانیت کی بات بہی ہے کہ ایسے وفا دار کو کئی تمہر کی نکلیف نہ دی جائے اور جو پکھان سے بدتمیزی یا ہے اوبی ہوجائے اس کو ناز سمجھا جائے کیونکہ ان کو عقل کم ہے ... تمیز نہیں ہے ... ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے ... اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے ... اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے ... اس لئے گفتگویں انداز ایسا ہوجا تا ہے جس سے مردول کو تکلیف پہنچتی ہے گراس کی حقیقت ناز ہے آخرو وہ تہرارے سواکس پر ناز کرنے جائیں ... دنیا میں شہیں ایک ان کے خریدار ہو .... اگلفت بہت ہوتی ہے تو اس کا اگر محورتوں کی جہالت و برتمیزی ہے دل دکھتا ہے .... کلفت بہت ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی تو ممکن ہے ان کو دین کی کتابیں پڑھاؤ اس سے ان جس سلیقہ اور تمیز بھی بقد روست ہوجا تے ہیں .... خدا کا خوف دل ضرورت آ جاتی ہے کیونکہ دین کی تعلیم سے اضلاق درست ہوجا تے ہیں .... خدا کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے ہیں جو جاتے ہیں .... خدا کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے .... شوہر کے حقوق پر اطلاع ہوتی ہے ....

اگر بیوی کی واقعی خطا بھی ہو جب بھی اس ہے درگذر کرنا جا ہے ....اس کی ایڈاؤں پرصبر کرنے سے دریعے بلند ہوتے ہیں ....مزاج پرخل پیدا ہوجا تا ہے ....اس محل سے دین کابروا بھاری نفع ہوتا ہے اور بہت اجر ملتا ہے ....

#### التدييرضا

الله عند منا کا مطلب بید ہے کہ ان کے ساتھ اسلیم میں ہے۔ اس کی اسلیم عبادت کرنے میں اس کے ساتھ کی کوشر میک ندھیم اے اور اپنے آپ کواللہ کی رضا کیلئے مٹاد ساور بھروسہ توکل اور مدوسرف ای سے مانگے اور جوفیصلہ اللہ دب العزت نے فرمایا اس پردہ رامنی رہے ... حضرت جندب بن عامر رضى الله عنه كى بها درى اورشها دت

حضرت جابر بن عبدالله انساری رضی الله تعالی عند کیتے ہیں کہ ہیں بھی جنگ برموک میں صاضر تھا...میں نے جندب بن عامر بن فیل رضی الله تعالی عند ہے ذیا دہ بما دراور شریف جبکہ وہ جبلہ بن ایم عنسانی کے ساتھ لار ہے تھے کی لڑکے کوئیس دیکھا....بید دسری بات ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو بچرنہ بہا دری کام دیتی ہے نہ کٹر ت اسلی جب انہیں لڑتے لڑتے لڑتے رئیا وہ وقفہ ہوگیا تو انہوں نے جبلہ بن ایم غسانی کے کوار کا ایک ہاتھ مارا جس نے اسے ست کر دیا مرجبلہ نے بیٹ کر کلوار ماری تو آ پ کی روح اعلی علیون کی طرف برواذ کرگئی ....

مسلمانوں کو حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنداوران کے صاحبر اور کی اجہ المجند المجند المجند المبار سید می عامو ہو لدہ من اعداء الملہ .... لوگوا جنت سامنے ہے جنت سامنے ہے اپنے سروار عامراوران کے بیٹے کا بدلہ خدا کے وشن سے لے لو... بقیلدا زوج اس قبیلی کا طیف تھااس کے ساتھ ہوااورانہوں نے خسان ... کم اور جذام پر ایک متفقہ جملہ کر دیا اور اشعار پڑھ پڑھ کراپے تریفوں کو تہ تھ کرنے لگا... حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عند نے مسلمانوں کو خاطب کر کے فرمایا لوگوا اپنے رب کی مغفر فت اور جنت کی طرف چانے میں جلاکی عزوی کر واور جنات تھے میں جہاں حورین تبہاری ملاقات کے لئے نشھر کی طرف چانے میں جلدی پہنچ ... اللہ تعالیٰ کے فرد کیا اس وطن سے زیادہ مجبوب وطن اور کوئی نہیں ہے یاد رکھوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کوان کے غیر برای وجہ سے فضیلت بخش ہے کہ وہ ان کی طرح معرکوں میں شامل نہیں ہوئے ... یہی الفاظ شے المجند المجند المجند ... (فور الثار)

# برائے فراخی رزق

وَالْاَفْتِدَةَ ... قَلِیُلامًا تَشُکُووْنَ ۞ (سِرَاسَه ٣٠) جوبیدُ عایرٌ هتار ہے گاوہ بھی بھو کائیز س رہے گااور نداس کے رزق میں کی ہوگی .... ہر فرض نماز کے بعد تمن مرتبہ یرڈ ھے .... (قرآنی ستجابۂ عائیں)

#### حضرت محمربن سيرين رحمه اللدكاعجيب واقعه

آب جليل القدر تابعي تنے ... بھرے من رہتے تھے ... آب کود يکھنے سے اللہ تعالى كى یا و آ جاتی تھی... آ ب فرماتے ہیں کہ ایک وفعہ میں نے غلطی ہے ایک مخص کوغربت کا طعنہ دیا.... الله ياك ن جمع خودغريب بنايا وراتناغريب بنايا ب كدايك عورت كامقروض بنايا ... بوايول کہ ایک عورت ہے قرض کے کریں نے زیتون کے تیل کا کاروبارشروع کردیا... زیتون کے ا يك و ب سايك مرا مواجو ما لكلا ... لوكول نے كها كه حضرت صرف ايك و ب كوضا كع كرديں ... فرمایا که میراتفوی به کبتا ہے کہ ساراتیل ضائع کردوں اس کے کہ اس کا مکان ہے کہ چوہے كالرُّ سارے تيل بريز اہواور يوں سارا تيل ضائع كرديا...ادھر كورت چيوں كا تقاضا كرتى رہي ... مجوراً قاضى كے ياس ربورث كرنى اور يون حضرت محد بن سيرين جيل جليے محتے ... جيل ميس يدلطيفه بواكه جيل انجاري في حضرت سے كها كه حضرت مجھے آب سے شرم آئى ہے .... آپ کے ساتھ بیدرعایت کرسکتا ہوں کہ رات کو گھر جایا کریں اور دن کومیرے یاس جیل میں رہا كرين... فرمايا بدخيانت ب ... حكومت في مجصدات دن دونوا كيلي جيل مين ڈالا ب .... ادهر حضرت انس صحابی رول کا انتقال موا... خلیفه وقت جنازے بر عاضر تھا... بگر جناز ہ تیار نہیں تھا...اس کئے کہ حضرت انس نے عسل کیلئے محمد بن میرین کا نام لیا تھا...کہ وہی عسل دیں سمے اورو وتوجيل الى يته ... خليف في كما كدمير عظم يرجيل عد نكالو ... آب في مراياك خلیفہ مجھے جیل سے نکالنے کا مجازی نہیں ... مجھے جس عورت نے دیورٹ درج کر کے جیل میں ڈالا ہے اور جس کے حق میں گرفتار ہول ....وی اجاز ت دے کی ... تب باہر آؤل گاخمر عورت كى اجازت بربا ہرتشریف لائے...حضرت فرماتے تھے كەحدىث بيل آتا ہے كہ جو مسى كوطعندد ، كاتو مرنے ، بہلے اس ميں وه عيب ضرور موجود ہوگا ... ميں نے ايك بندے کوطعنہ دیا تھا...اس کی غربت پر ...اللہ تعالیٰ نے مجھے عورت کا مقروض بنایا .... حضرت محمد بن سیرین فرمائے تھے کہ الحمد نند میں خواب میں اور بیداری میں بھی ام عبداللہ (این بوی) کے بغیر کس کے ماس نبیس آیا ہوں ... اگر خواب میں کوئی عورت نظر آتی ہو سوچتا ہوں کہ جب میر ب لئے علال نہیں تو نظران سے بھیر لیما ہوں ... ( ناریخ بغد ر )

# محسن كلام

نقیدر جمت الندعلی فرماتے جی کہ ایک آدی کیلئے مناسب ہے کہ لوگوں ہے اس کی گفتگو نرم ہو چیرو کھلا ہوا ہو ... کوئی اچھا ہو یا برا... الل سنت سے ہو یا الل بدعت ہے ... البتہ انداز چاہلوی والانہیں ہونا چاہیے ... اور نہ بی ایسا کلام ہوجس سے وہ صاحب (بدعت) بیگمان کرنے نگے کہ اسے میری سیرت یا نہ ہب پہند ہے ... (بستان العارفین)

غيرا ختياري كوتابي يرد انثنا

بعض لوگ ہوی ہے کہتے ہیں کم بخت تیرے بھی اولا دنہیں ہوتی یا کم بخت تیری تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہیں...اس میں وہ بے جاری کیا کرے...

اولاد کا ہونا اس کے اختیار میں تعوری ہے ... بعض دفعہ بادشا ہوں کے اولا دہیں ہوتی حالا تہیں ہوتی حالا نکہ وہ می طاقت کی دوائیں کھاتے ہیں .... البذا اس میں عورتوں کا کیا قصور؟ بلکہ داکٹروں سے بوچھوتو شایدوہ آپ ہی کاقصور بتلائیں .... (پرسکون کم)

# مكمل كلمه طيبه كي ضرورت

# لمحات زندگی کی قیمت

وقت ایک قطرہ ہے حیات کا نئات کا ... ایسا قطرہ جوازل ہے ابدتک مسلسل بہا جارہا ہے تا ہم اس کے بہاؤ کا معالمہ بجیب تر اس لیے ہے کہ اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہونے کے باوجو دزندگی کا دجدان اس تیزی کے احساس ہے محروم رہتا ہے ....

زندگی عام معمول پر ہوتو رفآر وقت کا احساس نہیں ہوتا جب کوئی نیا حادثہ زندگ کے پرسکون دریا پرشورش ہیدا کردے تب وقت کی رفآر کا پچھانداز ہ ہونے لگتا ہے ....اس فرق کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ نے اگرخوشی ومسرت کا پیغام لایا ہے تو دن گھنٹوں اور تھنٹے منٹوں کے ساتھ والے واقعہ نے اگرخوشی وسرت کا پیغام لایا ہے تو دن گھنٹوں اور تھنٹے منٹوں کے ساب سے گزرنا محسوس ہوتے ہیں ....اس کے برخلاف وہ حادثہ اگرخم و تکلیف کی نوعیت کا ہوتو وقت کی رفتار بہت سبک رومعلوم ہوتی ہے ....کہا گیا ہے:

تمتع بایام السوور فانها قصار و ایام الهموم طوال "نخوشی کیام سے فاکدہ اُٹھائے کیونکہ وہ بوئے تقرادرایا مُم بڑے طویل ہوتے ہیں...."

کی معموض ہو فات کے دفت دریافت کیا گیا کہ دنیا کی زندگی کیسی گی؟ کہنے لگا:

''زندگی مجھے دو درواز وال کے درمیان کا معمولی ساوتف معلوم ہوئی ....ایک ہے ایمی داخل میں ہواتھا کہ جمیک سے دوسر سے نکل بھی آیا.... ' بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا:

عمر دراز ہا گگ کرلائے تھے جاردان وا رزوش کٹ گئے دوا تظاریس

(وتت أيك عليم إنعت) صبر وظيف قلب

مبر کاتعلق ہاتھ ہیر ہے ہیں ۔ . . . بلکہ قلب ہے ہے ۔ . . . اور قلب کا وظیفہ یہ ہے کہ مبر کر ۔ . . . کہ جو پیچھ من جانب اللہ اللہ اور مبر کے معنی یہ ہیں کہ بندہ رضا کا اظہار کرو ۔ . کہ جو پیچھ من جانب اللہ ہوا وہ تھیک ہوا ۔ . . . باتی اوھر ہے امر ہے کہ جدو چہد بھی کرواور کوشش بھی کرو . . . ہاتھ پیر ہے سے معی بھی کرو ۔ . . باتی این اوھر ہے امر ہے کہ جدو چہد بھی کا حاصل یہ ہے کہ اس چیز کو پانے کے لئے جدو جہد کرو جو گم ہے ۔ . . ایکن جو پیچھ تیجہ نظے اس پر راضی رہے ۔ . . اللہ تعانی کے فیصلے پر راضی رہے ۔ . . اللہ تعانی کے فیصلے پر راضی رہے ۔ . . اللہ تعانی کے فیصلے پر راضی رہا بھی صبر ہے ۔ . . اس میں چون و جرا بالکل نہریں . . . ( خطبات عیم الاسلام )

## حقوق العياد كي اجميت

جس پرکسی کاحق ہو۔۔۔۔۔ابھی ہے معاف کرالے ۔۔۔۔۔ورنہ قیامت ہیں سزا ہوگی نیاں چھین کراس کودی جا کیں گی۔۔۔۔۔اگر شکیاں کم ہوگی تو اس کے گناہ۔۔۔۔اس پر الا دے جا کیں گے۔۔۔۔۔دعفرت تھا توی رحمہ اللہ نے اپنی سوائے ہیں ۔۔۔۔۔کس درد سے حقوق العباد معانب کرایا ہے اس مقام پر بیاشعار بھی ہیں۔۔۔۔

بری بات کید کر پکارا بھی ہو قیامت کے دن پہندر کھے بیکام خدا پاس مجھ کوندامت نہ ہو کسی کواگر میں نے مارا بھی ہو وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو

(مجالس ايرار)

# جفكر \_ كى نحوست

علم میں جھڑا کرنا ۔۔۔۔۔ایمان کے نور کوز اکل کرویتا ہے۔۔۔۔کسی نے بوچھا کہ۔۔۔۔''اگر کوئی کسی مختص کوخلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے۔۔۔۔؟'' فرمایا کہ نرمی سے سمجھا دے۔۔۔۔۔اور جدال نہ کرے۔۔۔۔۔(ارثادات منتی اعظم)

# انبياء يبهم السلام كي كمال روحانيت

انبیا بیہم السلام کی روحانیت کائل .....اوراکم کر اورغالب تر ہوتی ہے .....انکوہمی ہوگئی ہے ۔....انکوہمی ہوگئی ہے ۔....فیر انبیا واس کو برواشت نبیس کر سکتے .... تو بھوک لگنا لوازم بشریت میں وافل ہے ۔....کین اس کا مقابلہ کر کے سر ووقت تک فاقہ کرنا روزہ رکھنا یہ روحانیت کی طاقت ہے ....تو روحانیت کا کمال ہوئیں سکن ..... تک فاقہ کرنا روزہ رکھنا یہ روحانیت کی طاقت ہے ... تو روحانیت کا کمال ہوئیں سکن ..... جب تک کہ مقابلہ تو کی نہ ہو ....اورمقابلہ تو کی جب ہی ہوسکتا ہے کہ فس کے اندر ماوے موجود ہوں ....اور مقابلہ تو کی جب ہی ہوسکتا ہے کہ فس کے اندر ماوے موجود ہوں ....اور میں وجہ ہے کہ ش صدر چارم تبہ کیا گیا ....ایک بچین میں ....ایک جوانی میں ....ایک بیمن میں ایک جوانی میں ....ایک بوت میں طف کے وقت .... (خطبات تیم الاسلام)

# اصلاح نفس کے متعلق ایک تنبیہ

علامهابن جوزي رحمه الله فرمات يي علم اوراس كي طرف رغبت اوراس كي تغل كم تعلق سوحا تواندازه مواكماس تفب كواكس تقويت مكتى بجوائ تسادت كي طرف لے جاتى ہادر وأتعى أكرول كياندروه وقت اوركمي آرزوكي نه بوتين توعلم كالتغل نهايت د شوار بوتا كيونكه مين حديث ال الميد برلكونتا بول كماس كي روايت كرون كالورتعنيف ال أو قع برشروع كرتا بول كمال كوهمل كرلول كا...اس كے برخلاف جب عبادت ورياضت كے باب ميں غوركرتا ہول آ رزوكيں كم موني تنتى بيسدل زم موجاتاب ... أنسوجارى موجات بيس مناجات بعلى معلوم مون

لكتى بين ... سكينه جهاجا تاب ... كوياض خداك مراقبه كم مقام من يني جاتا مول...

نکین علم اصل ہے اس کی جمت توی ہے اس کا رتنبہ بڑا ہے.... اگر چہ اس ہے وہ مالت پيدا موجس كايس نے شكوه كيا ہے اور عبادات نافلہ واشغال تصوف ....اگر چهاس کے فوائد بہت ہیں جن کی طرف اشارہ کیالیکن وہ ان ضعفاء کے احوال کے مناسب ہیں جنہوں نے دوسروں کی ہدایت کے بچائے اپنی اصلاح پر قناعت کرنی ہے اور مخلوق کورب کی طرف لے جائے کے بجائے کوشد شینی اختیار کردھی ہے... (لیکن خود اپن اصلاح تو واجب باكرائي اصلاح كے بعدة دى علم كامشغلدا ختياركر يو وه افضل الاحوال ب ورندسرف محفل علم وتهذيب نفس عن خالي موجمت اوراسوءالاحوال ٢٠٠٠٠)

پس درست اور سی طریقہ بیرے کہ کا مشغلہ اختیار کرے اور اس کے ساتھ ول کوزم كرنے واللے اسباب سے نفس كوسرف اتناد باتار ب جننامشغله مى بس حارج ندبے ....

چنانچے میں اینے قلب کے ضعف اور رفت کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہول کے قبرول کی زیادہ زیارت کروں یا قریب الرگ کے باس موجودر ہوں کیونکہ یہ چیزیں میری فکر کومتاثر كرتى بي اور جھے علم كے مشغلہ سے نكال كرموت كے متعلق سو ينے كے مقام ميں پہنچا ديتي میں... پھر میں ایک زمانہ تک اسینے آ ب سے نفع اُٹھانے کے قابل نہیں رہ جاتا....

ادراس میں قول فیصل مدیبے کے مرض کا مقابلہ اس کی ضعہ ہے کیا جائے لہذا جس کا قلب بہت سخت ہوا دراہے وہ مرا قبدند حاصل ہو جو گنا ہوں ہے روک سکے تو اس کا مقابلہ موت کی یادے اور قریب الموت اوگوں کے باس جا کر کرے اور جور قبق القلب ہوتو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے بلکداس کے لیے متاسب یہ ہے کہ وہ الی چیزوں میں مشغول ہوجواہے بہلائے

ر کھے تا کہ و واتی زندگی ہے نفع اُٹھا سکے اور جوفتو کی دے دیا ہے ہے ہے ہے۔۔۔۔
حضور صلّی اللّٰہ علیہ وسلم مزاح فریاتے تنے .... حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها
سے دوڑ میں مقابلہ فریا تے تنے اور اپنے نفس کے ساتھ نرمی کا برتا وُفر ماتے تنے ....
اور جوفش آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے گا وہ آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کی سیرت کے مضمون ہے وہی سمجے کا یعنی بقد رضرورت فس کے ساتھ فری کرنا جیسا کہ میں نے عرض کیا .... (مانس جوزیہ)

حضرت حارث بن افي حاله رضي الله عنه

جبِ اسلام کی اعلائے تبلیخ کا تھم ہوا اور ہے، تیت تا زل ہوئی کرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا جا تا ہے اس کوصاف صاف کہد ہ بیجے ''فاصد نے ہما تُو مُو " (الجر: ۲)

ال وقت مسلمانوں کی تعداد سرف چالیس کے قریب تھی ...رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کی چوٹی پر کھڑ ہے ہو کر قرایا ''کہ اسلام کے اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ کا بیاری کی چوٹی پر کھڑ ہے ہو کر قرایا '' یا معاشر القویش! میں تم کوایک اللہ کی جا دہ تا ہوں ہی تم اس کو قبول کرؤ' ....
قرایا: ''یا معاشر القویش! میں تم کوایک اللہ کی جا دہ تا ہوں ہی تم اس کو قبول کرؤ' ....
ترایش مکہ کے زدیک میرم کی سب سے بڑی تو جی تھی کہ کوئی ان کے جنوں کو باطل کے اور
کی اور معبود کی طرف بلائے .... اس لئے ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بات بہت بنا گوارگز رک اسد فعد تا کی ہوگی ہوگی ہے ہوگی ہوگی ہے ہوگی ہوگی ۔ بات بہت بات بہت بات کوارگز رک

حضرت حارث بن الى حالد رضى الله عند آب حضور سلى الله عليه و کل کے دور تے ہوئے ناراور شيدائی تصان کواس بات کی خبر ہوئی تو فورا آپ کو بچانے کے لئے دور تے ہوئے آ کے .... دیکھا کہ قریش سب طرف ہے رسول الله کو گھیر ہے ہوئے ہیں اور (نعوذ بالله) شہید کر دینا چا ہج ہیں .... حارث بن الى حالت کی ہج ہیں آپ کو بچانے کی کوئی ترکیب نہیں آئی تو دو آپ سلی الله علیہ وسلم کے اور اس حارث جھک مجھے کہ کوئی وار تکوار کا رسول الله سلی الله علیہ وسلم پر ند ہو .... سب طرف ہے کھار کی تکواری ان کے اور پر پڑنے لگیں .... بہال الله علیہ وسلم ہے اور اسلام کے شہید اول کے مرتبہ پر فائز ہوئے .... ہال ترک میں و ترک سر ور طریق عشق اول متزاست ترک جان و ترک سر ور طریق عشق اول متزاست (اصابہ الویال الاسحاب)

# حضرت امام ما لك رحمه الله كى خليفه منصور علاقات

ایک مرتبہ ظیفہ منصور عبائ کو پیتہ جلا کہ امام مالک بن انس بن سمعان اور ابن ابی فررا فرکب رحمتہ الله علیم وغیرہ علماء اس کی حکومت سے تاراض ہیں ... اس نے ان سب کونورا اسپ ور بار میں طلب کیا امام مالک رحمۃ الله علیہ نہا دھوکر کفن کے گیڑے ہین کراور عطرو حنوط وغیرہ مل کر در بار میں پنچ غلیفہ نے دریافت کیا کہ اس سے ان لوگوں کو کیا شکا یات ہیں .... پھر جب اس نے ابن سمعان اور اور ابن ابی ذکب کورخصت کر دیا تو امام مالک رحمۃ الله علیہ سے تو چھا .... 'امام صاحب آپ کے گیڑوں سے حنوط کی خوشبو امام مالک رحمۃ الله علیہ سے تو چھا .... 'امام صاحب آپ کے گیڑوں سے حنوط کی خوشبو اربی ہے آپ نے یہ خوشبو کیوں لگائی ہوئی تی سال وقت بغیر کی وجہ کے طبی ہوئی تھی .... امام مالک رحمۃ الله علیہ نے فرمایا ''آپ کے دریار ہیں اس وقت بغیر کی وجہ کے طبی ہوئی تھی .... اس بات سے جھے یہ خیال ہوا کہ پچھ ہو چھتا چھ ہوگی اور بیا بھی ممکن ہے کہ میری حق گوئی آپ بات سے جمعے یہ خیال ہوا کہ پچھ ہو چھتا چھ ہوگی اور بیا بھی ممکن ہے کہ میری حق گوئی آپ کے پیند نہ آئے اور آپ میرا سرقلم کرانے کا فیصلہ کرلیں اس لئے ہیں مرنے کے لئے یوری طرح تیار ہوکر آپا تھا ... ''

موت تجدید نداق زندگی کا نام ہے خواب کے یوے ش بیداری کا آک پیغام ہے ۔ (اقبالؓ)

منصور نے کہا ''سبحان اللہ ابوعبداللہ! کیا میں خود اپنے ہاتھ سے اسلام کا سنون گراؤںگا؟''(کتاب الاملمة والسیاسة جلدودم لمع معر)

# آب صلى الله عليه وآله وسلم سے رضا

آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم سے رضا کا مطلب بیہ ہے کہ ان کی نبوت پر ایمان لائے اور ان کو خاتم النبیان مانے اور جو شریعت وہ لائے اسے سرخم سلیم کرے اور ان کو اپ آپ سے زیادہ مجھے اور بیارادہ رکھے کہ اگر آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تو ان کے پاس جا تا اور اینے او پر اس کو واجب سمجھتا اور ان پر اپنی جان قربان کر دیتا۔۔۔(اعال دل)

بيداري كااك بيغام

حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ہے فرمایا میرے پاس (بہود کے) خطوط آتے ہیں جس نہیں چاہتا کہ ہرآ دمی انہیں پڑھے کیا تم عبرانی یاسریانی زبان کی لکھائی سیکھ سکتے ہو؟ میں نے کہائی ہاں .... چنانچہ ہیں نے وہ زبان ستر و دنوں میں اچھی طرح سیکھ لی .... (عندها اینا وائن ابی داؤد)

حضرت عمر بن قیس کیتے جی کے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے سوغلام ہے ۔...ان

یس سے ہرغلام الگ زبان میں بات کرتا تھا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عندان میں سے ہر

ایک سے اس کی زبان میں بات کرتے تھے ....میں جب ان کے دنیا و کی مشاغل پر نگاہ ڈالٹا او ایسے لگٹا کہ جیسے کہ ان کا پلک جیسے کے بعد ربھی آخرت کا ارادہ نہیں ہے اور میں جب ان

کی آخرت والے اعمال کی مشغولی پر نگاہ ڈالٹا تو ایسے لگٹا کہ جیسے کہ ان کا پلک جیسے کے بعد ربھی کو بین کی آخرت کا ارادہ نہیں ہے اور میں جب ان

کی آخرت والے اعمال کی مشغولی پر نگاہ ڈالٹا تو ایسے لگٹا کہ جیسے کہ ان کا پلک جیسے کے بعد ربھی و نیا کا ارادہ نہیں ہے ''....(اخر جالی کم نی المدیر رک ۱۳۳۳ مواد برجیم نی الحلیة ۱۳۳۱)

حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فر مایاستاروں کا اتناعلم حاصل کر وجس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح مصرت عمرضی اللہ عنہ حاصل کر ویس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح راست معلوم کر سکواس سے نیادہ نہ حاصل کر ویس اللہ عناصل کر ویس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح راست معلوم کر سکواس سے نیادہ نہ حاصل کر ویس اللہ عناصل کر ویس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح راست معلوم کر سکواس سے نیادہ نہ حاصل کر ویس اللہ عالم کی ویسال کر ویس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح میں اسے معلوم کر سکواس سے نیادہ نہ حاصل کر ویسال کی ویسال کر ویسال کر ویسال کر سکواس سے نیادہ نہ حاصل کر ویسال کر انسان کیا گا اس کے دور انسان کی میں کر سے کہ خسکی اور سے معلوم کر سکواس سے نیادہ نہ حاصل کر ویس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح کی اس کی دیا تھا کہ کو انسان کیا کہ کی سے کہ کی دور سے کی دور سے کہ کی دور سے کی دور سے کی دور سے کی دیا تھا کہ کی دور سے کی دور سے کی دور سے کی دور سے کا کہ کی دور سے کا کہ کی دور سے کر سے کی دور سے کی دور

#### علامات انوار

جب ذاکر باہتمام تقوئی .....فداکا ذکر کرنے لگتا ہے .....اور ذکر تمام اعتفایی .....ور ایس کر جاتا ہے اور غیر فدا ہے .....ول پاک و صاف ہو جاتا ہے .....اور روحانیت ہے ....تعلق خاص پیدا ہو جاتا ہے .....تو انوار النی کا ظہور ہونے لگتا ہے ....اور دہ انوار دہ انوار ہونے لگتا ہے ....اور دہ انوار ہو بھی خودا ہے میں دکھائی دیتے ہیں ....اور ہمی اپنے ہے باہر ....اجھے انوار دہی ہیں .... جن کوسالک دل سیندوسر یا ....دونوں طرف اور .... ہمی تمام بدن انوار دہی ہیں ۔ اپنے کے اس میں بائے ہوں وہ بھی سامنے سرکے پاس .... ظاہر ہوں وہ بھی اسمنے سرکے پاس .... ظاہر ہوں وہ بھی اسمنے ہیں کے ہیں ۔... کہیں لطف اندوز ومتلذ ذہ ہو کرخمارہ اٹھائے ... (خطبات کے الامت)

# گھر میں اسلامی ماحول بنانے کی ضرورت

تعليم خداوندي

برحال میں جھ پر سے اللہ تعالی پر نظر رکھنا سے باتھ سے ویر سے دماغ وعقل میں وغیرہ سے نظر رکھنے کو بھینک وینا سیس اللہ تعالی پر نظر رکھنا سے اس کا نام صوفیہ کی اصطلاح میں فائیت ہے سے بہترہ م کلے فضل اللہ سے نگل دہے ہیں سد دیکھے کی طرح اپنے اوپر سے نظر بنا دی سے بیادی سے کمال جس می اللہ کی سے کمال ملکی سے کمال ملک میں میں اللہ کا کہ بیادی سے کہ نامید کے کہ مالیت کے کہ مالیت کے کہ مالیت کے است کے کہ مالیت کے است کی است کے است کی است کے است کی است کے است کی است کے است کے

مقصود حاصل ہونے سے سکون ہوجاتا ہے ۔۔۔۔ پس جس شخص کوذ کر سے سکون نہ ہور ہا ہو۔۔۔۔ تو معلوم ہوا کہ بیذ کر کو تقصو دبیں مجمعتا ۔۔۔ اس کا کوئی اور مطلب ہے ۔۔۔ ( بجاس ابرار )

## حضرت خبيب بنعدى رضى اللدعنه كي شهادت

حضرت خبیب بن عدی افساری صحابه ٔ بدرے نے .... آپ رضی اللہ تعالی عند کو کفار نے قید کرلیا اور مکہ لے آئے .... آپ کو وہاں ایک شخص نے ای دینار پراس غرض سے خرید ا کدا ہے بھائی کے قبل کے وض جوغز وہ بدر میں مارا کیا تھا قبل کرے...

ضیب کو مارید کنیزک کی گرانی میں قید کیا گیا وہ کنیزک بیان کرتی ہے کہ ضیب میں نے تہد کے بعد قر آن کریم پڑھا کرتے لوگ سفتے اور رویا کرتے .... ایک مرتبہ میں نے ضیب سے کہا جس چیز کی خواہش ہو جھ سے بیان کرو .... خیب نے کہا صرف بیخواہش ہو جھ سے بیان کرو .... خیب نے کہا صرف بیخواہش ہے کہ جب قر یش میر نے آل کا ارادہ کریں تو جھے اس کی خبر ذرا پہلے کرویا .... کنیزک کہتی ہے تر یش نے جب اس کے آل کا ارادہ کریا تو جس نے اس کو خبر کردی .... خیب نے جھ سے ایک ضرورت کے لئے اسر اما نگا .... میں نے اپنے لاکے کے ہاتھ بھے ویا لیکن فورائی میرے دل میں خدشہ بیدا ہوا کہ میں نے نہا ہے تا دانی کی ہے کہ اسپ و مثمن قیدی کے میں اسپ معصوم نیچ کو استراء سے اس کو زانوں پر بھایا اور کہا اے بہادر لاکے کیا تیری لاک کردے جب میرا لاک کردے جب میرا لاک کردے جب میرا لاک کردے جب میرا میں کو خوف نہیں تھا کہ اس نے تیرے ہاتھ جھے استرا بھیجا ہے حالا کہ میں ماں کو میری عبد شکنی کا خوف نہیں تھا کہ اس نے تیرے ہاتھ جھے استرا بھیجا ہے حالا کہ میں ماں کو میری عبد شکنی کا خوف نہیں تھا کہ اس نے تیرے ہاتھ جھے استرا بھیجا ہے حالا کہ میں میں کہا رااور تم میرے دشن ہو ۔۔۔

ماریہ بنی ہے کہ بیں کواڑی اوٹ میں یہ با تیں من ہو ہیں۔ میں نے بیتاب ہوکر کہا
اے ضبیب میں نے اس غرض سے اسر اتمہارے پاس نہیں ہیجا...ضیب ہو لے ماریہ لی رکھ
میرے فدہ ب میں عہد شکنی روانہیں ہے ....غرض جب ضیب کو چھانی پر لفکانے کے لئے
لے چلے تو اس نے اپنے قاتکوں ہے کہا کہ جمعے دورکعت نماز کی مہلت دوتو تمہارا ہر ااحسان
ہے ....نماذ کے بعد انہوں نے کہا بخدائے لا ہزال اگرتم لوگوں کو یہ خیال نہ ہوتا کہ ضیب نے
موت کے خوف ہے نماز کو طول دیا ہے قیمس گھنٹوں تک کو یت کے عالم میں رہتا...

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ بوقت قبل نماز پڑھنے کا طریقہ سب ہے پہلے ضبیب میں عدی نے نکالا ہے ....

جب آب نیماز پڑھ فی تو آب کوسولی پر چڑھایا گیا پیشتر اس کے کہ دشمنان اسلام آب کا خاتمہ کردوتو ہم تمہاری جان بخشی آب کا خاتمہ کردوتو ہم تمہاری جان بخشی کرسکتے ہیں .... خدیب نے کہا میں نے جان بخشی کی درخواست نہیں کی نہ تارک اسلام ہوکر بھے نہ ہوں ۔.. مرف میری جان بی کیا اگر تم سارے جہان کی دولت بھی دے دوتو والتد اسلام کی دولت والت کورک نہ کردل گا...

قریش نے کہا کیا تو بیجی نہیں جا ہتا کہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیری جگہ سولی پر ہواور تو آرام سے اپنے گھر میں رہے؟

ضیب رشی اللہ تعالی عند نے کہاتم سولی کہتے ہو میں جسم اطہر میں ایک کا ناچ بھا ہوا بھی ویکی اس کے بعدداحت بی داحت ہے ....

گواد انہیں کرتا ۔۔ قبل کی تکلیف چندمنٹوں کی تکلیف ہاں کے بعدداحت بی داحت ہے ....

قریش کے تھم سے جالیں اڑ کے بھائی کی طرف آئے جن کے ہاتھوں میں نیز بے سے وہ سب خبیب کو نیز کے مارینے گئے .... اس اثناء میں ایک نیز و سید پر لگا اور وہ کلمہ کو حید پڑھتے ہوئے واصل بحق ہو گئے .... اس اثناء میں ایک نیز و سید پر لگا اور وہ کلمہ کو حید بڑھتے ہوئے واصل بحق ہوگئے ....

زید بن الاشنہ بھی خبیب کے ساتھ بی قید ہو گئے تھے مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ بی ایس ملہ نے آپ کے ساتھ اپنی جان ساتھ بی نہایت فلا لمانہ سلوک کیالیکن آپ نے بھی ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جان نذرا سلام کردی ....( تا قابل فراموش واقعات )

### جنت کے اسٹیشن

لوگوں کو مرنے کے نام سے وحشت ہوتی ہے ... لہذا یوں کہنا جا ہے کہ فلال صاحب اصلی وطن سے کہ فلال صاحب اصلی وطن سے میں اسلی وطن اصلی کا اسٹیشن اور وطن اصلی کی گاڑی قبر ہے ... میرانواسہ چھونا سا ہے ... جب قبرستان کی روز نہیں جا تا ہوں تو تقاضا کرتا ہے .... کہ آپ جنت کے اسٹیشن کرج چلیں گے .... ( بواس ایرار )

### حکمت کے اسرار

علامدانان جوزی رحمداللہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے اللہ عزوجل کے احکام کی تمام کم محتوں پر مطلع ہونے کے لیے اپنی عقل میں ایک طرح کی منازعت محسوں کی کیونکہ اکثر ایدا ہوتا ہے کہ احکام کی حکمتوں میں سے کوئی حکمت اس پر ظاہر نہیں ہو پاتی تو وہ جیران ہوجاتی ہے اوراس موقع پر یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان موقع کوغیمت جان کروسوسہ پیدا کرنا شروع کردیتا ہے کہ بھلا بٹاؤاس میں کیا حکمت ہوسکتی ہے؟ تو میں نے عقل سے کہا اے مسکین! وحوکہ کھانے سے بچو کیونکہ مصنوعات کی مضبوطی دیکھ کرصافع کا حکیم ہونا دلیل قطعی سے ٹابت ہو چکا ہے ....

پھریہ کہ دنیاوی بادشاہوں کے بہت سے اسرار ہوتے ہیں (جن پرسب کواطلاع نہیں ہو پاتی ) تو تنہاری کیا حیثیت ہے کہ اس کی تمام حکمتوں پر باوجودا ہے ضعف کے مطلع ہوسکو... تنہارے لیے تو اجمالی حکمتیں کافی ہیں لابڈا جو چیزیں تم سے خفی ہیں ان کے پیچھے پڑنے نے سے بچو کیونکہ تم بھی اس کے ایک مصنوع ہو بلکہ اس کی مصنوعات کا ایک ذرہ ہو پھر پڑنے سے بچو کیونکہ تم بھی اس کے ایک مصنوع ہو بلکہ اس کی مصنوعات کا ایک ذرہ ہو پھر کیونکرتم اس ذات پر حکم چلانے کی جرائت کرتے ہوجس سے تنہاراوجود ہوا ہے اور تنہارے نزدیک جس کا صاحب حکمت اور صاحب سلطنت ہونا ٹابت ہوجی کا ہے ....

پس اپنے آلے معلی کوان کی توت کے بقدر حکمتوں کے معلوم کرنے کے لیے استعال کرو کیونکہ اس معرفت سے تم کوفل کا خوف نصیب ہوگا اور جو چیزی تم سے تفی بیں ان سے آل کھیں بند رکھو کیونکہ کمز ور نظر والے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ سورج کی روشنی کا مقابلہ نہ کرے ۔۔۔ (باس جوزیہ)

#### جائز مراد كاوظيفه

وَلْسَوُفَ يُعُطِينُكَ رَبُّكَ فَتَوُضَى ﴿ رَبِينَ ﴿ مَنْ مَالِهِ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ ﴿ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ا الرّكسى كاكونَى كام الْكابوا بواس كيليّ اور ہر جائز مراد كيليّ الله دعا كوعقيد سے ساتھ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ بمنصة برّ ھے يہ دعائج كے درواز ہے كھول ديتى ہے .... يہ دعا آزمودہ ہے ... (قرآنی متجاب ءُ مائیں)

#### عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كاخوف خدا

حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه كى المبيمختر مدفاطمه بنت عبد الملك معضرت عمر رحمة الله على الله عنه الله عمر رحمة الله على الله على عباوت كا حال دريافت كيا كيا تو كين كيس الله كي عباوت كا حال دريافت كيا كيا تو كين كيس الله كي عباوت كا حال دريافت كيا كيا تو كين كيس الله كي عباوت كا حال دريافت كيا كيا تروز وتونيس اواكرت يقي ...

لیکن اللہ کی قتم! میں نے ان سے بڑھ کرکسی کو اللہ تعالی کے خوف سے کا پہتے نہیں دیکھا ... وہ بستر پر اللہ تعالی کا ذکر کرتے تو خوف خدا وندی کی وجہ سے چڑیا کی طرح پھڑ اپٹر اللہ تعالی کا ذکر کرتے تو خوف خدا وندی کی وجہ سے چڑیا کی طرح پھڑ پھڑ انے لگتے ...

یہاں تک کہ ہمیں بیا ندیشہ وتا کہان کا دم گھٹ جائے گا...اورلوگ مج کو اعظیں سے ... تو خلیفہ ہے محروم ہوں گے ...

ايك رات عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه "مورة الليل" برور مرب عند ...

جباس آيت پر پنج ...

فانذرتكم نارا تلظى ...

ترجمہ:... 'دیس میں نے تم کوڈراویا بھڑ کتی ہوئی آگ ہے'

توجیکی بنده گئی... دم گھٹ گیا... آ کے نہیں پڑھ سکے ... دو بارہ شے سرے سے شروع کی ... جب اسی آیت پر پہنچ تو پھر وہی کیفیت ہوئی اور آ کے نہیں بڑھ سکے ... بالآخریہ سورت چھوڑ کر دوسری سورت پڑھی... غرض مید کہ کتنا خوف خداوندی تھا ان میں ... اللہ تعالیٰ ہم میں بھی پیدافر مادے... آمین ثم آمین بیاد کارواقعات)

زيارت نبوي كيلئة قرآني عمل

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَّئِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. يَأْيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِيْمُا(﴿وَرَالِهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ. يَأْيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

جوحفور سلی الله علیه وسلم ہے ہم کلام ہونے کا یاز بارت کا خواہش مند ہوہ ہ رات کوسوتے وقت اس کی سیاری مند ہوہ ہ رات کوسوتے وقت اس کی سیاب عائیں)

#### چندآ داب معاشرت

ميز بان كوجا ہے كھانالانے سے يہلے يانى لائے تاكه ہاتھ دھوليس...ادر كھانے سے يبلي اتحددهلان من قياس كانقاض توبيب كرآخرملس سي شروع كرے اور صدرملس ك ہاتھ آخریں دھلائے... کیونکہ ایسانہ کیا تو آئیں کھانے اور کسی چیز کے چھونے سے رکنا ہزے ما ... البدا بہتر ہے كدان كے ہاتھ بعد من دھلائے جائيں .... يوں كباجا تا ہے كہ يميل مخص کے دھوئے ہوئے ہاتھ تو پرانے ہوجاتے ہیں...الہذا بیصورت حال جھونے لوگوں ک مناسب ہے اور آخر میں ہاتھ وجونا کو یا کھانے کی اجازت ہوتی ہے .... اور یہ بروں کے بی لائق بيسكين اب يزول سے ابتداكرنا اجماسمجماجاتا بيسالبدا كمانے سے يہلے ا گراہنداء ش صدر مجلس کے ماتھ دھلا دیئے جائیں تو مضا نقہبیں اور کھانے سے قبل ہاتھ دحوكر جائية ويدكرتوليد وغيره سے صاف ندكئے جائيں كيونكه دوسري چيزوں كوچھونے اورمس كرنے كى وجہ سے ہى تو ہاتھ دھوئے جاتے ہيں تو دھونے كے بعد كمى چيز كونہ چھونا جا ہے كيكن اب توليد وغيره كااستعال پندكيا جانے لكا بالبذاحرج نبيس...اوركھانے كے بعد ماتھ وموتے وقت بعض لوگ ہرمرتبہ مستعمل یانی کو برتن سے گرانا مکروہ مجھتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم مے مروی ہے كوكن كو بحرايا كرو مجوس كى مشابہت مت اختيار كرو.... ايك حديث بيب كداين باتعون كالمستعمل ياني جمع كرابيا كروتمهاري بريشانيان ختم موكى بجداوك كهتي بي کہ ہر بار برتن انڈیل وینا مجی طریقتہ ہے....اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مضا نقذبیں بلکہ اچھاہے... کہ بعض دفعہ چکنا ہث کے جینے لگن سے اڑ کر کیڑوں کوخراب كردية بن ....اوريد بحى بيك زمانديس كماناعموماً روثى اور مجوريا أيى چيز موتى تقى جس میں چکتا ہث بہت کم ہوتی ہے ... اور آج جبکدر نگار تگ کے مرخن کھانوں سے ہاتھ میکنے موجاتے میں قومستعمل یانی گرادیے میں کوئی حرج نہیں جیسے مناسب حال ہوکر سکتے ہیں .... هدابت: ا...وسرخوان يردوس فخص ك لقمه كود علمتا احصانيس بلكداوب ك خلاف ب... ۲....مہمان کو میریمی مناسب نہیں کہ بار بار اس جگہ کی طرف دیکھیارہے جہاں ہے كهانا آر باب كداوك ات معيوب جائة بين .... (بتان العارفين)

## صبرورضا كياضرورت

سركارووعالم سلى الله عليه وسلم من منقول ب سكه جب آب سلى الله عليه وسلم ك سامنے كوئى نا كوارطبع بات چين آئى سنة زياده فم وغصركا اظهار فربائ ك بجائ صرف النافر ما يا كرتے ہے كه سنة ماشاء الله كان وَ مَالَمُ يَشَاء لَا يَكُونَ "سند (جو كجوالله من فرما يا كرتے ہے كہ سنة ماشاء الله كان وَ مَالَمُ يَشَاء لَا يَكُونَ "سند (جو كجوالله من فرما يا وہ ہوگيا اور جو كجووه فريس جا وہ نہيں ہوگا) اور حقيقت يہ ہے كررنج و تكليف كموقع پرسكين قلب كاال سے بہتر تنوكوكي بھي نويس ہوگا) اور حقيقت يہ ہے كررنج و تكليف كموقع پرسكين قلب كاال سے بہتر تنوكوكي بھي نويس ہوسكال ارشادات منتى اعظم)

شان رسالت صلى الله عليه وسلم

کمال ایمان مطلوب ہے

کائل مؤمن ہونا مطلوب ہے۔۔۔۔۔اور کائل کامیابی کے لیے کائل ایمان شرط ہے۔۔۔۔۔ کی کامیابی جاہتا ہے؟ ۔۔۔۔۔ کی کامیابی جاہتا ہے؟ ۔۔۔۔ کی ایک لاکھ روپیہ جارت بیں لگایا ۔۔۔۔۔اور ایک لاکھ بی واپس آ گیا ۔۔۔۔۔ یا ایک روپیہ او پرایک لاکھ واپس آ گیا ۔۔۔۔۔ تو اس کو کئی کامیابی کے گا؟ ۔۔۔۔۔ ہر گرنہیں ، ہاں یہ کامیابی ہے کہ ایک لاکھ واپس آ گیا ۔۔۔۔ تو اس کو کئی کامیابی ہے کہ ایک لاکھ تجارت بی لگایا ۔۔۔۔۔اور ایک لاکھ زاکھ ہوکر دولا کھ آ گیا ۔۔۔ تو اس کو کامیابی ہے کہ ایک لاکھ تجارت وی کامیابی ۔۔۔ تو اس کو کامیابی کہا جائے گا۔۔۔۔۔ تو تجارت آ خرت کے لیے جم کو عالم ارواح ۔۔۔ تو تجارت آ خرت کے لیے خس ایمان کے ساتھ جو۔۔۔ تو وہ تجارت آ خرت ایمان کائل کے ساتھ جو۔۔۔ تو وہ تجارت آ خرت ایمان کائل کے ساتھ جو۔۔۔ نو وہ تجارت آ خرت ایمان کائل کے ساتھ جو۔۔۔ نو وہ تجارت آ خرت ایمان کائل کے ساتھ کامیابی اور پورٹ کامیابی ہے۔۔۔۔ (خطبات کے الامت)

حضرت معاوبيرضي اللهءنه كي ضرار بن ضمر وسے گفتگو

حصرت ضرارين ضمره كناني حعنرت معاويه رضى الله عنه كي خدمت ميس محيح تو حضرت معاوبه رضى الله عندنے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بيان يجيئة وحضرت ضرار رغني الله عندن كهاا اعامير المؤمنين! آب مجه معاف ركيس .... اس برحضرت معادید رمنی الله عنه نے قرمایا کہ بیس معافی تہیں دوں گا ضرور بیان کرنے ہوں کے تو حضرت ضرار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگران کے اوصاف کو بیان کرنا ضروری ہی ہے تو سنے کہ حضرت علی رضی اللہ عنداد نے مقصد والے (یا بڑی عزت والے) اور بڑے طاقت ور تنے ... نیصلہ کن بات کہتے اور عدل وانصاف والا فیصلہ کرتے تنے .... آپ کے ہر پہلو ہے علم پھوٹما تھا...(یعنی آپ کے اتوال وافعال اور حرکات وسکنات ہے لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا تھا )اور ہرطرف ہے دانا کی ظاہر ہوتی تھی .... دنیا اور دنیا کی رونق ہے ان کو دحشت تھی ...رات اور رات کے اند جرے ہے ان کا دل پر ا مانوس تھا .... ( بیعنی رات کی عمیادت میں ان كاول ببت لك تها ) الله كاتم إوه ببت زياده رونے والے اور ببت زياده والم والے تھے ...ا بی ہتھیلیوں کوالٹتے پلتتے اور اپنے نفس کوخطاب فرماتے (سادہ) اورمختصر لباس اورمونا جمونا كمانا پندتفا....الله كيتم إده جمارے ساتھ ايك عام آ دى كى طرح رہے .... جب ہم ان کے یاس جاتے تو ہمیں اینے قریب بھا لیتے اور جب ہم ان سے بچھ پوچھتے تو ضرور جواب دیتے .... اگر چہوہ ہم سے بہت تھل مل کر دیتے تھے لیکن اس کے باوجودان کی جیبت کی وجہ ہے ہم ان ہے بات نہیں کر کتے تھے... جب آ پہم فر ماتے تو آب كوانت يروع موتول كاطرح نظرة تي ....ويندارول كى قدركرتي .... مسكينوں سے محبت رکھتے .... كوئى طاقتورايينے غلط دعوے يس كامياني كى آب سے توقع نہ ر کاسکتا اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید ندہوتا اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کوایک دفعہ ایسے دفت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کی تاریکی جماچکی تھی اور ستارے ڈوب میکے تھے اور آپ اپن محراب میں اپنی واڑھی بکڑے ہوئے جھکے ہوئے تصاوراس آ دمی کی طرح تلملار ہے تھے جے کسی بچھوٹے کا ث لیا ہواور مملّین آ دمی کی طرح رور ہے تھاوران کی صدا کو یا اب بھی میرے کانوں میں کونے رہی ہے کہ بار باریا
رہنا یا رہنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گر گر اتے .... پھر دنیا کونیا طب ہو کر فرماتے کہ اے
و نیا! تو مجھے وعوکہ دین چاہتی ہے .... میری طرف تھا تک رہی ہے بھے ہے دور ہو جا .... مجھ

دور ہو جا کی اور کو جا کر دعوکہ دے میں نے تھے تین طلاقیں دیں .... کونکہ تیری عمر
بہت تعور ٹی ہے اور تیری کیلس بہت گھٹیا ہے .... تیری وجہ ہے آ دئی آ سانی ہے خطرہ میں بہتا
ہو جا تا ہے (یا تیرا درجہ بہت معمولی ہے) ہائے ہائے (کیا کروں) زاد سفر تعور اہے اور سفر
لہا ہے اور راستہ وحشت ناک ہے .... یہی کر حضرت معاویہ وضی اللہ عنہ کے آنوآ کھوں

ہو گھٹی ابو ایکن (یعنی حضرت علی وضی اللہ عنہ ) ایسے بی تھے .... اللہ ان پر رحمت نازل
بیشک ابو ایکن (یعنی حضرت علی وضی اللہ عنہ) ایسے بی تھے .... اللہ ان پر رحمت نازل
بیشک ابو ایکن (یعنی حضرت علی وضی اللہ عنہ) ایسے بی تھے .... اللہ ان پر رحمت نازل
بیشک ابو ایکن (یعنی حضرت علی وفات کا کیسار نے ہے؟

حضرت ضرار نے کہا اس عورت جیساغم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود بیس و ن کے کر دیا عمیا ہو کہ نہاں کے آنسو تقصنے ہیں اور نہاس کاغم کم ہوتا ہے پھر حضرت ضرار المجھے اور چلے مسلمے .... (ابر قیم ا/ ۸ ۸ دافر جہ این آبن عبد البر فی الاستیعاب ۳۳/۳)

حضرت قناد ورضی الله عند کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عند ہے ہو چھا عمیا کہ کیا نبی کریم سلی الله علیہ وسلم کے صحابہ رضی الله عنهم بنسا کرتے ہتے؟ انہوں نے فریایا کہ ہال مگر اس حال ہیں کہ ایمان ان کے دلوں ہیں پہاڑوں ہے بھی بڑا تھا... (ایڈھیم فی ابحلہ واراس)

#### برائے حصول اولا و

لِلْهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَيَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَّاثًا وَيَهِبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۞ ﴿ وَمَنْ صَالَهُ \* وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ حَمْ كَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِعْلَى مِعْمِ مِعَالِمِعِينِ مِنْ الْمُعَالِمِ \* وَالْمُعَالِمُ \* وَالْمُعَالِمُ \*

جس کے ہاں اولا دنہ ہوتی ہووہ بید دعا ۱۳۳۳ مرتبہ پانی پر دم کر کے فجر کی تماز کے بعد وونوں میاں بیوی بیکن .... (قرآنی ستجاب دُعائیں)

### زوجين كي خوش اخلاقي كااثر

عورت کو طبح بنانے کی ہی تدبیر کام کی ہے کہ اس کو خوش رکھاور ہی ہو ہر کورائنی رکھنے کی تدبیر ہے .... عورتی قابل تعریف وترحم ہیں ان میں دوصفات تو اسی ہیں کہ مردول ... ہی کہیں بڑی ہوئی ہوئی ہیں ... خدمت گاری اور عفت ... عفت تو اس دوجہ کی ہے کہ مردچا ہے افعال ... پاک ہول ... کین وہوں ... ہوئی ہی فائی ہیں اور شریف عورتوں میں سے اگر سوکولیا جائے تو شاید سوک سوالی تکالی کی کہ دسورت کہ ہی ان کو عمر محر نے یا ہوائی کو جن تعالی فرماتے ہیں ... المعصنات سوالی تکالی کی کہ دسورت کی ہوائی ان کو عمر محرت کی دلی ہے ہیں اور کرنا غیرت کی دلیل ہے ۔ کو عورت مہر معاف کرد سے کیاں ہے ہی اوائی درے کے دیکون کھر کی ادا کرنا غیرت کی دلیل ہے ۔ کوعورت مہر معاف کرد سے کیاں ہم ہوگا ہوں کے دیکون کھر کی ادا

رمضان الهيارك كى قدركرين

رمضان المبارك كا وفت ويسے على فيتى اور آخرى عشره دوكى نسبت اور زياده فيتى معتلف کے لیے تو پھراور بھی زیادہ قیمتی چونکہ معتلف کی مثال ایسی ہے جیسے سی تنی کی وہلیز پکڑ کے کوئی سائل بیٹے جائے کہ جھے جب تک پھوئیں ملے گاجی دروازہ پکڑے رہوں گاتو تنی بالآخراسے کھووے ہی ویا کرتا ہے... ہمارے مشاکخ نے فرمایا: "الوقت من ذهب وفضة" وقت جوب وه سونے اور جائدی کی ڈلیوں کی ماند ہے....استعال کرلوتو جائدی بنالواورزباده اخلاص كے ساتھ كروتو سونے كى ولى بنے كى اور اكر استعال نبيس كرو مے تومنى ك وصلے ك مانند كرر جائے كا بلك بعض يزركوں نے تو يوں كہا ہے كه "الوقت مسيف قاطع" وقت ایک کاشنے والی کوار ہے...ام شافعی رحمة الله علیه فرماتے تھے کہ مجھے صوفیاء ک دو باتوں سے بہت فائدہ مواایک بات توبہ ہے کدایک وفت کائے والی تکوار ہے... اگرتم اے نبیں کا نو کے تو وہ تمہیں کاٹ کرر کھ دے گی اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات مجھے بہت اچھی لکتی ہے کہ اگرتم نفس کوئل میں مشغول نہیں کرو کے تو نفس تہمیں باطل میں مشغول کردے گاتو پیربات بالکل تجی ہے ہم نفس کو پالنے میں مشغول ہیں اورنفس ہمیں جہنم میں دھکادیے میں مشغول ہے ...بہر حال جتنا بھی وقت ہے ہماراوہ طے شدہ ہے ... اے شمع! تیری عمر طبیعی ہے ایک رات بنس کر گزار دے یا اے رو کر گزار دے (وتت أيك عظيم نعت)

# اصلاحتفس

علامداین جوزی رحمدالله فرماتے ہیں اسب سے دلچسپ اور عجیب چیز نفس کا مجاہدہ ہے کونکداس میں کچھیف چیز نفس کا مجاہدہ ہے کونکداس میں کچھیفت کاری کی ضرورت ہوتی ہے ۔۔۔۔

بہت ہے اوگوں نے تو علی الاطلاق تقس کی ہرخواہش پوری کرنا شروع کردی تو اس نے اس کے خلاف نے اس کے خلاف نے اس کے خلاف میالند کیا جی حالتوں میں جتلا کردیا جو آئیس نا پہند تھیں اور پچھالو کوں نے اس سے خلاف مبالغہ کیا جی کی اس کے حقوق سے بھی محروم کردیا اور اس پرظلم کرنے گئے تو ان کے اس فللم کا اثر ان کی عباد توں پر پڑا....

چنانچ بعض اوگوں نے اسے خراب غذائیں دیں جس کے نتیجہ شی ان کابدان ضروری اموری ادائیگی ہے بھی عاجز ہوگیا اور بعضوں نے اس کو بحیثہ خلوت میں رکھاجس کی وجہ ہے اس کے اندر وحضت پیدا ہوگئی اور فرض یا فل آرک کرنے لگا... شلا مریض کی عیادت یا اس کی خدمت و فیرو.... مختاط وہی فض ہے جس نے اپنے فس کو جدوجہدا وراصول کی پابندی سکھلا کی .... اس طرح کہ اگر کسی مباح میں اس کو گئی نے اسے فواس سے آھے بردھنے کی جمارت ندکر ہے اور اور اسے نفس کے مراح مراح کرتا وہ اپنے نفس کے مراح کہ اور اس کے مراح مراح کرتا وہ اپنے نفس کے مراح مراح کرتا ہوئے یا تا اور آگر بے کسی غلام کے مراح مراح کرتا ہوئے وہ اسے تو دہ غلام اس سے بے لکلف نیس ہوئے یا تا اور آگر بے نکلنی پیدا ہونے گئے تو اسے بادشاہ کی عکومت وسلطنت کی بیست یا درآ جاتی ہے ....

چنانچ محقق بھی اس طرح رہتا ہے کہ اپٹینس کو اس کا حصد دیتا ہے اورنفس پر جو ذمہ داریاں ہیں آئیس بود میں داریاں ہیں آئیس بوری بوری وصول کرتا ہے .... (مجالس جوزیہ)

# طلب خير کې دُ عا

وَاَسِرُواْ قَوْلَكُمْ اَوِاجُهَرُواْ بِهِ... إِنَّهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصَّدُوْرِ الْآ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيُفُ الْنَجِيثُو (سِنَاللَد: ١٠٠١) عشاكى نمازك بعددوقل استخاره كي نيت سے پڑھيں...اس كے بعدان آيات كوا • ا دفعہ پڑھكر بغير بات كئے موجاكيں... (ترآنی ستجاب دُعاتیں)

# دین میں کمال حاصل کرنے کی ضرورت

اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے دین میں کیوں آخر اتنا ست ہے اگرایک ست ہے اگرایک ست ایک کیوں آخر اتنا ست ہے اگرایک ست ایک س

#### ضرورت نسبت

جب تک الله والوں کے ساتھ رشتہ قائم ہے .....اور قدم صراط متنقیم کی لائن پر ہیں .....بس ......ان شاء الله کسی نہ کسی صورت اپنی یوسیدگی کے باوجود منزل تک پہنچ جائیں گے .....بس شرط یہ ہے ..... کہا ہے کنڈ کو الله والوں کے ساتھ وابستہ رکھیں .....لہذا اس کنڈ ہے ک حفاظت کی بہت منرورت ہے .... (ارشادات عارفی)

#### ونياقيدخانه

عارفین دنیا کوقیدخانہ بیجھتے ہیں .....اوران کو یہاں ہے نگلتے ہوئے وہی خوشی ہوتی ہے....جوجیل خانہ ہے نگلتے ہوئے ہوتی ہے....(ارشادات منتی اعظم) صحابی رضی الله عنه کی اپنی برٹروس بیٹی سے ملاقات

ومثق شہر میں ایک سلمان پکی اکبلی گھر میں رہتی تھی .... ایک طرف اس کا پروی مسلمان تھی .... وہ مسلمان پکی کوشک کرتا تھا اور دوسری طرف ایک یہودی طبیب کا مکان تھا .... وہ طبیب اس مسلمان پکی کوشک کرتا تھا اور اس کی عزت کے پیچے پر اہوا تھا .... ایک دن لڑی نے تھے تھے ہر اہوا تھا .... ایک دن لڑی نے تھک آکر کہا کہ او خبیث! کچھے شرم نہیں آتی .... کاش میر اپر وی حضرت عبداللہ بن جہاد کے دشتی ہوتے تو تم بر ترکت نہ کرتے .... ادھر وہ صحافی آرمینیا اور آ ذر با نجان میں جہاد کے سلسلے میں گئے ہوئے تنے .... اللہ پاک کی شان دیکھیں .... اس کوالہا م ہوایا خواب و یکھا کہ میرکی پڑوئ وہ مسلمان پکی مجھے یا دکر رہی ہے .... اور اس کی عزت خطرے ش ہے وہش میرکی پڑوئ وہ مسلمان پکی مجھے یا دکر رہی ہے .... اور اس کی عزت خطرے ش ہے وہش الاخر ایک رات وہ وہشل دور تھے .... دہاں ہے گھوڑے پر بیٹے گئے .... بلکہ سید ھے اس مسلمان پکی کے ایک رات وہ وہشل بھی تھی نا بہیان گئے .... بلکہ سید ھے اس مسلمان پکی کے گھر پر گئے .... بلکہ سید ھے اس مسلمان پکی کے گھر پر گئے .... بلکہ سید ھے اس مسلمان پکی کے گھر پر گئے .... بلکہ سید ھے اس مسلمان پکی کے گھر پر گئے .... بلکہ سید ھے اس مسلمان پکی کے گھر پر گئے .... بلکہ سید ھے اس مسلمان پکی کے گھر پر گئے .... بلکہ سید ھے اس مسلمان پکی کے گھر پر گئے .... درواز ہے پر دستک دی وہ نگل فر مایا کہ بٹی ا جھے پیچان لیا .... کہا تی تھینا بہیان

کہا یقینا یاد کیا تھا ... کہ یہ میرا پڑوی یہودی طبیب جھے جگ کررہا ہے میری عزت کے چھے پڑا ہوا ہے ... فرمایا خدا کی شم! میں آ رمینیا ہے صرف آ پ کی عزت بچانے کی خاطر آیا ہوں ... بتم جاؤاس طبیب کواپی گھر میں بلاؤ ... حضرت عبداللہ لاک کے گھر میں خاطر آیا ہوں ... بتم جاؤاس طبیب کواپی گھر میں بلاؤ ... حضرت عبداللہ لاک ہے ۔.. دہ یہودی کا چہا ہوا آ رہا تھا کہ آئ تو خودلاکی بلانے آئی ہے ... حضرت عبداللہ نے اس بہودی کو پکڑلیا اور آل کردیا اس کی لاش باہر بھینک دی ... اور گھوڑ ہے کو لگالا جب گھوڑ ہے کو لگالا جب گھوڑ ہے کہ اور اور کی خور ہے کہ ساتھ میں آپ کا جب گھوڑ ہے ہوں ہے ہاں گڑا رئیس کل پرسون داپس چلے جا کمیں گے ... فرمایا کہ بین جس مقصد کیلئے آیا تھا الحمد للہ وہ مقصد پورا ہوگیا ... ابھی میں واپس کا قر پر جارہا ہوں ... بین جس مقصد کیلئے آیا تھا الحمد للہ وہ مقصد پورا ہوگیا ... ابھی میں واپس کا قر پر جارہا ہوں ... ابوں ... بین جس مقصد کیلئے گھر کی وقت آؤں گا ... میر ہے تو اب میں فرق آ جائے گا ... اور کھر آ رمینیا واپس جلے گئے ... بیوں تک کوئیس طے ... (الا صابر فی تمیز اسی ب

## اینے گھروں میں بھی آ واز دے کرجانا جائے

حكيم الامت رحمه الله فرمات بين : يعض لوك اين كمرون مين بي يكارے جلے جاتے ہیں...بوی گندی بات ہے...ند معلوم کمر کی عورتی کس حالت میں ہیں یا کوئی غیرمحرم عورت علمي كمريس بواجازت لي جب بلاياجائة كمريس داخل بوناجائي ... (نازعيم الامت)

حقیقی زندگی کون سی؟

اس جاری زندگی کے اوقات میں جو یادالی میں وقت گزرر ہا ہے ... بہتو زندگی ہے اور یاتی ساری کی ساری شرمندگی ... ایک بوے میاں ہے سی نے بوجیما کہ بوے میان عمر كتنى؟ كبنے ككے يندره سال...اس نے كها كيوں ....جوان بننے كا زياده عى شوق ہے كه يندروسال كهدر بهو؟ كمن كانيس بعائى جب سے توب كرك الله سے ملح كى ب بندره سال گزرے ہیں بیمیری زندگی ہے اوراس سے پہلے والی ساری شرمندگی ہے...

ميري زيست كا حال كيا يو جهة مو بدهايا ند جين ند ميري جواني جو چندساعتیں یاد دلبر میں گزریں وئی ساعتیں ہیں میری زندگانی جو چند ساعتیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہی گزر گئیں وہ میری زندگی ہے اور ہاتی ساری کی ساری شرمندگی ہے ....

#### رضا كاطريقته

رضا کا طریقه مختفرلیکن مشکل ہے لیکن اس کی مشقت مجاہدہ کی مشقت کی طرح نہیں ب بلكماس كحصول كيك دودرج بين ... ا ... بلندمت ... ا كيزونس ... بندے کیلے ضعف کے باوجوداس بڑمل کرنا آسان موجائے گاجب وہ یہ بات ذہن میں ر کھے گا کہاس کے دی فوت زیادہ ہاور بہمی سویے گا کہ بی ان امور سے جاتل ہون اور = جائے والا ہےاور ش عائز بندہ ہول اور وہ تقررت والا ہےاور وہ رحیم اور تغیق ہے.... ال لئے جب کوئی مخص اینے ذہن میں غوروفکر کرے گا کہ جو چیز اللہ نے میرے لئے اختیاری ہےوہ اچھی اور افضل ہے جب اس برائمان لائے گاتو الله راضی ہوجائے گا...(افالول)

### تقوى اوراس كى بركات

علامدابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اے تقوی کے ذریعہ بلند رُتبہ حاصل کرنے والے فخص! تخصے خدا کا واسط تقوی کی عزت کو گناہوں کی ذلت کے وض بھے نہ دینا اور شہوت کی دو پہر میں خواہشات کی بیاس پر صبر کرنا اگر چہ بھی شخت ہوا و رجلا ڈالے .... پھر جب مبر کے دو پہر میں خواہشات کی بیاس پر صبر کرنا اگر چہ بھی شخت ہوا و رجلا ڈالے .... پھر جب مبر کے مراتب حاصل کرلینا تب جو جا ہنا خدا ہے ما تک لینا کیونکہ بیاں شخص کا مقام ہے جو اگر اللہ پر تنم کھا جائے تو اللہ تقالی اس کی تنم پوری فرماد ہے ہیں ....

والله اگر دھزت عمرض الله تعالی عند نے صبر نه کیا ہوتا تو زین کوکوڑے ہے مار نے کے
لیے ہاتھ اُٹھ نے کی جراکت نہ کر پاتے اورا گرانس بن نظر رضی الله تعالی عند نے اپنی خواہشات کو
ترک کرنے کی مشقت نہ برواشت کی ہوتی (جبکہ ان کے عزم واراوہ کا واقعہ میں نے سنا کہ اگر
اللہ نے جھے کسی جنگ میں صاضر ہونے کا موقعہ عطافر مایا تو و کھے لے گامیں کیا کرتا ہوں ... چنا نچہ
اُسلہ نے موقع پر جنگ کرتے ہوئے آگے ہوئے رہے تی کرتی کرتے گئے ... پھر صرف اپنی الگیوں کی بوروں سے بچھانے جاسکے اگران کا ایساعزم نہ ہوتا تو جس وقت میں کھائی:
الگیوں کی بوروں سے بچھانے جاسکے اگران کا ایساعزم نہ ہوتا تو جس وقت میں کھائی:

متہیں فدا کا واسطہ! ڈراممنوعات سے بازر ہے کی طاوت چکھ کر دیکھو... بیا ایا درخت ہے جس پر دنیا کی عزت اور آخرت کے شرف کا پھل آتا ہے اور جب بھی خواہشات کی طرف تہاری بیاس بڑھے تو رجاء وامید کے ہاتھ الی ذات کے سامنے کواہشات کی طرف تہاری بیاس بڑھے تو رجاء وامید کے ہاتھ الی ذات کے سامنے پھیلا و جس کے پاس کھل آ مودگی کا سامان ہے اوراس سے عرض کروکہ ' بارالہا! طبیعت اپنی خشک سالیوں کے سب صبر سے عاجز ہوگئی ہے اس لیے وہ سال جلدی بھیج و بیجے جس میں اوگوں کی فریادری کرسکوں اورخوب عرق نجوڑ وں ....'

تمہیں خدا کی شم!ان لوگوں کے بارے میں سوچوجتہوں نے اپنی اکثر عمر تقویٰ اور طاعت میں گزاری پھراخیر وفت میں انہیں کوئی فقنہ پیش آگیا کیساان کی سواری نے وریا کے نگر پر نکر ماری اور وہ چڑھنے کے وقت میں ڈوب گئے..." واللہ دنیا پر تف ہے ہیں بلکہ جنت پر بھی تف ہے ہیں بلکہ جنت پر بھی تف ہے اگر اس کا حاصل ہونا محبوب سے بے دُخی کا سبب بننے لگے...."

عام آ دمی این نام اورای باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور اہل تقوی حضرات نبت سے پہلے اینے لقب سے بی پہچان لیے جاتے ہیں....

اے وہ فخص ! جوالک لحد کے لیے اپنی خواہشات سے صبرتیں کریا تا جھے بتا کہ تو ہے کون؟ تیراعمل کیا ہے؟ اور تیرامرتبہ کس مقام تک بلند ہے؟

متهبيل خدا كانتم دے كريو چمتا مول كياتم جائے موكة" مرد" كون ہے؟

والله مردوه ہے جے کسی حرام شے پر دستری حاصل ہواور تنہائی بھی ہواوراس کے حصول کی شدید خواہش بھی ہواوراس کے حصول کی شدید خواہش بھی ہولیکن اس حالت میں اس کی نظر اس طرف چلی جائے کہ حق تعالیٰ است د کھے دہے ہیں اس لیے حق تعالیٰ کی ناپیندیدہ چیز کوسو چنے سے بھی شرما جائے اور اس حیاء کی وجہ سے اس کی خواہش شندی ہوجائے....

تیری حالت تو بیمعلوم ہوتی ہے کہ تو ہمارے لیے وی چیزیں چھوڑتا ہے جن کی تھے خواہش نہیں ہوتی یا جس میں تیری شہوت کی نہیں ہوتی یا جن پر تھے قدرت نہیں ہو پاتی ....
ای طرح تیری عادت یہ ہے کہ جب تو صدقہ کرتا ہے تو روٹی کا وی کلاا و بتا ہے جو تیرے کا م کانہیں ہوتایا ایسے خص کو دیتا ہے جو تیری مدح سرائی کرے...

جا دُوور مواجم مهاری ولایت اس وقت تک نبیس پاسکتے جب تک کرتمبارے معاملات مارے کے خواہشات کوچھوڑ نہ مارے کے خواہشات کوچھوڑ نہ دواور تکلیف دہ چیزوں برمبر نہ کرنے لگو....

اگرتم اپنے کو اچیر (مردور) سمجھ کرعمل کرتے ہوتو اس کا یقین رکھو کہ تم اپنا تو اب ہمارے پاس ذخیرہ کررہے ہواور ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے (جب غروب ہوگا تب ل جائے گا) اور اگرتم محبت کی بناء پرعمل کرتے ہوتو اس اجرکوا پے محبوب کی رضاء وخوشنو دی کے مقالبے جس قبل سمجھو مے اور ہماری تفتگو کی تیسرے سے نہیں ہے ۔۔۔۔ (مجانس جوزیہ)

### سیدناخطله رضی الله عنه (جنهیں فرشتوں نے قسل دیا)

ابوعامر قبیله اوس (افعمار) میں سے تھا... جا بلیت میں رابب بینی درویش کے لقب سے مشہور تھا... مگر رسول الله مبلی الله علیہ وسلم مدینه منورہ تشریف لائے تو عبدالله بن ابی کی طرح بیجی از راہ حسد... ریشہ دوانیوں اور دسیسہ کاریوں پر اتر آیا... عبدالله بن ابی نے منافقت کو اپنالیا اور ابوعامر کھل کر خالفت کرنے لگامہ بند کوچھوڑ کر مکہ چلا گیا احد کے روز قریش کے ہمراہ آیا تھا... فتح مکہ بعد قیصر روم کے پاس چلا گیا اور وہیں اے موت آئی...

الله كى شان جوم خوج المحى من المعبت ب ... اس فريس المنافقين عبدالله بن ابن عبدالله بن ابن المنافقين عبدالله بن ابى ك بين ابى من المنافقين عبدالله (باب بينا بهم نام ضے) كو مدايت دى اور وه موس صادق ثابت بوا... اسى طرح ابوعامر كے بينے حظله كوتو فتل بخشى اور وه مثالى مجامد فى سبيل الله ثابت بوا... اسى طرح ابوعامر كے بينے حظله كوتو فتل بخشى اور وه مثالى مجامد فى سبيل الله ثابت بوا....

حضرت منظلدا پنی بیوی ہے ہم بستر ہو بھے تنے کہ فرزوہ احد کے لئے دربار درمانت سے
الرحیل الرحیل کی منادی کی آ واز کا توں بیس پنچی ہنوز خسل نہ کر سکے تنے کہ نظل پڑے ۔... جنگ
بدر بیس ابوسفیان کا ایک بینا منظلہ نامی مارا گیا تھا.... آج ابوسفیان نے حضرت حظلہ سحائی کو
د یکھا تو اس کی آتش انتقام بحر کی ابوسفیان حملہ آور ہوا... جعفرت حظلہ کا بلہ بھاری نظر آیا تو ابو
سفیان کی امداد کیلئے ایک مخص اور آگے بردھا اب حضرت حظلہ رضی اللہ عند شہید ہو گئے ....

بعد میں شہداء کی الشیں جمع کی گئیں تو رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے حضرت حظلہ کی روجہ (جوعبداللہ بن ابی منافق کی بیٹی تھیں) سے دریافت فر مایا ہیں نے دیکھا کہ فرشتے حظلہ کو خشل دے رہے ہیں کیا بات ہے؟ حظلہ کی بیوی نے ماجرا سایا کہ انہیں عسل کی ضرورت تھی مگر دہ جلدی ہیں اٹھ کر چال دیے تھے ....فقہ کا مسئلہ ہے کہ شہید کو خسل نہیں ویا جاتا ہے لئے کا اس کہ دوہ بحالت جنابت جاتا ہے۔ کی واقعہ ہوجائے کہ وہ بحالت جنابت شہید ہوا تو اے کہ وہ بحالت جنابت شہید ہوا تو اے کہ وہ بحالت جنابت شہید ہوا تو اے خسل دیا جاتا ہے گئاس کی دلیل کی واقعہ ہے .... (زادالماد)

### رضابالثداور رضاعن الثد

رضا بانقد سے مراویہ ہے کہ القد اللہ ہے وحدہ لاشریک ہے اس کی عبادت میں کوئی
شریک بیں اوراس کا اکیلا تھم جاری ہے اس کے تھم میں دوسرا کوئی شریک بیں ....
رضاعن الله ... الله میں درضا کا مطلب ہے کہ جواس کا فیصلہ اور قدرت ہے دہ مراد ہے کہ
اللہ نے جو یکھ میر سے لئے مقدر کیا ہے اس پر داختی ہوں اور تمام تقادیراس کی پیدا کردہ ہیں ....
ممکن ہے کہ اس رضا میں موس و کا فر دونوں شامل ہوں البت رضا باللہ میں کا فرشامل نہیں صرف موس شامل ہوں البت رضا باللہ میں کا فرشامل نہیں صرف موس شامل ہوتا ہے .... (اعمال دل) .

#### آ داب معاشت

ایک حدیث بی ہے کہ آئے عفرت ملی اللہ علیہ وکلم نے مشکیزہ کومندلگا کر چینے ہے منع فرمایا ہے کہ اس ہے مشکیزہ کامند بداو دار ہوجا تا ہے ۔۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ ہے مدایت ہے کہ برتن کو پکڑنے کے دستے دفیرہ کی جانب سے اورا یہ جی برتن اگر ٹوٹا ہوا ہوتو ٹوٹی ہوئی جگہ ہے بھی بین مینا جا ہے ۔۔۔ کہ شیطان ایسے موقعہ کی الاش میں دہتا ہے اورا اس پر بیٹھتا ہے ۔۔۔ (بستان اوران)

عورت كمقابله يسمردكامقام

فرمایا: الله تعالی کاارشاد ہے کہ: مردول کومورتوں پرایک دیجہ حاصل ہے بعنی بزی فوتیت بزی اونچائی حاصل ہے مفرت عبدالله بن عمال فقر ماتے بیں کہ جب یہ بات ہے تو مردکو جا ہے کہ اس کے خلاف طبیعت ہونے مرحمل : و... برداشت کرے ... خلاف پیش آنے پر مبرکرے ...

ایک طالب تربیت نے حضرت تھانو گاکولکھا کہ میری ہوی ہڑی زبان دراز ہے ایسا ویسا کہتی سنتی رہتی ہے میں کیا کروں...حضرت واللّا نے لکھا کہ تمہاری طرف سے اس کے ساتھ عدل اوراس کی بے عدلی برمبر ہونا جا ہے ....

اب کوئی ہو چھے کب تک ایما کروں تو زندگی بحر تک .... تاحیات ہی ممل ہو ... اگرتم نے بھی عورت وہ بھی عورت ... جب نے بھی اس جیسائی معاملہ کیا تو پھر درجہ کا کیا سوال! تم بھی عورت وہ بھی عورت ... جب تمہارا درجہ او نچا ہے تو اس کے ساتھ تمہاری طرف ہے تو عدل بی ہے اور اس کی بعد لی پر صبر ہے .... (ماخوذ مجالس کے الامت) (پر سکون گھر)

تبليغ ميں نبيت کيا ہو

تبلغ كاجذبه بينه جوكه .... مين امر بالمعروف اور نبي عن المنكر .....كرك الك جوجاؤن كا ..... بيجنم من جائ ياكبين جائ .... بلك جذب بيه وكمان كوشر يعت يراا تاب .... جي باب اوالا دكوراه راست يرلاتا ب .... توكس دفت كمور دينا ب .... اوركس دفت لا لي دلاتا ب ....کر بینے تماز کوچلو ....مثمانی دوں گا .... تو بچدراضی موجاتا ہے .... تو فکر مدموکدا سے جہتم ہے بیانا ہے ....البذا جیساموقع ہو ....ای طرح سے امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كى تبليغ ہو ....اوراى طريقے عامر بالمعروف اورنى عن المتكر كاركر بعى موكا... (خطبات عيم الاملام)

امراض روحانيه كےعلاج كى ضرورت

بدن کے دانوں اور پھنسیوں ہر .....صرف مرہم لگانے سے .....وقتی طور بروائے کم ہوجا کیں کے ....اور عارضی سکون ہوجائے گا ..... مگر پھراس ہے بھی زیادہ وانے لکل آئي كي سي الرمسني خون دوادُن سي خون صاف كرديا جائے .... تو پر صحت موجاتی ہے .... ای طرح روحانی بیاری کا حال ہے .... تماز میں غفلت کرنے والے کوعارضی نمازی بنانے سے کام نیں ملے گا ....اس کے اندرخوف خدا پیدا کرنے کی سعی کی جائے ..... جب اندر سے غفلت دور ہو کر خوف پیدا ہوجائے گا .....تو پھرمستفل اور دائمی

فرمانبرداري نعيب موجائ كى ....الل الله كى محبت علما ہے...

دل میں اگر حضور ہوسرتر اخم ضرور ہو جسكانه يحفظهور هوعشق وعشق بي تبيي پس مرہم لگانے کیلئے تو مریش جلدرائنی موجاتا ہے ....اور عارمنی سکون اور وقتی راحت بعی مل جاتی ہے ....اورمسفی خون کڑوی دواؤں سے ہرخص گمبرا تا ہے .....کین چند دن تکخ دواؤل کی تکلیف سبب دائی راحت کاموگا .....بس آخرت کی دائی راحت کیلئے ..... روح كاعلاج كسي الل الله ست كراليما جائية .....اور عامدات كي تنخيول كو برداشت كرلينا

عاہے ۔۔۔ مگرراحت عی راحت ہے ۔۔۔ جین عی چین ہے۔۔۔

(مجالس ایرار)

رہ عشق میں ہے تک وو ضروری کہ بوں تا بہ منزل رسائی نہ ہوگی تنجینے میں حد درجہ ہوگی مشقت ہوگی نہ ہوگی قول کے بجائے مل زیادہ مؤثر ہوتا ہے

علامداین جوزی رحمہ الله فرماتے ہیں: میں نے بہت سے مشائخ سے ملاقات کی جن کے مختلف احوال تھے بینی وہ اپنے علمی رتبوں میں ایک دوسرے سے کم زیادہ تھے لیکن میر سے حق میں نفع بخش صحبت والے وہی عالم ٹابت ہوئے جوابے علم پڑمل کرنے والے تھے .... اگر چہدوسرے علم میں ان سے بڑھے ہوئے تھے ....

میں نے علاء حدیث کی ایک جماعت سے ملاقات کی جواحادیث یادکرتے ہے اس کی معرفت حامل کرتے ہے اس کی معرفت حامل کرتے ہے لیکن غیبت کے سلسلے میں چٹم ہوئی سے کام لیتے تھے یعنی جرح وتعدیل کے بہائے سے غیبت کر لیتے تھے .... حدیث شریف پڑھانے پراجرت لیتے تھے اور جواب فورا دینے کی کوشش کرتے تھے تا کہ اپنی جاہ مجروح نہ وخواہ جواب میں غلطی کیون نہ وجائے ....

البته حفرت عبدالوہاب انماطی کی زیارت کا موقعہ طاق پ سلف کے طرز پر ہے نہ آ آ پ کی مجلس ہیں بھی فیبت تن گئی اور نہ آ پ حدیث شریف سنانے پر اجرت لیتے ہے ....

ہیں جب آ پ کے سما منے دل کو زم کرنے والی احاد یہ کی قر اُت کرتا تھا تو آ پ رونے گئے اور سلسل روئے رہے تھے .... اس وقت یا وجود میری صغریٰ کے آ پ کا گر رہ میرے دل کومتا اثر کرتا تھا اور میرے دل ش اوب کی بنیاد قائم کرتا تھا .... آ پ بالکل ان مشائح کے طرز پر ہے جن کے اوصاف و کا لات کی بول میں بی ملتے ہیں اس طرز پر تھے جن کے اوصاف و کا لات کی بول میں بی ملتے ہیں اس طرز قرکر کے بعد گفتگو کرنے دانے کا شرف حاصل ہوا .... آ پ اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی معمولی سوال ہو چھا جاتا جس کا والے .... بہت پختہ اور محقق ہے .... اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی معمولی سوال ہو چھا جاتا جس کا جواب بنج بھی فوراً دید ہے لیکن آ پ اس میں تو تف کرتے اور جب شرح صدر ہوجاتا جواب بنے بہت روز ور کھنے والے اور بہت خاموش دسنے والے بہت روز ور کھنے والے اور بہت خاموش دسنے والے تھے ....

میددو حفرات ایسے بین ان کی زیارت سے جھے جننا نفع ہوا دومروں سے اتنائمیں ہوسکا...اس سے مید بات سمجھ میں آگئ کہ اور فعل سے رہنمائی کرنا قول اور تقریر کی رہنمائی سے نیادہ مؤثر ہوتا ہے ....

اس کے برنکس میں نے بہت ہے مشائخ کود کھا جو خلوتوں میں تفریح ومزاح کرتے سے کہ وہ اوگوں میں تفریح ومزاح کرتے سے کہ وہ اوران کی اس کوتا ہی نے ان کے جمع کردہ علوم کو ہرباد کردیا جس کی وجہ سے زندگی میں ان سے انتفاع کم ہوگیا اور وفات کے بعد وہ بھلا دیے گئے .... چنا نچران کی تصنیفات کی طرف کوئی رُخ بھی نہیں کرنا جا ہتا ....

وليسمل برعم كيسليغ بن الله عدد دردك بي اصل كرب ....

و پخض تو بہت مسکین ہے جس نے اپنی ساری زندگی ایسے علم میں گزاری جس پڑمل میں کر اری جس پڑمل میں کی اور و واس میں کیا کیونکہ اس سے دنیا کی لذتیں بھی فوت ہو کیں اور آخرت کی بھلا کیاں بھی اور و واس حال میں پہنچا کہ مفلس تعااور اس کے خلاف جمت قوی تھی ....

"نَهُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ إِفُلاَمِي اللُّمُنَيَّا وَٱلْآخِرَةِ" (مِهَالسِّجَرَبِي)

### خلال کے بارے میں ہدایات

ابن میرین راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ خلال کا عکم فرمایا کرتے اور ارشادفرمائے کہ خلال نہ کرنے سے داڑھیں کمزور ہوجاتی ہیں...

حضرت عمرض الله عند كالرشاد ب كداهوب كرم پانى سے خسل مت كرواس برم كامرض بيدا موتاب ... اوز كان كا خلال نه كرواس سے كوشت خوره كامرض نگ جاتا ہے .... امام اوز ائ فرماتے ہیں كه آس كى كنزى كا خلال مت استعال كرواس سے عرق النسا كامرض بيدا موجاتا ہے .... (بتان العارفين)

# نماز فجر كيلئة لائحمل

اکثر اوگ کہتے ہیں ۔۔۔۔ کہنے کی نماز نہیں بن پڑتی ۔۔۔۔۔ تو بھائی اس میں قصور کس کا ہے۔۔۔۔۔ تو بھائی اس میں قصور کس کے ۔۔۔۔۔ تو ہے۔۔۔۔۔ تو بہت مرات کے بارہ بج تک اپنی تفریخات ولغویات میں مشغول رہو گے۔۔۔۔۔ تو بھرض کی شرارت ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ تمہارے ول میں نمازی کوئی اہمیت نہیں ۔۔۔۔۔ اور بہانے کرتا کوئی اہمیت نہیں ۔۔۔۔۔اس لیے نفس ترک نماز کے لیے نامعقول عذر ۔۔۔ اور بہانے کرتا رہتا ہے۔۔۔۔(ارشادات عارفی)

## آ خرت کی تیاری کی فکر

#### غصه كاعلاج

وَ اَلَنَا لَهُ الْحَدِيْدَ ٥ (مرة مباه) ترجمه اور جم نے اس کے لئے لوے کورم کردیا... جس کا غصہ بہت ہواس کے اوپر پڑھ کردم کریں....( قرآنی متجاب دعائیں)

#### الله كے مہلت دینے سے دھو کہ نہ کھاؤ

علامداین جوزی وحمدالفدفرمات بین: پاکیزه بهده عظمت اور ملطنت والی ذات جس کی معرفت این کومامل بروال ست درااورجوال کی نفید تدبیرول سے مطمئن برور اوده عارف نبیس بوسکتا ....

میں نے ایک بڑا کتہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ڈھیل دیے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے بوں ہی چھوڑ دیا ہے چنا تیج تم تا فرمانوں کے ہاتھ آ زادد کھو کے گویا آئیس کوئی دو کئے والانہیں ہے لیکن جب توسع زیادہ ہوجا تا ہاورلوگ اپنی حرکتوں سے بازئیس آتے تب وہ ذات جبار جیسی گرفت فرمالیتی ہے ....اور ریم مہلت اس لیے دیتے جی تا کہ صابر کا مبر آزمائیں اور فالم کو ڈھیل دیں .... چنا نچے صابر اسے مبر پر جمار ہتا ہے اور فالم کواس کے برے افعال کا بدلہ ل جاتا ہے اور اس مہلت میں بے اختیا حلم بھی پوشیدہ ہوتا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہو یا تاکین جب سزاد سے پر آتا ہے تو تم ہر لطی پر سرزنش دیکھو گے اور بھی بہت معلوم نہیں ہو یا تاکین جب سزاد سے پر آتا ہے تو تم ہر لطی پر سرزنش دیکھو گے اور بھی بہت سے فلطیاں جمع ہو جاتی ہیں تو سب کی طرف سے دمائے بھاڑ دینے والا پھر مارا جاتا ہے ....

بعض اوقات ال طرح کی سزا کا سب عام لوگوں ہے تخلی رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب تو برے نیک ہیں جواب کہتے ہیں کہ فلاں صاحب تو بڑے نیک ہیں چران ہراس مصیبت کی کیا وجہ؟ اس وقت تقدیم جواب و بی ہے کہ میخفی گنا ہوں کی سزا ہے جوسب کے سامنے دی جاری ہے ....

سن فراجى خفائيس اوراتى اوراتى خامر ہے كداس من فراجى خفائيس اوراتى اوراتى اوراتى اوراتى اوراتى اوراتى اوراتى اوراتى اوراتى اور بچائا نامكن ہے ... اس قدرمہلت دیتا ہے كہ م ہوتى كى اميد بندھ جاتى ہے اورمناقشداس طرح كرتا ہے كداس كے مواخذ و بس مقليس جران رو جاتى ہيں ... (الا حَوْلَ وَ لاَ قُوْةَ إِلاَ بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ) (ماس جوزيه)

# حصول مدايت كأعمل

إلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِيُنِ ٥ (١٥، ١٤٤٠ ١٥٠)

ترجمہ اللہ وہ ذات ہے جس نے جھے کو پیدا کیا لی تحقیق عنقریب وہ جھے کو ہدایت دے گا.... جو جا ہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے وہ اس آیت کو کٹر ت سے پڑھے .... ان شاء اللہ کامیا بی ہوگی .... (قرآنی متجاب ذیاتیں)

# محرسے نکلنے کی دعا

نقيدر مترالله علي فرمات إلى كركم سي تكلت وقت بيدعا يرم مامتحب بيسم الله توكلت على الله لاحول و لاقوة الابالله

(میں اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ لکا ہوں اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں .... گنا ہے۔ سینے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت اس کی طرف سے ہے )....

ممیں بدبات بینی ہے کہ جب کوئی شخص بسم الله کبتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تجے ہدایت نصیب ہوئی... اور جب تو کلت علی الله کبتا ہے تو فرشتہ کبتا ہے کہ تیری کفایت کردی گئی اور جب لاحول و لاقو ق الا بالله کبتا ہے تو فرشتہ کبتا ہے تیری حفاظت کردی گئی... (بستان العارفین)

قضاءاوراس کی دوشمیں

الله تعالى ك فيلك كا دوتهمين بين فضاء شرى وقضاء كونى ....

قضاشری ....وہ فیصلہ ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پرمشروع فرمائے ہیں جیسا کہاللہ کا تھم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا ہے ....

قضاء کونی .... وہ نیملہ جولفظ کن اور قبیون سے وجود ش آتا ہے کہ جب اللہ نے کسی موت کا فیصلہ کرلیا ایک کی نیملہ کرلیا .... یا کسی کی بیماری کا فیصلہ کرلیا .... یا کسی کو بیماری سے شفاء کا فیصلہ کرلیا .... یا اللہ کا فیصلہ کہ کس جگہ پر بارش برسمانی ہے اور کس جگہ پر تخط ڈالنا ہے جب اللہ تعالی ایسے فیصلے کروے تو ان کو کوئی رونیین کرسکتا .... بیر قضاء کوئی ہے .... القول او تعالی انبعا امرہ اذا اراد شیما ان یقول له کن فیکون "(لیسن)

قضا وشری میں جمارے نز دیکے قطعی طور پر رضا مندی کا پایا جانا ضروری ہے کیونکہ میہ اسلام کی بنیا داورا بیان کا قاعدہ ہے اس کے بغیر اللّٰدراضی نہیں ہوتا....(اعمال دل)

### نافرمانى كى حقيقت

مان باپ كې نافر مانى اس كو كهتيم بين .....جس مين انبيس تكليف بو... (ارشادات مفتى اعظم)

### ذكروشغل كرنيوالول كونفيحت

ہر بات میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے طریقے پر چلنے کا اہتمام کرو ....اس ے ول میں بروا تور پیدا ہوتا ہے ..... اگر کوئی شخص کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف كرے تو صبر كرو ..... جلدي ہے كچھ كہنے سننے مت لكو ..... خاص كر غصے كى حالت بيس بہت سنجلا کرو .... بمجی اینے کوصاحب کمال مت سمجھو .... جو بات زبان ہے کہنا جا ہو .... يہلے سوچ ليا كرو .... جب خوب اطمينان ہو جادے كه .... اس بش كوئى خرابى نہيں ....اور بيممي معلوم ہو جاوے كه اس ميں ....وين يا دنيا كي ضرورت يا فائده ہے ....اس وفت زبان سے نکالو .....کسی برے آ دمی کی جمی برائی مت کرو ....ندسنو ....کسی ایسے درویش پرجس پر کوئی .....حال درویش کاغالب ہو.....اورکوئی بات تنہارے خیال میں .....وین کے خلاف کرتا ہو ....اس پرطعن مت کر و .....کسی مسلمان کو گووہ گنہگار یا .....چهویتے در ہے کا ہو.. ..حقیر مت مجھو ..... مال وعزت کی طمع وحرص مت کرو..... تعویذ.... گنڈول کامتفل مت رکھو ....اس سے عام لوگ تھیر لیتے ہیں .... جہاں تک ہو سکے. .... ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہو .....اس سے دل بی تور . ... ہمت وشوق بر صتا ہے ..... ونیا کا کام بہت مت بڑھاؤ .... ہے ضرورت اور بے فائدہ لوگوں سے زیادہ مت ملو.....اور جب ملنا ہوتو خوش خلتی ہے ملو.....اور جب کام ہو جا وے.....تو ان سے الگ ہوجاؤ .... خاص كرجان بيجان والوں سے بہت بچو ..... يا تو الله والول كى محبت ڈھونڈ و ..... یا ایسے معمولی لوگوں ہے ملو .....جن سے جان پیجان نہ ہو ..... ایسے لوگوں ے نقصان کم ہوتا ہے ۔۔۔۔اگرتمہارے دل میں کوئی کیفیت پیدا ہو ۔۔۔۔ یا کوئی علم مجیب آ دے ..... تو اینے چرکواطلاع کرو ..... پیرے کی خاص شغل کی درخواست مت کرو .... ذکر میں جواثر پیدا ہو .... سوائے اپنے پیر کے کس ہے مت کہو .... بات کو بنایا مت کرد ..... بلکہ جبتم کواتی تمنطی معلوم ہو جاوے ۔ فوراً اقرار کراو ، ہر حالت میں الله پر بھروسہ رکھو .....اورای ہے اپنی حاجت عرض کیا کروں اور دین برقائم رہنے کی درخوا ست كرو... (خطبات ميح اامت)

# حضرت عباس رضى الله عنه كا حضرت عمر رضى الله عندست معامله

رسول الشملى الله عليه وسلم كے جياحظرت عباس رضى الله عنه كا أيك مكان مبد نبوى كرتا جا ہا تو ان كو ہلاكر كہا كار الله عنه منظرت عمر قاروق رضى الله عنه مند كرتا جا ہا تو ان كو ہلاكر كہا دي ابنامكان مبد كوفروفت كرويں ... يا جبه كرديں يا خودى مبد كى توسيع كراديں ... ان تنبول ہاتوں ميں الله عنه مراديں مانئ ہوكى اس كے كه يہ مبد كا معاملہ ہے '' تنبول ہاتوں ميں الله عنه نے جواب ديا

'' آپ جھ کو جرا اس تھم کا پابندنہیں کر سکتے میں ان میں سے جرا کوئی ہات ماننے کو تیارنہیں ہوں''

بیمقدمدحضرت الی بن کعب رضی الله عنه کی عدالت میں پیش بواانہوں نے فیصلہ دیا ''امیر المومنین کو بغیر رضامندی ان سے کوئی چیز لینے کاحن بیس ہے...

عدیث میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدی کی عمارت بنوائی تواس کی ایک دیوار جویز وی کی جگہ میں بنی تعریم گئی ....

حضرت سلیمان علیالسلام کے پال وی آنی کدید بواد پردوی سے اجازت لے کربنا ہے... چنانچیر میں بھی آپ کسی کی ارامنی کو جبر اشال نہیں کر سکتے''....

حضرت عرال فیملدے مطمئن ہو مکئے .... کھی مد بعد حضرت عباس رضی اللہ عند نے بخوشی بدجکہ بلا اجرت مسجد کو دیدی .... (سرانسار جلداول)

# دين ودنيا كى فتوحات كاعمل

مسلم عَلَيْكُم بِمَا صَبَرُتُم فَنِهُم عُقَبَى الدَّارِ ٥ (سرة الرده)

الركس فخص كوالله كى طرف ہے كوئى تكليف كينى ہويا فم ياكس فخص ہے دكھ كہنچا ہوتو وہ
الرك دعا كو پڑھے ان شاء الله اس كيك وين ودنيا بي فتو صات كے درواز ہے كمل جاكيں
گے .... (قرآنی ستجاب دُعا كيں)

حضرت معاويد رضى الله عنه كى ابو ہاشم بن عتبه كى عيادت

حصرت ابودائل رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حصرت ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ بیار تنے .... حصرت معاویہ رضی اللہ عندان کی عیادت کرنے آئے تو دیکھا کہ دہ رور ہے ہیں تو ان سے بوچھاا ہے ماموں جان! آپ کیوں رور ہے ہیں؟

كياكسى دردبنة آپكويد چين كرركها ي؟

ياونياك لا مح من رورب بن؟

انہوں نے کہایہ بات بالکل نہیں ہے بلکہ میں اس وجہ سے رور ہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسیت فرمائی تعلی .... ہم اس پر ممل نہیں کر سکے .... حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بع جھاوہ کیا وصیت تھی؟

حضرت ابو ہائم رضی اللہ عنے نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آ دمی نے مال جمع کرتا ہی ہے تو ایک خادم اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سواری کافی ہے اور میں و کھے رہا ہوں کہ میں نے آج (اس سے زیادہ) مال جمع کرد کھا ہے .... ابن ماجہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت سمرہ بن سم کی قوم کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ

میں حضرت الوہائم بن عقب رضی اللہ عند کام ہمان بنا تو ان کے پائی حضرت معاویہ رضی اللہ عند آئے ... ابن حبان کی روایت میں ہے کہ حضرت ہم وہن ہم کہتے ہیں میں حضرت ابوہائم بن عقب رضی اللہ عند کام ہمان بنا تو وہ طاعون کی بیماری میں جتلا تھے ... پھران کے پائی حضرت معاویہ رضی اللہ عند آئے اور رزین کی روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت ابوہائم رضی اللہ عند کا انتقال ہو گیا تو ان کے ترک کہ حساب کیا گیا تو اس کی قیمت تمیں درہم بن تھی اور اس میں وہ بیالہ بھی شار کیا گیا جس میں وہ آٹا گوندھا کرتے تھے اور اس میں وہ کھا تے تھے ... (ترندی دنسائی)

# لا برواہ شوہر کو طبع کرنے کی تدبیراور مل

خدمت واطاعت وخوشاند.... دومری تدبیر: دعا کرنا... ممل: بعد نماز عشاء گیاره سومرتبه بالطیف .... یا و دو ده اول و آخر گیاره مرتبه درود شریف پژه کرد عاکرین... (معزت تمانویّ) وقت ہی زندگی ہے

ایک مشہور مثال ہے: "الوقت ذهب" (یعنی وقت یعی ایک سونا ہے) لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے سی جوموجودات کی قدرو قیمت کفن قیاں اور تصور کے ذریعے ہی سے کرسکتے ہیں لیکن جو پا گیڑہ خیالات ونظریات اور ایتھا فکار کے حال ہوتے ہیں ان کے ہاں وقت کا مقام بہت بلند اور ارفع ہے .... وہ کیا ہی تو قت بہت گرال ہے .... ان کے ہاں وقت کا مقام بہت بلند اور ارفع ہے .... وہ کہتے ہیں کہ "الوقت هو الحیاة" (لیتی وقت ہی زندگی ہے) انسان کوموچنا چاہے کہاں ونیا ہیں اس کی زندگی ہی آئی اور موت کے درمیان معمولی سا فیریقینی اور بھا تھا ز ووقفہ ہی تو ہونا آنے جانے والی چیز ہے وہ اگر ہاتھ ہے نکل جائے تو دوبارہ بھی حاصل ہوسکتا ہے اور پہنے ہے گئی گنا زیادہ بھی ہوسکتا ہے لیکن جووقت گزر چکا ہوا ورجوز مان کہ چلا گیاوہ کی صورت میں اور کئی قیمت پر واپس نہیں آ سکتا .... ذراانعماف ہے اور جوز مان کہ چلا گیاوہ کی صورت میں اور کئی قیمت پر واپس نہیں آ سکتا .... ذراانعماف ہے سوچن کہ کیاوقت الماس سے زیادہ قیمی نہیں؟ کیاوقت الماس سے زیادہ قیمی نہیں؟ اور کیاوقت الماس سے زیادہ قیمی نہیں؟ کیاوقت الماس سے زیادہ قیمی نہیں؟

راسته مين نظر كي حفاظت

گرے نظنے والے کومناسب بیہ کہ اپنی نظر پر قابور کھ .... بلاضرورت واکیں باکس نہ دیکھے بلکہ چلتے وقت قدم رکھنے کی جگہ پر نظر دیکھے کہ نظر سے خواہشات پیدا ہونے لگتی ہے .... اورادهرادهرد کھنے ہے آدی غافل ہوجا تا ہے اور داستے ہیں پڑی ہوئی چیزوں سے ای غفلت کی وجہ ہے تکلیف اٹھا تا ہے .... (بتان العارفین)

## تقذيم وتاخير

اگر ایک بی دن سب سرتے .....عبرت بکڑنے والا کوئی ندرہتا ....تو موت کو جہال زریعہ بنایا تمرات ظاہر ہونے کا ....وہال عبرت کا بھی تو ذرئیہ ہے ....کدوسرے کی موت و کھے کرآ دمی عبرت پکڑے کہ .... مجھے بھی ای رائے جانا ہے ... تو بی کوئی احجھا کمل کرلوں تو ممل پر ایجا کہ ای رائے جانا ہے ... تو بی کوئی احجھا کمل کرلوں تو ممل پر ایجار نے کیلئے ضرورت تھی ... کہ موت اور حیات کا سلسلہ مسلسل رہے ... (خطبات تھیم الله ام)

# اصلاح نفس كے متعلق ایک اہم تنبیہ

علامه ابن جوزی رحمه الله فرماتے بین علم اور اس کی طرف رغبت اور اس کے شغل کے متعلق سوچا تو اندازہ ہوا کہ اس سے قلب کوالی تفویت ملتی ہے جواسے قساوت کی طرف کے متعلق سوچا تو اندازہ ہوا کہ اس سے قلب کوالی تفویت ملتی ہے جواسے قساوت کی طرف لے جا جا قدروہ وقت اور لیسی آرز و کیس نہ ہوتیں تو علم کا شغل نہایت دشوار ہوتا کیونکہ میں حدیث اس امید پر لکھتا ہوں کہ اس کی روایت کروں گا اور تصنیف اس تو تع پر شروع کرتا ہوں کہ اس کو کھل کرلوں گا...

اس کے برخلاف جب عیادت وریاضت کے باب بیل غورکرتا ہوں تو آرزوکیں کم ہونے گئی ہیں .... ول زم ہوجا تا ہے .... آنو جاری ہوجاتے ہیں .... منا جات بھی معلوم ہونے گئی ہیں .... علیہ جوجا تا ہے .... گویا بیل خدا کے مراقبہ کے مقام بیل بیخ جاتا ہوں .... کریا بیل خدا کے مراقبہ بڑا ہے .... اگر چہاس سے وہ لکین علم افضل ہے اس کی جبت تو ی ہے اس کا رتبہ بڑا ہے .... اگر چہاس سے وہ حالت پیدا ہوجس کا بیل نے دیکوہ کیا ہے اور عبادات تا فلہ واشغال تصوف .... اگر چہاس کے فوائد بہت ہیں جن کی طرف اشارہ کیا لیکن وہ ان ضعفاء کے احوال کے مناسب ہیں جنہوں نے دوسروں کی ہدایت کے بجائے اپنی اصلاح پر قناعت کرلی ہواوت کورب کی طرف لے جائے گوشہ شینی اختیار کر کھی ہے .... (لیکن خود اپنی اصلاح کو حالی المان کو واجب ہے اگر اپنی اصلاح کے بحد آدی علم کا مشغلہ اختیار کر سے تو وہ افضل الاحوال ہے واجب ہے اگر اپنی اصلاح کے بحد آدی علم کا مشغلہ اختیار کر سے تو وہ افضل الاحوال ہے

ورنصرف شغل علم وتبذیب تقس سے خالی ہو جمت اورا سوءالاحوال ہے .... ۱۲)

پس درست اور شیخ طریقہ ہے کہ علم کا مشغلہ اختیار کرے اورای کے ساتھ ول کوزم
کرنے والے اسباب سے نفس کو صرف اتناو با تارہے جتنا مشغلہ میں حارج نہ ہے ....
چنا نچ جس اپنے قلب کے ضعف اور رفت کی وجہ سے اسے نابئد کرتا ہوں کہ قبروں کی زیادہ زیارت کروں یا قریب الرگ کے پاس موجود رہوں کیونکہ یہ چیزیں میری فکر کومتا تر
کرتی جی اور جھے علم کے مشغلہ سے نکال کرموت کے متعلق سوچنے کے مقام میں پہنچا دیتی
کرتی جیں اور جھے علم کے مشغلہ سے نکال کرموت کے متعلق سوچنے کے مقام میں پہنچا دیتی

اوراس میں قول فیمل یہ ہے کہ مرض کا مقابلہ اس کی ضد سے کیا جائے البذاجس کا قلب
بہت بخت ہواور اے وہ مراقبہ نہ حاصل ہوجو گنا ہوں سے روک سکے تو اس کا مقابلہ موت ک
یاو سے اور قریب الموت اوگوں کے پاس جاکر کرے اور جورقی القلب ہوتو اس کے لیے اتنا
علی کا نی ہے بلکہ اس کے لیے مناسب سے ہے کہ وہ اسی چیزوں میں مشغول ہوجوا سے بہلائے
رکھے تا کہ وہ اپنی زعر کی سے نفع اُٹھا سکے اور جونتو کی دے رہا ہے اسے بچھ سکے ....

حضور صلی الله علیه و ملم حزاح فرماتے سے ... حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے دوڑ میں مقابلہ فرماتے سے اور جوش کے ساتھ نرمی کا برتاؤ فرماتے سے ... اور جوش آب صلی الله علیہ و ملم کی میرت کا مطالعہ کرے گاوہ آپ صلی الله علیہ و ملم کی میرت کے مضمون سے وی سے گانی بینی بغذر ضرورت نفس کے ماتھ نرمی کرتا جیسا کہ میں نے عرض کیا ... (مجالس جوزیہ)

شهادت حضرت خيثمه بن حارث رضي اللدعنه

ا گلے سال غزوہ احد کے لئے رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب حضرت سعد میں دالد حضرت سعد کے والد حضرت ضعرت سعد کے والد حضرت ضعیر ہے تھے جو بہا دری ہے لڑے اور جام شہادت کی کرشہید بیٹے کے پاس جنت الفردوس میں پہنچ گئے .... (۳۱۳روثن تارے)

# متقى بننے كاطريقه

ا كرتم الله والا نبنا جاہتے ہوتو كسى الله والے كے دل ميں بيٹھ جاؤ .....اور اگر متقى بنتا جاہتے ہو ..... تو کسی متقی ہے دوئتی کراو ..... تجربہ شاہد ہے .....اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے ..... كەاڭركونى علم يافن حاصل كرنا ہے .... توكسى تجربه كارمرني كى تخت ضرورت ہے ..... تاكم اس كى تعليم وتربيت مع مقصود حاصل ہوسكے .....ايساعلم فن ہميشه معتبرا درمستنداور بلاضرر ہوتا ہے ....اس کیے دنیا وآخرت کا مجمع علم .....حاصل کرنے کے لیے سی اللہ والے سے ضرور تعلق رکھنا جا ہے۔۔۔۔۔اللہ والے کی شناخت ریہ ہے۔۔۔۔۔ کہ وہ بزرگ بظاہر تنبع شریعت وسنت بون .....اور صاحب علم ظاهر و باطن مون ..... شفیق و خیرخواه مون ..... بزرگون مستعلق ر کنے کے بیمعنی ہیں .....کدان کی محبت میں گاہ گاہ حاضر جوتا رہے .....اگر دور جول تو ان سے خط و کتابت رکھنا ....ان سے دین کی بات دریا فٹ کرتے رہنا .....اوران کےمشورے یر عمل کرنا .....اینے باطن کے نقائص ان کولکھٹا .....اوران کے دورکرنے کی تد اپیر برعمل کرنا ..... ہرحال میں ان ہے دعاء کراتے رہتا.....اچی روز مرہ کی زندگی میں جوشر عی خلاف ورزی ہو ....اس کے متعلق دریافت کرنا ....اور جو کچھودہ تبحویز کریں اس براہتما ماعمل کرنا ہے .... الله تعالى جم سب كونهم سليم عطا فرمادي .....اوراين اس زندگى كوخوشكوار..... پرسكون اور يرعافيت سينان كي توفق عطاء فرمائي .... آين (ارشادات عادني)

## واسطے کی قدر

واسطوں کی بھی عظمت کرنا پڑتی ہے۔۔۔۔۔ مگر وہ صرف واسط ہوتا ہے۔۔۔۔ مقصد نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ مقصد نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ بیال کے بلب صرف ایک مرکزی پاور ہاؤس ہے تعلق رکھتے ہیں ۔۔۔۔ لیکن روشنی بلب ہے بی اور ہاؤس ہے روشنی بلتی ۔۔۔۔۔ پاور ہاؤس ہے روشنی بین ملتی ۔۔۔۔۔ روشنی اور ہوا کے لیے بلب اور پاکھالا نا جی پڑے گا تو بیوا سطے بھی قابل قدر ہیں لیکن حق تعالیٰ کی ذات اصل مقصود ہے۔۔۔۔ (ارشاوات مفتی اعظم)

# جب زہر بے اثر ہوکررہ گئی

حفرت خالدین دلیدرمنی الله تعالی عنه نے ایک مرتبه شام کے ایک قلعے کا می اور کیا ہوا تھا...قلعہ کے لوگ محاصرہ سے نگ آ گئے تھے ....وہ جا ہے تھے کہ کے موجائے ....

البنداان لوگول نے تلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عند کے پاس صلح کی بات چیت کے لئے بھیجا... چنانچان کا سردار حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں آیا... حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عند نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی کی شیعثی ہے ... حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عند نے اس سے بوچھا کہ یہ میں چھوٹی کی شیعثی ہے ... حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عند نے اس سے بوچھا کہ یہ شیعثی میں کیا ہے اور کیوں لے کرآ ہے ہو؟

اس نے جواب دیا کہ اس شیعثی میں زہر مجرا ہوا ہے اور بیسون کرآیا ہوں کہ اگر آپ سے صلح کی بات جیت کامیاب ہوگئ تو نمیک ....اورا گربات چیت ناکام ہوگئ اور ملح نہ ہوگئ تو نمیک ....اورا گربات چیت ناکام ہوگئ اور ملح نہ ہوگئ تو نمیک .... ناکامی کامنہ لے کرا بی تو م کے پاس واپس تبیس جاؤں گا بلکہ بیز ہرنی کر خود کشی کراوں گا .... تمام صحابہ کرام کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا .... اس لئے معزرت

مهام سحابہ ترام ۱۹ س ۱۵ م و تو توں تو دین بی دوت دینا ہوتا تھا ....اس سے معرت فالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کواس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے .... چنا نچہ انہوں نے اس سروار سے بوچھا: کیا تنہیں اس زہر پر اتنا مجروسہ ہے کہ جسے بی تم بیز ہر پو گے تو نور آموت واقع ہوچائے گی؟

اس مردارئے جواب دیا کہ ہاں جھے اس پر مجردسہ ہے...اس لئے کہ بیدا یہا سخت زہر ہے کہ اس کے ہارے بیل معلیمین کا کہنا ہے ہے کہ آج تک کوئی فخف اس زہر کا ذا کفتہ ہیں بناسکا.... کیونکہ جیسے تک کوئی فخص بیز ہر کھا تا ہے تو فورا اس کی موت واقع ہوجاتی ہے...اس کواتی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذا گفتہ بناسکے....اس وجہ سے مجھے یفین ہے کہ اگر میں اس کوئی لوں گا تو فور آمر جا دُل گا...

حضرت خالدین ولیدرضی الله تعالی عند نے اس سر دار سے کہا کہ بیز ہرکی شیشی جس پر حمہ بین انتخابی ہے۔ نے وہ حمہ بین انتخابی ہے۔ نے وہ مہم بین انتخابیت ہے۔ نے دہ ہے۔

شیشی این باتھ بی اور پر فرمایا کداس کا تات کی کی چیز بی کوئی تا شیخیس جب تک الله تعالی اس کے اندراثر نہ پر افرمادی .... بی الله کانام لے کراور بردعا پڑھ کر بسم الله الله ی السمآء و هو السمیع المعلیم الله ی لا یعنسو مع اسمه شنی فی الارض و لا فی السمآء و هو السمیع المعلیم (اس الله تعالی کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سمی .... نه آسان بی اور نہ زبین بی اتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سمی .... نه آسان بی اور نہ زبین بی .... و بی سفے اور جانے والا ہے ) بی اس زبر کو پیتا ہوں .... آس و کی سفے اور جانے والا ہے ) بی اس زبر کو پیتا ہوں .... آس و کی خاک کہ جناب! بی آسے اپنی الله تعالی الله کوئی الله تعالی منہ بی ڈال لے تو ختم موجوا تا ہے اور آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کرلیا ... دھرت خالد بن ولیدرض الله تعالی عنہ پوری شیشی پی کے عشرت خالد بن ولیدرض الله تعالی عنہ پوری شیشی پی کے دعرت خالد بن ولیدرض الله تعالی عنہ پوری شیشی پی کے دعرت خالد بن ولیدرض الله تعالی عنہ پوری شیشی پی کے دعرت خالد بن ولیدرض الله تعالی عنہ پوری شیشی پی کے کا ارادہ کرلیا ... دعرت خالد بن ولیدرض الله تعالی عنہ پوری شیشی پی کے لیکن ان پر موت کوئی آٹارنظر حضرت خالد بن ولیدرض الله تعالی عنہ پوری شیشی پی گئے کیکن ان پر موت کوئی آٹارنظر دعرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عنہ پوری شیشی پی گئے کیکن ان پر موت کوئی آٹارنظر دعرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عنہ پوری شیشی پی گئے کیکن ان پر موت کوئی آٹارنظر دین ولیدرضی الله تعالی عنہ پوری شیشی پی گئے کیکن ان پر موت کوئی آٹارنظر نہیں ہوئے ... وصور دار یہ کرشہد کے کوئی آٹارنظر کی سیال

جیب خرج بھی بیوی کاحق ہے

بیوی کا یہ می تق ہے کہ اس کو مجور قم اسی می دوجس کو ووائے ٹی آئی (مرض کے مطابق) فرج کرسکے جس کو جیب فرج کہتے ہیں ....اس کی تعداد اپنی اور اپنی بیوی کی حیثیت کے موافق ہوسکتی ہے .... مثلاً روپید دوروپید .... پچاس روپیسی مخوائش ہو .... بیر تم فرج سے معلی مدود کہ دو کہ دور کہ دور کہ دور کر کے فرج کی ہے اور بیر تم تہارا جیب فرج ہے بہتم اری ملک ہے اس کو جہال جا ہوفرج کر د ....

جنب تم خرج الگ دو گے تو تمہارا یہ کہنے کومنہ ہوگا کہ بیر قم جو گھر کے خرج کیا دی ہے اللہ دی ہے اللہ دی ہے اللہ دی ہے بہت ہے خرج ایسے بھی گئے ہوئے ہیں جواتی ذات فاص کے ساتھ فاص بیں اگر بیوی کو کوئی رقم ذات فاص کے خرج کیلئے نہ دی گئی جس کو جیب خرج کہتے ہیں تو وہ امانت بیل خیانت کرنے پر مجبور ہوگی اس صورت میں اس پر تشد و کرنا ایک کونظم اور بے میتی ہے ۔۔۔۔

## اہل جنت کی ایک حسرت

جب کوئی خوشی کی بات آئی ہے نا تو غم کو بھول جاتے ہیں ۔۔۔ جب بھی خوشی ہوتی ہے بند ہیں حوث ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ہے کو خوشی بند ہے کوئی خوشی ہوگئی اللہ عالم کا دیدار کرے گا۔۔۔ نیکوں کی مخال ہوگ اور لقائی کا دیدار کرے گا۔۔۔ نیکوں کی مخال ہوگ اور لیے فوشی ہوگئی کہ اس میں بھی لیے فوشی ہوگئی کہ اس میں بھی لیے فوشی ہوگئی کہ اس میں ہوگئی کہ اس میں بھی لیک کو ایک جس سے محمول اللہ میں ہمی کو ایک جس آتا ہے حضرت شیخ الحدیث موال نا محمد بندے کو ایک جس آتا ہے حضرت شیخ الحدیث موال نا محمد بندے کو ایک جس سے معال میں بھی بندے کو ایک حسرت دینے الحدیث موال نا محمد بند کی ۔۔۔۔وہ فراتے ہیں :

لا معدر اهل المجنّة الاعلى ساعة من ربّهم لم يذكر الله بتعالى
"الل جنت كوكى بات پرحسرت بيل بوكى سوائد أيك بات كروه وقت جوانهول
ف و نيا بيل اللّه كى ياد كر يغير يعنى تفلت بيل كرارا تها جنتيول كو فلت بيل كرر سر بوك
الله وقت يرحسرت بواكر بركى ...."

که کاش ہم اس میں خفلت نہ کرتے تو آج ہمارے رہے اسے زیادہ بلند ہوتے ....
اب بتا کہ جو حسرت جنت میں بھی جان نہ جیوڑ ہے گی وہ کیسی بڑی حسرت ہوگی تو اس لیے
اپ وقت کو اللہ تعالیٰ کی یادے مخور کر لیجئے .... (وقت ایک عیم فت)
میکی ل نما ز

نماز کاول .....فالص نیت ہے ....اس کی روح حضور قلب ہے .....ارکان اور قیام ....ارکان اور قیام ....رکوع .... قومد ... بجدہ جلسہ وقعدہ جی ....اوراس کے اعضائے رئیسہ .....ارکان اور حواس ترین قرات کی ورتی ہے ..... اور نماز کے لئے پوری یا کی بھی شرط ہے ..... بغیراس کے نماز نہیں ہوتی ....اوروہ دل کی یا کی ہے .... بعنی غیر خدا ہے دل کو صاف کرنا ہے کہ نماز نہیں ہوتی مساوروہ دل کی یا کی ہے .... بخیل المت کے الامت )

# متفرق تصيحتين .... دواز د ه کلمات

امیر الموتین امام المشارق والمغارب حفرت علی کرم الله و جهه نے فرمایا که .....میں نے خدائے تعالیٰ کی کتاب (توریت شریف) سے بارہ کلمات منتخب کئے ہیں .....اور ہرروز میں ان میں تین بارغور کرتا ہوں ....

اوروه کلمات حسب ذیل ہیں....

ا — الله تعالی فرماتے ہیں کہ ....اے انسان تو ہرگز کسی شیطان اور حاکم سے نہ ڈر ..... جب تک کہ میری بادشاہت باتی ہے ....

الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سساے انسان تو کھانے پینے کی فکر نہ کر سسہ جب تک میرے خزانے کو قو بھر پوریا تاہے سساور میر اخزانہ ہر گز خالی اور ختم نہ ہوگا ....

مهم - الله نعالى فرمائة بيل كه .... اے انسان تحقیق كه بيل تخطى كودوست ركھتا ہول ..... پس تو مجمع مير ابى ہو جااور مجھ بى كودوست ركھ....

- الله تعالی فرماتے ہیں کہ ....اے انسان تو جھے ہے بے خوف نہ ہو ..... جب تک کہ تو بل صراط ہے نہ گزرجائے ....

۳ - الله تعالی قرماتے جی کہ سساے انسان جی نے تجھ کو خاک سے نطقہ سے علقہ اور مضغہ سے پیدا کیا ۔۔۔۔۔ تو پھر دوروثی اور مضغہ سے پیدا کیا ۔۔۔۔۔ تو پھر دوروثی دینے جس عاجز نہیں ہوا ۔۔۔۔۔ تو پھر دوروثی دینے جس کس طرح عاجز ہوں ۔۔۔۔ پس تو دوسرے سے کیوں ما نگتا ہے؟

ے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ انسان میں نے تمام چیزیں تیرے لئے بیدا کی ہیں۔ اور تھھ کوائی عبادت کے لئے الکین تواس چیز میں کھنے کے لئے اللہ کا کھی ۔۔۔۔۔ اور غیر کی وجہ سے دور کی اختیار کرلی ۔۔۔۔

۸ – الله تعالی فرماتے ہیں کہ … اے انسان ہر شخص اینے لئے کوئی چیز طلب کرتا

ہے ....اور بیل تجھ کو تیرے لئے جا ہتا ہول ....اورتو مجھ سے بھا گیا ہے ....

9 – الله تعالی فرماتے بیں کہ ....اے انسان تو خواہشات نفسانی کی دجہ ہے جھے ہے ناراض ہوجا تا ہے ....اور بھی میری دجہ ہے اپنے نفس پر تاراض بیں ہوتا ....

اللہ تعالی فرماتے میں کہ .....اے انسان تخصر پر میری عبادت ضروری ہے .....اور میں کھے ۔....اور میں کھے ۔....اور میں کھے روزی دینا .....اور میں کھے روزی دینا .....اور میں کھے روزی دینے میں کھے روزی دینے میں کھیے روزی دینے میں کم بیس کرتا ....

الله تعالی فرماتے ہیں کہ ....اے انسان تو آئندہ کی روزی بھی آج ہی طلب کرتا ہے ....اور میں تجھ سے آئندہ کی عبادت نہیں جا ہتا....

سوا - الله تعالی فرماتے جیں کہ اسان جو کھے میں نے تخد کودے دیا ہے ۔۔۔۔۔
اگر تو اس پر رامنی ہو جائے تو ہمیشہ آ رام وراحت میں رہے گا ۔۔۔۔۔ اورا گر تو اس پر رامنی نہ ہو تو میں تجھ پر دنیا کی ترص مسلط کردوں گا کہ ۔۔۔۔۔ وہ تخد کودر بدر پھرائے ۔۔۔۔۔ کے کی طرح دروازوں پر ذلیل کرائے ۔۔۔۔۔اور پھر ہمی تو شے مقدد کے علاوہ کچھ نہ یائے گا۔۔۔ (شریعت تصوف) (خطبات سے الامت)

#### دعوت كاطرز

جیسا آدمی سامن خاطب ہوگا ..... ویسائی دعوت کے طریقے ہوں سے .... ایک وہ بین جوسادہ لوح بین ہیں۔ کہ جب ان کے سامنے اللہ ورسول کا نام لیا گیا تو وہ گردن جھکا دیتے ہیں ..... ان کے مطالبات نہیں ہوتے ہیں ..... اور نہ لم کی ضرورت بیجھتے ہیں ..... بس وہ عکم جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت کا تھم معلوم ہو جائے ..... تو ان کے لئے معلوم ہو جائے ..... اور بعضے جت موعظت ہے .... کہ وعظ وقعیحت کردوان کے لئے کافی ہوجائے گی ..... اور بعضے جت پہند ہوتے ہیں ۔.. تو ان کے لئے کافی ہوجائے گی ..... اور بعضے جت پہند ہوتے ہیں .... تو ان کے لئے کا فی ہوجائے گی .... وائی نہ ہو لئے ملک ان کے مسلمات سے ان پر جمت قائم نہ ہو انداز پر .... وائی کوشش نہیں کرتے .... تو ان کے لئے مجاولہ رکھا اور مجاولہ بھی وُ ھنگ علمی انداز پر .... وہ بھگر پنا ہے نہیں ...۔ پھر اس کا خیال رہے کہ اس میں سخت کلائی نہ ہو بلکہ معروف طرز پر ہو .... (خطبات عکم الاسلام)

### صبر کے عین تصورات

علامدائن جوزی رحمدالله فرائے ہیں: تمام موجودات میں سب سے مشکل چیز صبر ہے جو کہمی محبوب و پہند بیدہ اور تکلیف دہ حالات کے جیش آئے پر خصوصاً جبکہ تکلیف دہ حالات کا زمانہ طویل ہوجائے اور کشادگی وفراخی سے ناامیدی ہونے گئے ۔۔۔ ایسے وقت میں مصیبت زدہ کو ایسے توشہ کی ضرورت ہوتی ہے جس ناامیدی ہونے ہو سکے اور اس توشہ کی ختلف صور تمیں ہیں ۔۔۔

ایک توبیر کرمصیبت کی مقدار کے متعلق سویے کہاس کا اور زیادہ ہونا بھی ممکن تھا.... ایک بید کہا بئی حالت کو دیکھے کہاس کے پاس اس مصیبت سے بڑی بڑی نعتیں موجود ہیں مثلاً کسی کا ایک بیٹا مرکیا لیکن دوسرااس ہے عزیز بیٹا موجود ہے...

أيك بيسكددنياش المصيبت كابدله طفى اميدر كه ....

ایک بیک آخرت شاس پراجرسطنی کوسوسچ ....

آیک بیہ ہے کہ ایسے حالات پرجن پرعوام مدح وتعریف کرتے ہیں...ان کی مدح وتو صیف کا تصور کر کے لذت حاصل کرے اور حق تعالی کی طرف سے اجر ملنے کے تصورے لطف اندوز ہو...

ایک بیرسی ہے کہ سوسے کہ ہائے واویلا کرنا کچھ مغیر نہیں ہوتا بلکہ اسے آدمی مزید رسوا ہوجا تاہے ... ان کے علاوہ اور بہت ی چیزی جی جن کوعقل وہم غلط بتلاتے ہیں .... مبر کے راستہ میں ان تصورات کے علاوہ کوئی اور تو شد کا م نہیں آسکتا .... لہذا صابر کو چاہیے کہ اپنے کوان میں مشخول کرے ان کے ذریعے اپنی آزمائش کی گھڑیاں پوری کرے اور میں مہم منزل پر پہنچ جائے .... (مجالس جوزیہ)

### برائي حصول اولا د

وَلِلْهِ مُلُکُ الِسَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ﴿ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ﴿
وَاللَّهُ عَلَی کُلِ شَیْءٍ قَلِیبٌوْ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَی کُلِ شَیْءٍ قَلِیبُوْ ﴾ ﴿ ﴿ الله الله عَلَی کُلِ شَیْءٍ قَلِیبُوْ ﴾ ﴿ الله عَلَی کِیْرِ پِرْ الله کُردَم کرکِ آ دها خاوند اور آ دها بیوی کھائے ۔۔۔۔ (قرآ نی سنجاب دُعا کِی)

### چندآ داب معاشرت

چلنے بین کس مسلمان ہے ملاقات ہوتو پہلے سلام کہو....اورخندہ پیٹائی ہے ملو....
دوست ہوتواس ہے معمافحہ کرو...اوراپناہاتھ چیٹرانے بین پہل نہ کرواوراس کے سامنے
تیسما نہ انداز بین رہوکہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادمہارک ہے کہ جوکوئی ایسا کرتا ہے
اس کے گناہ جھڑتے ہیں...

اسبہتر بیہ کہ پیدل آدی راستہ کی ایک جانب میں بیلے ....اورسوار آدی درمیان میں جلے ....اورسوار آدی درمیان میں اورسوار میں جبکہ آبادی میں ہوں .... اور اگر آبادی سے باہر ہوں تو پیدل کو درمیان میں اورسوار کواطراف میں چلنا چاہے ....اور جوتا کہن کر چلنے والے کوچا ہے کہ بغیر جوتے کے چلنے والوں کیلئے راستہ کھلا چھوڑتا جائے ....

سا...سائے سے کافرآ جائے یا کوئی عورت توائی درمیان والی جگہ پر دہاس بارہ میں حضرت ابو ہر برہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادگرای نقل فرماتے ہیں کہ راستہ میں بہودونصاری سے ملاقات ہوجائے تو انہیں راستہ کے کنارے کنارے جائے پر مجبور کرو اور حضرت مقداد صفور صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ عورتوں کیلئے راستہ کے دسط میں کوئی حصر نہیں ....

ہم... عقلند کولوگوں کی گزرگاہ میں ناک مساف کرنا یا تھوکنا ہر گز لائق نہیں کہ ان کے یا وان آلودہ ہو تھے ....

۵...مثان کی صحبت میں یا تیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہے... نو جوانوں بچوں اور کم عقلوں کے پاس بیٹھنا چاہ ہے۔..اس ہے آ دی کارعب جاتار ہتا ہے آ خرمت کاشوق اور موت کی فکرر کھنے والے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا بہتر ہے اور و نیا وارلوگ جو ہروقت ای کی دھن میں گئے رہتے ہیں اور ہروقت ای پرنظر لگائے رکھتے ہیں ہمنشین کے اس میں کی دھن میں گئے رہتے ہیں اور ہروقت ای پرنظر لگائے رکھتے ہیں ہمنشین کے لائن نہیں کہ اس سے آ دی کا دل بدل جاتا ہے دین میں فساد آنے لگتا ہے زندگی خراب ہوجاتی ہے۔...(بنتان العارفین)

## بإزار مين داخلے كى دعا اور فضيلت

اگرضرورت نه بوتو بازار من جانے سے احتیاط بی رکھو...مشہور ہے کہ وہاں بڑے بڑے مرکش شیطان انسانی شکل میں ہوتے ہیں اور ایول بھی سناہے کہ وہاں انسانی لباس میں بھیزئے موت شیطان انسانی لباس میں بھیزئے موت ہوتے وقت یہ دعا پڑھ تاستحب ہے.... موت ہیں ....اور بھی جاتا ہی پڑھ فی ازار میں داغل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ تاستحب ہے.... لااللہ الا الله و حدہ لاشریک له له الملک و له الحمد یعدی

و بعبت وهو حی لا بعوت بیده المخیر و هو علی کل شنی قدیر

( نبیس ہے کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نبیس ... اس کی

ہادشاہی ہے اس کینئے سب تعریفیں ہیں وہ زندہ کرتا ہے اور مارہ ہے .... وہ خود زندہ ہے

اسے بھی موت نبیس اس کے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے ) ....

رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میارک ہے کہ جو خص بیکلمات بازار میں واصل

رسول النُدسلی الله علیه وسلم کاارشادمبارک ہے کہ جو محص میدکلمات بازار ہیں داخل ہوتے وقت پڑھتاہے تو اسے اتنی نیکیاں ملتی ہیں جو بازار میں موجودلوگوں کی تعداد سے دس گنازیادہ ہوتی ہیں....(بستان احارفین)

جیب خرج بھی ہیوی کاحق ہے

حکیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہوی کا یہ جی حق کے اس کو چھر آم ایس بھی دوجس کو وہ اپنے بھی آئی (مرضی کے مطابق) خرج کر سکے جس کو جیب خرج کی ہے ہیں ...اس کی تعداوا پنی اورا پنی ہوئی کی حثیت کے موافق ہوسکتی ہے .... مثلاً روپیہ دوروپیہ .... پہال روپیہ بھی کنجائش ہو .... پر آم خرج ہے سلے موافق ہوسکتی ہے .... مثلاً روپیہ دوروپیہ .... پہال کی ہے اور پر آم خرج المراجیب خرج ہے یہ تہماری مملک ہے اس کو جہاں جا ہوخرج کرو.... جب تم خرج الگ دو گے تو تمہارا ہیہ کئے کو مند ہوگا کہ بیر آم جو گھر کے خرج کیا دی ہوا تی دائی دائی دو گے تو تمہارا ہیہ کئے کو مند ہوگا کہ بیر آم جو اپنی ذات ہے المانت ہے کیونکہ آدی کے جھے بہت سے خرج الیہ بھی گئے ہوئے ہیں جو اپنی ذات خاص کے خرج کیا تھے نہ دی گئی جس کو خاص کے خرج کیا ہی سورت میں اس پر تشور دی گئی جس کو جیب خرج کہتے ہیں تو و دامانت میں خیانت کرتے پر جبور ہوگی اس صورت میں اس پر تشور دی کرنا ایک گونظم اور نے جستی ہے .... (بر سُون گھر)

# دورحاضر کی پانچ خامیاں

آج كذمانيس بالح فاميال عامين:

"وَإِنَّ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَاتُحْصُوهَا"

"الرثم الله تعالى كانعتول كوكنا حاموتم شاريعي نبيل كريكتي..."

اتی ان گئت نعمتیں ہیں گرہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادائیں کرتے.... کوئی شربت پا و ۔۔ تو اس کا بھی شکر بیاور جو پر دردگار دستر خوان پر اتی نعمتیں کھلاتا ہے .... پیٹ بھر کرا شخصنے کے بعد کی دعا بھی یا دنیوں رہتی ... اس لیے ایک بڑرگ فرماتے تنے ... اے دوست ! اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر تیم ہے دائت تو تھیں گھی ... اس کا شکر ادا کرتے ہوئے تیم کی ذبان تو نہیں تھی ....

(۳) ..... تیسری بات که بم گناه کر بیضتے بین گراستغفار نبین کرتے بعض تو اس وجہ سے که وہ سوچتے بین که کرلیں کے لیمنی نبیت بموتی ہے گناہ جھوڑنے کی گر کہتے بین بان ابھی چھوڑیں گے .... اکمال القیم بین بجیب بات کھی ہے .... وہ فرماتے بین: اے دوست! تیرا تو بہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل کی امید پر تو بہ کومؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل بونے کی دلیل ہے .... رابعہ بھر ریفر مایا کرتی تھیں: "استغفار نا بعت جا الی استغفار" کہ بھوٹی جو استغفار کے استخفار کے استخفار کے استخفار کے استغفار کے استخفار کی ضرورت ہے ....

المساب الته بيرے كه بهم ميت كوتو دن كرتے جي طرعبرت نہيں يكڑتے...ايك صاحب عجيب واقعہ سنانے لگے .... كہنے لگے ميرے ہمسانيد ميں ايك صاحب تنے....ان كی وفات ہوگی تو ہمیں بھی صدمہ ہوا تو ہیں نے اپنے گھر ہیں بچوں کو بتادیا کہ بھی اب ایک مہینہ کم از کم ٹی وی بیس ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے سما منے والے پڑوی سے ہمارا اتنا چھ انعلق ہو ان کو اتنا صدمہ ہوا اور ان کے والد جو ان العمر تھے اور اچھا کاروبار تھا تو میرے گھر کے ہوئی بچوں نے میرے ساتھ وعدہ کرلیا کہ ہم چاہیں ون تک ٹی وی کو اون نہیں کریں گے .... کہنے گھ چوتھا ون گزرا تو جس گھر ہیں وفات ہو کی تھی ...اس گھر ہیں ٹی وی کی آواز آری تھی ...اس کا مطلب ہاں بچوں نے اپ کو ووز تھی جو تھی ۔..اس کا مطلب ہاں بچوں نے باپ کو وفن تو کیا لیکن عبرت نہیں پکڑی تو ہم میت کو وفن تو کرتے ہیں عبرت نہیں پکڑی تو ہم میت کو وفن تو کرتے ہیں عبرت نہیں پکڑی تو ہم میت کو وفن تو کرتے ہیں عبرت نہیں پکڑے کے بارے ہیں آتا ہے کہ میت ان جانے کے بادے ہیں آتا ہے کہ تھے سان جو ان کے بعد اس قدران پڑم طاری ہوتا تھا کہ کی مرتبہ جس چار بائی پر مردے کو لیے جانے جانے اس چاریائی پر ان کوئنا کرواپس لایا کرتے تھے ...ایی حالت ہو جاتی تھی ....

علامة عبدالوباب شعرانی دهمة الله عليه كی كمانون ش اكها ب كه ملف معالی جب جنازه لے كر چلتے ہے تو جنازے كے جي جر بندے كی آئے ہے آنسوئی تے .... باہر دائے بندے كے بيانا مشكل ہوجا تا تھا كہ جنازے كاولى كون ہے موت كويا دكر كے مارے دوئے نظر آر ب ہوت ہوئے ہے ... خرت كويا دكر كے مارے دوئے نظر آر ب ہوت ہوئے ہے ... خرت كويا دكر كے ناہول كويا دكر كے ... دہ جنازے ہے مرت كار كے تے ....

(۵) .....اور پانچ یی چیز که آج کودوش دوست واحباب فقرا و کی فعیحت توسنت بی اس کی چیرو کی نبیس کرتے ہیں اس کی چیرو کی نبیس کرتے ہیں سننے تک بی کام رکھتے ہیں اور پھر آپیں جی نقائل کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اوا فعدا کے ہیں ۔۔۔۔۔ اوا فعدا کے ہیں ۔۔۔۔۔ اوا فعدا کے بندے ہوا ہے اس کے ہم اس جی پڑی ہم یہ کول نبیس موچے جو ہمیں بتایا گیا ہے ۔۔۔۔ اس میں بڑی ہم یہ کول نبیس موچے جو ہمیں بتایا گیا ہے ۔۔۔۔ اس میں ہمارے کیا ہے اس کے ہماں جی بڑی ہم یہ کول نبیس موچے جو ہمیں بتایا گیا ہے ۔۔۔۔ اس

## كاروباركى تزقى وبركت كأثمل

وَهُزِيِّ الْيُكِب بِجِدُع النَّجُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِيُ وَشُرَبِي وَقَرِّى عَيُنًا (سترين)

کارد بارکی ابتدا کے وقت اس میں ترقی اور برکت کیلئے اس دعا کو ۳۱۳ مرتبہ تمن دن تک یا بے دن تک یا اون تک پڑھیں ...ان شا واللہ ترقی ہوگی ... (قر آنی ستجاب ذیا کیں)

#### اللساع كيلية واب ومدايات

علامداین جوزی رحمدالله فرمات بن بمی بیدار طبیعت اور بیدار مغرض کسی خراب شعرکا کوئی مصرعه سن کراس سے اشارہ نکالتا ہے اور اس سے فائدہ اُٹھا تا ہے ....

چنانچ دمنرت جنید بغدادی رحمة الله علید نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ دمنرت سری مقطی رحمة الله علیہ نے میں اللہ علید نے میں اللہ علیہ نے مکہ شریف کے داستہ میں ایک حدی خوال کو بیاشعار بڑھتے ہوئے سنا:

ٱبُكِى وَمَا يُدْرِيْكِ مَايُبُكِينِي ٱبُكِى حِذَارًا أَنْ تُفَارِقِيْنِي وَتُقَطِّعِي حَبُلِي وَتَهُجُرِيْنِي ....

''شی دور ہاہوں اورائے جوبائے کیا خبرکہ کوں دوتا ہوں؟ میرارد نااس اندیشہ ہے کہ
کہیں توجھے چھوڑ ندد سے اور میر سے تعلق کا بندھن تو رُندد سے اور جھے سے جدانہ ہوجا ہے ۔...

دیکھو! حضرت سری سفطی رحمۃ اللہ علیہ پران شعروں کا کیا اثر ہوا ... اللہ تعالیٰ تم پررتم
کریں اور بچھنے کی تو نیق دیں کہ ان کی ہے آر دو ہوئی کہ حضرت جنید کو بھی ای کی اطلاع
ہوجائے جو آئیس معلوم ہوا اور یہ بھی بچھا وکہ ایسے اشعار کی اطلاع حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ
کے علاوہ اور کسی کے لیے مغیر ہو بھی نہیں سے تعلیٰ کیونکہ بہت سے لوگوں شرطینی کیا فت ہوتی
ہے اور موثی سجھے کے ہوتے ہیں ... ہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے جب اس طرح کا داقعہ سا
تو کہنے گئے کہ بھلا اس بھواس سے کس کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے؟ اگر جن تعالیٰ کی طرف
ہے تو اس کی طرف مو نے میں میں خرف اشارہ درست نہیں اور اگر کسی مورت کی طرف ہے تو اس کی طرف ہورتوں سے اس طرح کا خطا ہے) زاہد دل کا کام تو نہیں ہے؟

والله! ایسے اشعار اگر ال خفلت سیس تو بیانا خفلت کی صدی ہوگی اور بھی وجہ ہے کہ تصیدوں اور کو بوں کے اشعار سننے سے منع کیا جاتا ہے کیونکدا سے اشعار کونفسانی تقاضوں پر محمول کیا جاتا ہے اور جمیں جنید بغدادی اور سری سقطی کہاں میسر جیں؟ (لہٰذا بیساع علی الاطلاق نا جائز ہوا جبکہ حضرت جنید رحمته الله علیہ نے بھی ساع ہے تو بہ کر لیا تھا" کہا فی الاحیاء"اور اگر بالقرض ہمیں ان کا کوئی مشل مل جائے تو وہ جو پھی سے گااس کی حیثیت اور اشارات (یعنی حدود و شرائط) سے واقف ہوگا ....

اوراس کیف الطی یعنی ؟ . ی طبیعت والے کا جواب بیہ کے دھرت مری نے لفظ سے اشارہ نہیں لیا ہے اور لفظ پر اپنے مطلوب کو منطبق نہیں کیا ہے کہ اس کو نذکر یا مؤنت متانے کی فکر کرتے بلکہ انہوں نے معنی سے اشارہ نکالا ہے .... کو یا وہ اپنے محبوب حقیقی کو ان اشعار کے مضمون سے خطاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ش آپ کے اعراض اور بے رُخی سے اندیشہ سے دور ہا ہول .... بس اتنائی ان کا مقصود ہے .... لفظ کی تذکیروتا نہیں کی طرف انہوں نے ذرائجی النفات نہیں کیا .... اسے خوب بجولو ....

اور بردار طبیعت معزات ایسے کلمات سے اشارہ نکالتے رہے ہیں تی کی انہوں نے ایسے جملہ سے اشارہ نکالا ہے جسے بازاری لوگ بولئے ہیں اور لوگ اسے "وائی جائی بات" کہا کرتے ہیں ... چنانچہ میں فیصرت ائن عمل کا لکھان کے ایک شیخ کا واقعہ پڑھا کہ انہوں نے ایک فورت کو پڑھتے ہوئے سنا:

غسلت له طول الليل .....فركت له طول النهار .....خرج يعاين

غیری .... زلق وقع فی الطین

" میں نے رات بھراس کی وجہ ہے مسل کیااورون بھر کپڑوں سے نجات تھر چی پھروہ میر ہے سواد وسری کود کیھنے لکلا... پیسلاا در کیچڑیں جا گرا...!

تواس سے اشارہ نکالاجس کا حاصل میہ ہے کہ اے میرے بندے! بیس نے تھے اچھی صورت عنایت کی .... تیر ہے حالات ورست کے .... تیراجسم سیدھا بنایا....اس کے باوجودتو دسری طرف متوجہ ہوگیا.... پس مجھے چھوڑنے کے نتائج کا انتظار کر ....

اورائن عقبل رحمة الله عليد فرمايا كديس في ايك عورت كواى وابئ بات كي بيل سے كہتے سنااورو وابي اجمله تھاجس كافل ميں كافي مدت ك محسوس كرتار با...

كم كنت بالله اقول لك . .... لذاالتواني غائله.....وللقبيح حميرة ..... تبين بعد قليل

"فدا کاتم میں نے تم ہے گئی بارکہا کہا کہا کہا کا انجام برا ہے اور برے کام کا ایک بتیجہ ہے جو کچھ بی مدت میں ظاہر ہوجائے گا....'

ابن عقیل نے فرمایا کہ" کیسا اس نے ہماری ویل کاموں میں ستی اور مہمل چھوڑ ویے پر ندامت دلائی ہے جس کے نتائج کل قیامت میں خدا کے سامنے طاہر ہوں گے..." (مجاس جوزیہ)

# حضرت خبیب بن عدی حضرت عاصم بن ثابت اور حضرت عبدالله بن انیس رضی الله عنهم

جنگ احدے بعد سفیان بن خالد بذلی چند آ دمیوں کے ہمراہ مکہ شریف می اور روساء قریش کواحد میں کامیابی پرمبارک دی ...کی میں سے گزرر ہاتھا کہین کی آ وازاس کے كانوں ميں كينى ....ايك عورت كے چندعزيز (شوہراور جار بينے) جنگ ميں مارے كئے تحان ك ماتم من نوحه مور باتفا ... سفيان ني اس عورت سي تعزيت كي ... اس ني يشم کھارکھی تھی کہ جب تک میں مقتولین احد کا بدلہ نہ لے لوں اور عاصم بن ٹابت (انصاری صحابی) کی کھوروی میں شراب نہ بی لوں .... بالوں کو تیل نہیں لگاؤں گی ....سفیان کی خیرخوابی اور جمدردی کی باتیس سن کراس سے نتعاون کی طلب گار ہوئی... کہا اگرتم عاصم بن الابت ... بطلحه بإزبير كو بكر كرزنده مجصلا دوياس كاسر كاث كرلا دويس في كس سواونث انعام میں دون گی...وہ بد بخت انعام کے لا کی میں اس کی تدبیر سوینے لگ کیا چنا نجہ کئی آ دمی ہمراہ کے کرازراہ منافقت مدینہ منورہ آیا اپنامسلمان ہونا ظاہر کر کے درخواست کی کہ چند آ دمی جارے قبیلوں کودین کی تعلیم دینے کے لئے جارے ساتھ روانہ کردئے جا کیں ...ان خبیوں نے رہائش معزت عاصم ہے والدے محریس رکمی معزت عاصم سے بوی محبت کا اظهاركرت اوران سے كہتے كہم جارے ساتھ ضرور چلوو وفر ماتے ان شام الله ضرور چلول كا ... إخركار دوجار روزك بعد أتخضرت صلى الله عليه وسلم في حيديا سات أوى روانه قرما وئے....حضرت عاصم اور حضرت ضبیب بن عدی بھی ان میں شامل تنے سفیان پہلے چلامیا تھا...اس خبیث نے رجیع کے مقام پردوسومشر کین کے حمراه ان لوگوں کوآ لیاجب ان صحابہ نے خلاف تو تع بیصور تحال دیمی تو کہا ماشاء اللہ....اگر ہمارے حق میں شہادت کا اجراکھا ہے تو ہم پہھے کیوں ہٹیں ... مقابلہ شروع ہوا دوآ دمی حضرت ضبیب اور حضرت زید بن دھند گر فآر ہو گئے .... باقی حضرات نے جام شہادت نوش کیا ....

حضرت عاصم بن ثابت بھی شہید ہو گئے .... کا فرجا ہے تھے کہ ان کا سرکاٹ کر مکہ ک کا فرہ تک پہنچا کیں اور انعام وصول کریں گرفتد رت نے ایک انتظام کرویا کہ تہد کی تھیوں یا بحرُّ وں کا ایک غل وہاں پینچ کمیا اور حضرت عاصمؓ کے جسم کی پاسبانی کرنے نگا کا فروں نے کہا اچھارات کے وقت بیغول چلا جائے گا ہم اس وقت عاصم کاسر کاٹ لیس کے گررات کو پانی کا ایک ریلا آیا اور حضرت عاصم کی نعش کو بہا کرلے گیا....

یول، شرکین کے حصے میں آخرت کے علاوہ دینوی خسران مجی آیا....

حضرت خویب اور حضرت زید گو کا فرول نے مکہ لے جا کر فروخت کر دیا ہے واقعہ ماہ زیقعد و میں چین آیا....زی الحجہ کز رجانے کے بعد دونو ل کوشہید کر دیا گیا....

اہل دنیا کے ساز وسامان کی حقیقت

ایک مرحدی و شی بندوستان میں آیا تھا کسی حلوائی کی دکان پر حلوار کھا دیکھا۔۔۔ قیمت پاس مختی نہیں آپ اس میں ہے۔ بہت سااٹھا کر کھا گئے۔۔۔۔ حلوائی نے حاکم شہر کواطلاع وی۔۔۔ حاکم نے بہر المقرد کی کسان کامنہ کالا کر کے جو تیوں کا بار گلے میں ڈالا جائے اور گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں شہیر کیا جائے اور گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں شہیر کیا جائے اور بہت سے لڑ کے ساتھ کر و ہے جا کیں کہ وہ ڈھول بجائے چھے بیچھے جائیں۔۔۔ چنا نچا بیا کیا گیا جب بی حلوا خورصا حب اپنے گھروائی گئے تو وہاں کے لوگوں نے بو چھا کہ 'آ غا بندوستان چگونہ ملک است ۔۔۔۔ حلوا خوردان مفت ست فوج طفلاں مفت است ۔۔۔۔ حال کا خوب ملک ست کہنا اور دنیا کے حقم و خدم پر ناز کرنا ایسا ست کہنا اور دنیا کے حشم و خدم پر ناز کرنا ایسا ست کہنا ایسا کے جسے اس نے سواری خراور فوج طفلال برناز کیا تھا۔۔۔ (موافظا شرنے)

بإبندى نماز كاوظيفه

وَاقِمِ الصَّلُوةُ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَقًا مِّنَ الْيُلِء إِنَّ الْحَسَنَتِ يُلْهِبُنَ السَّيَاتِ ء ذَلِكَ فِي النَّهَارِ وَزُلَقًا مِّنَ الْيُلِء إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اَجُوَ السَّيَاتِ ء ذَلِكَ فِي لِلذِّكِرِيْنَ ٥ وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اَجُوَ السَّيَاتِ ٥ (سَوْهُ السَّعَانِينَ اللَّهُ لَا يُعَلِينَ اللَّهُ اللْعُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

جوفض میرخواہش رکھتا ہو کہ نماز کی پابندی ہوجائے اور ہر برائی سے ہم دورر ہیں اور ہم کواجر ملے ... نفع لینے والا اس دعا کوروز انہ تمن مرتبہ پڑھ کراپنے او پر پھونکیں ان شاء اللّٰد کامیا لی ہوگی .... (قرآنی متجاب دُعا کیں) تاجر کوخرید وفت کے مسائل جاننا ضروری ہے

فقیدر حمندالله علیه فرمات میں کہ کس آ دی کو تجارت میں لگنامناسب نہیں جب تک کدوہ خرید وفر وخت کے مسائل اور جا مُزونا جا مُزے واقف نہ ہو....

یر است عمر رمنی اللہ عند کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بیفر مان جاری کیا تھا کہ جو تعلق کا سید بند نید میں میں اللہ عند کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بیفر مان جاری کیا تھا کہ جو تعلق

مسائل سے واقف نبیں وہ جارے بازار میں تجارت نبیں کر سکے گا....

حضرت على رضى الله عنه كاارشاد ب كه جوفس مسائل سكيم بغير تجارت بيل لك جاتا بي وسود بيل من من الله عنه كالرشاد في المارفين )

عورتوں سے عمل اصلاح کی آس نہ لگاؤ

مروکواتنا خت مزائ ند بونا چاہئے کے عورت کی ذراذرائی برتمیزی پر فعد کیا کرے ہوی پر
اتنا زعب ند بونا چاہئے کہ میاں بالک ہی ہوا ہوجا کیں کہ ادھر میاں نے کھر میں قدم رکھا اور بولی
کادم فنا ہوا ... ہوئی دھوائی ہی جاتے دہے ... ہے چاری کے منہ ہے کوئی بات نگی یا کوئی چیز ما تی
اور ڈائٹ ڈیٹ شروع ہوئی ... اس (بے چاری نے) تمہارے داسطے اپی مال کوچوڑا ... باپ کو
چوڑا ... اب اس کی نظر صرف تمہارے ہی اور چر پھو ہے اس کے لئے شوم کا دم ہے ... اگر
فاوند کھی عورت کان ہوگا تو اس بے چاری کا کون ہوگا ... بس انسانیت کی بات بھی ہے کہ ایسے
وفا دار کوکس می کی نگلیف نددی جائے اور چو پھان سے برتمیزی یا ہے اور ہی ہوجائے اس کونا ترجما
حافظو میں اٹھاز ایسا ہوجا تا ہے جس سے مردوں کو نگلیف پہنی ہے کر اس کی حقیقت ناز ہے آخر
وہ تر اس سے انسان کی سے مردوں کو نگلیف پہنی ہے کر اس کی حقیقت ناز ہے آخر
وہ تر ہار سے سواکس پرناز کرنے جا کی ... دنیا جس سے ردوں کو نگلیف پہنی ہے کر اس کی حقیقت ناز ہے آخر
وہ تر ہار سے سواکس پرناز کرنے جا کی ... دنیا جس سے دنیا جس کے ان کے تر بھارہ وہ ...

اگر مورتوں کی جہالت و برتمیزی ہے دل دکھتا ہے...کلفت بہت ہوتی ہے تو اس کا علاج مجی تو مکن ہے اس کا علاج مجی تو مکن ہے ان کو دین کی کتابیں پڑھاؤ اس ہے ان جس سلیقہ اور تمیز بھی بقدر مضرورت آ جاتی ہے کیونکہ دین کی تعلیم ہے اخلاق درست ہوجائے ہیں...فدا کا خوف دل مدرست ہوجائے ہیں...فدا کا خوف دل

من بدا ہوتا ہے ... شوہر کے حقوق پراطلاع ہوتی ہے ...

آگر بیوی کی واقعی خطابھی ہو جب بھی اس ہے درگذر کرنا چاہئے...اس کی ایذ اوُں پرمبر کرنے ہے درجے بلند ہوتے ہیں... مزاج پڑل پیدا ہوجا تا ہے...اس کل ہے دین کابڑا بھاری نفع ہوتا ہے اور بہت اجر ملتا ہے...

# اصلاح تفس كيليخ مجابده كي ضرورت

اصلاح نفس من مت سے کام لے ....اورارادہ کر لے ....کمثلاً بدنگای سے نس کے روکنے میں جان بھی چلی جائے گی ..... تو بھی نامحرم عورت یا امر دحسین کو..... نددیکھوں گااس اراده اور ہمت برحق تعالیٰ کافضل ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔ادرا گرکوتا ہی ہوجائے۔۔۔۔فورا تو بہ ے تلافی کرے ..... نہیں کے گندگی میں پڑار ہے .... صاف کپڑا ہین کر جعد کو نکلے .... کسی بنیجے نے روشنائی لگا دی دل کس قدر پریشان ہوگا..... بار بار کھٹک ہوگی .....اور بیہ سابی تو کیڑے ہی میں تکنے ہے دل کا بیرحال ہے ....اور گنا ہوں سے تو براور است دل بر سائی لتی ہے .... ہر گناہ سے ول پر ساہ نقط کنے سے ول کی پر بیٹانی کا کیا حال ہوگا... حدیث شریف میں ہے کہ ہر گناہ ہے ول پر سیاہ نقط لگتا ہے ..... پھر اگر تو بہ کر لے تو مث جاتا ہے ....ورندسیائی برصتے برصتے تمام دل سیاہ جوجاتا ہے تمام عرمجام وشل لگارہے .... ....ان شاء الله تعالى ضرور كامياني موكى ....مريي كواطلاع حال كرتار باوروبال يه جو معوره مے ....اس کی اتباع کرتارہے .... بس کھینی دن میں ان شا واللہ بیڑا یا رہوگا .... نہ جت کر سکنفس کے پہلواں کو تولیاں ہاتھ یاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے مشتی تو ہے عمر بھر کی مستجمی وہ دیائے مجمی تو دیائے ببرحال کوشش کو عاشق نہ چپوڑے جو ٹاکام ہوتا رہے عمر بحر بھی یہ رشتہ محبت کا قائم بی رکھے جوسو بار ٹونے تو سو بار جوڑے

حارشرطيس لازي بين استفاده كيلي .....اطلاع وانتاع واعتقاد وانقياد .... (عالس ايرار)

### توبه كي حقيقت

عام طور سے لوگوں کے ذہن بیل .... "توبه" کامغبوم بیہ ہے .... کے صرف زبان سے "استخفر الله ربى من كل ذنب واتوب اليه كاوردكرلس حاا الله يخت علطني ہے .... توبی حقیقت بیہے کہ اسان کوایے بچھلے گنا ہوں پرحسرت وندامت :و.... اور بالفعل ان كوچھور ديا جائے... اور آئدہ كے ليان سے بيخ كالكمل عزم ہو... (ارشادات مغتى اعظم)

# قلب سلیم کے کہتے ہیں؟

جمیں ابی زندگی میں قلب سلیم حاصل کرنا ہاں لیے کہ قیامت کے دن انسان کے يكام آئكا ... الشتعالي ارشادفر ماتين:

"يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ" " قیامت کے دن نہ مال کام آئے گاند بیٹے کام آئیں سے جوسنوارا ہوا دل لائے گا ووول اس كام آئ كاس.

اتواس آ بت سے معلوم موتا ہے کہ اللہ تعالی داوں کے بیویاری ہیں.... بندے سے ول جائے ہیں...اے بندے اپناول مجھے دیدے ... بندہ اسے ول میں اسے رب کو بسا السي محنت كرے كمالله تعالى ول من آجائي ... الله تعالى ول من المالله تعالى ول من جما جائے...اس كوقلب سليم اور قلب منير كيتے ہيں...

القمان عليدالسلام في اسيخ بيئ كوهيعت كى بداى مك افريق كريخ والفي يتع غلام تف كر حكمت في ال كامر دار بناديا تعانو انهول في اين بيني كوهيمت كى كدا ، بيني إين مورج اورجاندی روشی میں پرورش یا تار بتا مرول کی روشن سے میں نے سی چیز کوفا کدہ مندوس دیکھا...

تسخير مبر و ماه مبارك حميس محر دل پس اگرنيس تو كبيس روشي نيس

و المعاد الله المعاد ول كالركامول كالمعاد كالم جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا نہ کرسکا

سارے جہاں کو قتموں ہے روش کرنے والا اینے من میں اند بیرالیے بھرتا ہے تو اگر من میں اندھیرا ہے تو پھر قیامت کے دن کیا کام آئے گا... یا در کھنا کہ دل سیاہ ہوتو چیکتی آ كىميں كوئى فائد وہيں وياكرتيں ... ايك بزرگ فرماياكرتے تھے كرتم اينے ول كے مالك بن جاؤك ....الله تعالى تمهيس جهان كاما لك بناد كا ...تم اين دل كے ما لك بن جاؤ.... چرد كيمة الله رب العزت تم يركيسي مبريانيان فرمات بين:

دل گستان تھاتو ہرشتے ہے تی تھی بہار یہ بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو کیا

یہ دل الل اللہ کی محفل میں سنورتے ہیں ہم یہاں اکٹھے ہیں...ایے داوں کو سنوار نے کے لیے تو بیں ہے۔ اپنے داوں کو سنوار نے کے لیے تو بس بیآ پ ذہن میں رکھتے کہ جمارے پاس جویدی دن ہیں کوئی بھی محناہ نہیں کرنا ۔...نہ آ کھے ۔...نہ ذبان سے ...نہ کان سے ...نہ دل و د ماغ ہے ...نہ باتھ ہے ...نہ شرم گاہ ہے ....

قرونیا کرے دیمی فرعقی کرے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سبکانیا کرکے دیکھالب دہ کانیا کرکے دیکھ

بڑے دنیا سے دل لگائے اب ان دی دنوں میں رب سے دل لگا کے دیکھیں کہوہ پروردگار کتنی مہریانیاں فرما تا ہے ....ان شاہ اللہ ہم آ داب کے ساتھ وفت گزاریں گے لؤ رب کریم ہم پرمہریانی فرما تھی مے ....(وقت ایک عیم انت

نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاذكركرن في كاشوق

حضرت الس رضی افتد عنظر مات جی کد حضور ملی انتد علیہ وسلم نے فرمایا جی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو فجر کی تماز کے بعد سے لے کرسورج نگلنے تک اللہ کاذکرکرتی رہے ہے۔ جھے اوالا و اساعیل علیہ السلام جی سے ایسے چار غلام آزاد کرنے سے ذیادہ مجبوب ہے جن جی سے جرایک کا خون بہا ہارہ ہزارہ واور جی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عمر کی نماز کے بعد سے ساکر سورج غروب ہونے تک اللہ کاذکرکرتی رہے ہے جھے اوالا واساعیل جی سے ایسے چار غلام آزاد کرنے سے ذیادہ مجبوب ہے جن جی سے ہرایک کا خون بہا ہارہ ہزارہ و ۔ (افرجادیم)

حضرت بهل بن سعد ساعدی رضی الله عند فرمات بین که حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بین سعد ساعدی رضی الله عند فرمایا بین که حضور سال بیا جھے اس فرمایا بین محمول بیا جھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ بین سورج نظانے تک الله کے راستہ بین مجاہدوں کو عمدہ محمول ہے ویتا رہوں ... (افرد اللمر علی الله علی علی الله علی علی الله علی

حضرت الوجريره رضى الله عندقر مات بيل كه حضور صلى الله عليه وسلم في قرمايا: مستخانَ الله وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلَا إللهَ إلّا اللّهُ وَاللّهُ اكْبُو كَهِمَا جَمْع اللهُ عَلَا مَهُمَام بِهُم چيزول سے ذيا وه محبوب ہے جن پرسورج لكاتا ہے .... (اخبرسلم والرّ ذي كذافي الرفيب المهم)

# ابل تقوي كالضباب نفس

علامدائن جوزی رحمدالله فرماتے ہیں: بعض مرتبکی دنیاوی چیز کے حصول پر مجھے عزیمت کے بیات رخصت کی کسی صورت پڑمل کر کے قدرت حاصل ہو تکی ... بیکن جب مجمع کو کی چیز حاصل ہو گئی ... بیکن جب مجمع کو کی چیز میرے دل سے رخصت ہوگئی اور جب بھی حصول کا کوئی طریقہ بھے پر روشن ہوا تو اس نے میرے دل ہیں ایک نی ظلمت پیدا کردی ....

سیمسوں کرکے میں نے اپ نفس سے کہا اے برے نفس! گناہ وہی ہے جے قلب وہ دی ہے۔ فاقی وہ کارے اور ناپند کرے جبکہ فرمایا گیا ہے ''اِسْتَفُتِ قَلْبُک'' اپ دل سے فتوی ماگلو... البندا اگر ساری ونیا کے حصول سے بھی دل میں کچھ کدورت اور کیل پیدا ہوتو اس میں تمہارے لیے کوئی خیر نبیں ہے بلک اگر جنت بھی ایسے داستہ سے حاصل ہو جود بن میں یا اللہ سے تعلق میں معتر ہوجائے تو اس کی لذھیں بھی بریار بیں جبکہ کدورت کے بغیر کھورے پر سور منایا وشاہوں کے بخیر کھورے پر سور منایا وشاہوں کے بخیر کھورے پر سور منایا وشاہوں کے بخیر کھورے بر سور کر ہنایا وشاہوں کے بخیر کھورے بر سور منایا وشاہوں کے بخیر کھورے بر سور کی بریار بیں جبکہ کدورت کے بغیر کھورے بر سور ہنایا وشاہوں کے بخیر کھورے بر سور کی بریار بیں جبکہ کدورت کے بغیر کھورے بر سور ہنایا دشاہوں کے بخیر کی در سے ذیا دو سکون بخش ہوگا....

اس بحث میں کھی میں اپنے تقس پر خالب ہوتا تھا اور بھی وہ بھے پر وہ ایکی چیز کے عاصل کرنے کی ضرورت میان کرتا کہ میں بطام رہات سے آگے و تیں بر حتا ہوں؟ کی ضرورت میان کرتا کہ بی ضروری ہے اور کہتا کہ میں بظاہر مہارت سے آگے و تیں بر حتا ہوں؟ میں نے بع جما کیا'' ورع وتقوی اس ہے بیس روکتا''؟

کہا" ہاں!ورع روکاتو ہے..."

يس في كها در كياول بس اس عقداوت بيس بيدا بوكى؟"

اس نے کہا" ہوجاتی ہے"

میں نے کہا''بس تمہارے لیے ایسے کام میں کوئی بھلائی ٹیس جس کاتمر ویہ ہو'' پھرایک دن میں اسپے لفس کے ساتھ خلوت میں تھا تو میں نے اس سے کہا'' تیرا برا ہو سن! میں تھے کو سمجھا تا ہوں اگر تو نے دنیا کا کچھ مال ومتاع ایسے طریقہ سے جمع کرلیا جس میں شبہ ہوتو کیا تجھے یعین ہے کہ اسے تو خود خرج کرسکے گا؟''اس نے کہانیں!

من نے کہا چرساری مخت کا حاصل ہے واکدومرے فائدہ اُٹھا کیں اور تھے یہاں کدورت ملے اور دہاں الیدا گناہ جس کے مطمئن ٹیس ہوا جاسکتا ... تیرا ناس ہو!" وہ چیز اللہ کے لیے چھوڑ مے اور دہاں الیدا گناہ جس سے درع و تقویٰ منع کر دہا ہے اور اس کو چھوڑ کر اللہ کی فرمانبر داری کر ... لگتا ہے تو یا تو جا ہتا

ہے کہ مرف وہی چیزیں چھوڑ ہے جو حرام خانص ہوں یا جن کے حصول کا سبب غلط ہو ... کیا تو نے خبیر ستا کہ جس نے اللہ کے لئے گوئی چیز چھوڑ دی اللہ تعالی اس کا عوض اس ہے بہتر عطافر ماتے ہیں ... کیا تھے ان او کول میں کھے جرت نہ کی جنہوں نے جمع کیالیکن اے دومروں نے سمیٹ لیا اور جنہوں نے آرز و کی آق بائد حیس لیکن ای آرز دول کے نہیں گئے تھے ...

کتنے علاء نے بیٹار کتابیں جمع کیں لیکن خود نفع نہیں اُٹھا سکے اور کتنے نفع اُٹھانے والوں کے باس دی رسالے بھی نہ تھے .... کتنے خوش بیش ایسے ہوئے جو دو دینار کے بھی مالک نہیں تھے اور کتنے دولت مند ہوئے جن کی زندگیاں کدورتوں سے پڑتھیں ....

کیا تھے میں پر فہم نیں کدان لوگوں کے احوال پر نظر کرتا جنہوں نے ایک طرف سے
رخصت پر کمل کر کے حاصل کیا اور دوسری طرف کی راستوں ہے تھیں گئے... اکثر ایسا ہو جاتا ہے
کہ گھر کے ذمہ دار کو یا کسی اور فر دکو کوئی مرض لائٹ ہوجاتا ہے تو اس کے علاج میں رخصت پر کمل
کر کے جو پر کھو کھایا تھا اس کا کئی گنا فرج ہوجاتا ہے جبکہ می شخص اس مرض ہے تفوظ رہتا ہے... ''
یہ تقریر سن کر لفس چنج پڑا اور کہا کہ '' جب میں شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا تو
ایس سے زیادہ کیا جا ہے جیں؟''

میں نے کہا" میں تخفی بڑے گھائے سے وکتاجا ہتا ہوں اور تواہے حال سے خوب واقف ہے ...." اس نے کہا" کھر مجھے بتا یے کہ میں کیا کروں؟"

میں نے کہا''جوذات تھے دیکے دہی ہاس کامراقبہ کراورا پنے آپ کوتمام محلوق ہے ہوئی اور علیم خاص ہے جو بری اور علیم ذات کے سامنے حاضر تصور کر کہ تو ایسے عظیم بادشاہ کی نگاموں میں ہے جو تیرے باطن سے بعنا داقف ہے بڑے بڑے اوگ اتنا تیرے طاہر کوئیں دیکھ پاتے ... البندا احتیاط کا راستہ اختیار کر اور یقین کو فروخت کر کے رخصت پر عمل کرنے ہے پر ہیز کر اور دنیا دی خواہشات کے کوش اینا تفوی نہ بھی۔۔۔''

اوراگراس احتیاط سے تیری طبیعت میں کی تھی ہونے گئے تو اس سے کہدو سے کہ ذرا تھہر! اہمی اشارہ کی مدت ختم نہیں ہوئی ....

الله تعالیٰ ہی تمہیں اس پڑمل کی طرف لے جانے والے ہیں اور وہی تو فیق وے کر اعانت فرمانے والے ہیں....(بحاس جوزیہ)

# سترحفاظ صحابد مضى التدنهم كى شهادت كاسانحه

محمر بن اسحاق اورعبدالله بن ابی نے حصرت انس رمنی الله عنه وغیر و کی روایت کی بنا و پر اس طرح بیان کی ہے کہ عامر بن مالک بن جعفر عامری جس کالغب طاعب الاسند تھا...رسول الله ملى الله عليه وسلم كي خدمت بين حاضر جواا ور دو كھوڑ ــــاور دواو ثنياں بديد بيش بيش كيس.... حضور صلی الله علیه وسلم نے قبول کرنے سے انکار کردیا اور فرمادیا میں مشرک کا جدمیة بول نہیں كرون كا...اكرتم جاية موكه بين تهارا بدية ول كراون تومسلمان موجاؤ .... وومسلمان نبيس ہوالیکن اسلام ہے دور بھی نہیں گیا ....( یعنی نفرت کا اظہار بھی نہیں کیا ) اور بولا محمہ ( صلی اللہ عليه دسلم ) جس چيز کي تم دعوت ديتے ہودہ ہے تو اچھي خوبصورت پس اگرتم اينے ساتھيوں بيس ے کھالوگوں کواال نجد کے یاس (واوت دینے کے لئے) بھیج دوتو مجھے امید ہے کہ وہ تہاری دعوت تبول كرئيس محصنور سكى الله عليه وسلم فرمايا مجيدا النجد كى المرف سداسية آدميون كا خطره بيسابوبراء بولا ميسان كى يناه كاذمدليتا مول چنا نجدرسول التدسلي الله عليه وسلم حضرت منذر بن عمر ساعدی کوستر ننخب انصاری صحابهٔ کا سردار بنا کرسب کوجیج دیا....ان ستر آ دمیوں کو قاری کہا جاتا تھا ( لیعنی بیسب قاری اور عالم قرآن نے ) انہی میں حضرت ابو بکڑ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیر وہمی تھے.... بیددائلی ماہ صفر ہے جس ہوئی...غرض بید لوگ چل دیئے اور بیرمعونہ پہنچ کر بڑاؤ کیا.... بیرمعونہ کی زمین بنی عامر کی زمین اور بنی سلیم کے پھر ملے علاقہ کے درمیان واقع تھی بہاں پہنچ کران لوگوں نے معزرت حرام بن ملحان کو رسول الشعلى الشعليدوسلم كانامدمبارك ويركى عامرك يجحة وميوب كسماتح عامرين طفیل کے باس بھیجا... حضرت حرام نے پہنچ کرکہا میں رسول النمسلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہول تمہارے یاس آیا ہوں شہاوت و بتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نیس اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ملی الله علیہ وسلم بی لبدائم الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم برایمان ال آ ؤ.... حضرت حرام کی تبلیغ کے بعد ایک فخص نیز ہ لے کر گھر کی جمونیز کی سے برآ مد ہوا اور آتے ہی حضرت حرام کے پہلو پر برجھا مارا جو دوسرے پہلوے نکل گیا... حضرت حرام فورا بول المعے...اللہ اکبر...رب کعبہ کی تئم میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد عامرین طفیل نے بنی

عامر کوان سحایول کے خلاف چیخ کرآ واز دی بنی عامر نے اس کی بات قبول کرنے ہے انکار
کردیا اور پولے ابو براء کی ذمہ داری کو شہو ڑو .... عامر بن طفیل نے تی سلیم کے بائل عصیہ ....
رعل اور ذکوان کو پکار اانہوں نے آ واز پر لبیک کمی اور نکل کر صحابہ پر جھا گئے اور فرد دگاہ پرآ کر
سب کو گھیر لیا... صحابہ نے مقابلہ کیا یہاں تک کر سب شہید ہو گئے .... صرف کعب بن زید نکی
گئے اور وہ بھی ای طرح کہ کافر ان کو مردہ بچھ کر چھوڑ کئے بیٹے گران میں پچھ سائس باتی تھے
اس لئے زید ور ہے اور آخر خند تی کی ٹر ائی میں شہید ہو گئے .... (تغیر مظہری اور دجلہ ہا)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک میں
کی ٹماز میں دعائے قنوت پڑھی جس میں پچھ قبائل عرب بینی رعل ذکوان عصیہ اور بن احیان
کے لئے مددعا کی ....

حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور خدمت دین ہارے اسلاف کی آپ ہوئٹی کھیپ نظر آئی ہان کے بیجے اگر دیکسی قرآپ کو کی نہ کسی خاتون کی بحنت نظر آئے گی ان کاعلم فضل نظر آئے گا اور ان کی تعلیم و تربیت نظر آئے گی .... اس کی ابتداء محسند کا نئات حضرت عاکشہ صدیقہ ہے جوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام بخشا کہ آئے جناعلم ہمارے پاس ہاس کا آ دھا کم حضرت عاکشہ ہے منقول ہاورا مت کے خواتین نے حضرت عاکشہ فضرت فاطمہ اور دیکر از وائے مطہرات کے اُسوہ کو اپنا اور حمنا بچھونا ہنا یا ان کی کودیس پرورش پائی کی رفتہ رفتہ ہمارے حواج بھی اور معاشرے میں انحیطاط آٹا تا شروع ہوا یہ ال کی کودیس پرورش پائی کئین رفتہ رفتہ ہمارے حواج بھی اور معاشرے میں انحیطاط آٹا تا شروع

حصول مدايت كاوظيفه

إِنَّ اللَّهُ رَبِّيُ وَرَبُّكُمُ فَاعْبُلُوهُ وَهِلَاصِرَاطُّ مُسُتَقِيْمٌ ﴿ (مددَ الران اه) ترجمه بخفین الله بع مراورب به بهارات کام ان کی بی ماسته میدها بسته راه سے بینظی موئے لوگول کیلئے بیدعا کثر ت سے پڑھیں یا تو وہ خودا پے لئے پڑھیں یا کوئی ان کیلئے پڑھے .... ( تر آنی متجاب دُعا کی) امام اعظم ابوحنيفهرج باللدسا أيك مخص كي ملاقات

کے لئے بیٹے تھے...دہاں آ کرتو مسئلہ پوچھائیں اب بے وقت پریٹان کرنے کیلئے یہاں آ گئے ... ...کین امام صاحب نے اس کو پرخیس کہا ... بلکہ فرمایا کیا چھا بھائی ... کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟

اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں ... جب میں آ رہا تھا تو اس وقت جے یا دفھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے۔
معلوم کرنا ہے ... لیکن اب میں بھول گیا ... یا ذبیس رہا کہ کیا مسئلہ پوچھتا تھا ... امام صاحب

من مربا کے است ان اس میں بول میں اس اور است ان اس کو برا بھلانیں کہا ۔۔۔ اس کو برا بھلانیں کہا ۔۔۔ اس کو دانیا و بیا اس کو برا بھلانیں کہا ۔۔۔ اس کو دانیا و بیا اس کو برا بھلانیں کہا ۔۔۔ اس کو دانیا و بیا اس کو دانیا و بیا کہ خاموثی سے والی اور چا کے ۔۔۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازہ بردستک ہوئی ۔۔۔ آ ب بھر اٹھ کر نیج تشریف لائے اور دروازہ کھولاتو دیکھا

كدوى كفراك .... آب نيوجها كيابات ٢٠٠٠

اس نے کہا کہ حضرت! وہ مسئلہ جھے یادا گیا تھا... آپ نے فر مایا ہو چولو... اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس کے اس کے استعمال کا کیا عالم ہوتا گر امام صاحب اپنے نفس کومٹا مام آدمی ہوتا قرامام صاحب اپنے نفس کومٹا عام آدمی ہوتا قرامام صاحب اپنے نفس کومٹا چھے ہے ہے ... امام صاحب نے فر مایا اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا گر امام صاحب اپنے نفس کومٹا چھے ہے ۔.. امام صاحب نے فر مایا اس جا ہوا ہی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک بھی سے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی ۔.. اس کھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی ۔.. اس کھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی ۔.. اس کھی اس کے ... درازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی خص کھڑا ہے ... اس خص نے کہا کہ حضرت! وہ مسئلہ یادا گیا ... امام صاحب نے نوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟

کہ انسان کی نجاست (یا خانہ) کا ذا نقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ (العیاذ باللہ .... یہ بمی کوئی مسئلہ ہے)

اگرکوئی دوسرا آدمی ہوتا ....اوروہ آب تک ضبط بھی کررہا ہوتا ... بتواب اس سوال کے بعد تو اس کے ضبط کا پیانہ لبریز ہوجا تا ... لیکن امام صاحب نے بہت اظمیران سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہوتو اس میں کچھ مشاس ہوتی ہے اور اگر سوکھ جائے تو گر داہت پیدا ہوجاتی ہے ... بھروہ مخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کرد بکھا ہے؟

(العیاذ بالله) حضرت امام ابوصفیفه رحمة الله علیه نظر مایا که جرچیز کاعلم چکوکر حاصل منبین کیا جاتا ہے ... اورعقل سے بید معلوم موتا ہے کہ اورعقل سے بید معلوم موتا ہے کہ تازہ نجاست پر کھی بینیتی ہے حشک پرنیں بیٹیتی ... اس سے پید چلا کہ دونوں میں فرق ہے درنہ می دونوں بیر فرق ہے درنہ می دونوں بیر بیٹیتی ...

جنب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس فض نے کہا .... امام صاحب! میں آپ کے سامے ہائد جوڑتا ہوں .... جمعے معاف سیجئے گا کہ میں نے آپ کو بہت ستایا .... لیکن آج آپ نے جمعے ہرادیا ... امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کیسے ہرادیا ؟

ال فخف نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہوری تھی .... میرا کہنا بیتھا کہ حضرت سفیان قوری رحمۃ اللہ علیہ علاء کے اندر سب سے زیادہ برد بار این .... اور وہ غصہ نہ کرنے والے برزگ ہیں اور میر ہے دوست کا بیکہنا تھا کہ سب سے برد بار اور غصہ نہ کرنے والے برزگ امام ابوضیف رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہوگئی ... اور اب ہم نے جانبی نے کے لئے بیطر یقد سوچا تھا کہ جس اس وقت آپ کے گھر پر آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے اور اس طرح دو تین مرتبہ آپ کو او پر بینچے دوڑ اؤں اور پھر آپ سے ایسا ہے ہودہ سوال کروں اور بید کی کھوں کہ آپ سے ایسا ہے ہودہ سوال کروں اور بید کی کھوں کہ آپ سے ایسا ہے

میں نے کہا کہ اگر غصر ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ نہ ہوئے تو جیت گئے .... ...لیکن آج آپ نے مجھے ہراویا ....اور واقعہ بیہ ہے کہ میں نے اس رو ئے زمین پر ایساطیم انسان جس کوغصہ چھوکر بھی نہ گزرا ہو... آپ کے علاوہ کوئی ووسر آبیں دیکھا....

اس سے انداز ولگائے کہ آپ کا کیا مقام تھا...اس پر ملائکہ کورشک ندآ ئے تو کس پر آئے...انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مٹاہی دیا تھا....(املاقی خطبات ج۸)

### صحبت ابل الله كأفائده

الل الله کی محبت میں زاویہ نگاہ درست ہوتا ہے ....ممرف زندگی معلوم ہوتا ہے ..... اور مقصود پر نظر پڑنے گئی ہے ....

ذوق نگاهیار .... جب تک بردارند کیاجائے .... مرف نگاهیار سے کام نہ چلےگا .... حیات جادواں اس کی نشاط عکراں اس کا جو ول لذت کش ذوق نگاه یار ہوجائے (ارشادات عارف)

# هج میں فنائیت کی شان

سیرہت ی خیال کے محفی بات ہے کہ ۔۔۔۔جو کچھ مقر آن وصدیث میں اکابر کو طاہے ۔۔۔۔ جمیں اکابر کو طاہے ۔۔۔ جمیں الاش کے بعد بھی کہاں ملے گا ۔۔۔۔ اکابرین برکال اعتماد چاہیے ۔۔۔۔ اور آئ کل ہم جیسے جھوٹوں کو اتنا ہمی علم بین کہ کسی دریا میں سوئی ڈائیں ۔۔۔۔ اور سوئی کے تو ہے پر پائی لگ کر آجائے ۔۔۔ بمیں آوان کے مقابل اتنا علم بھی تبیی ۔۔۔ اور معلو ات اور ایسا کے مقابل اتنا علم بھی تبیی ۔۔۔۔ اور معلو ات اور چیز ہے۔۔۔ (خطبات کے الامت)

## خريد وفروخت مين آساني اختيار كرنا

آئے فضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محض پر رحم فرمائے جو بیجے میں آسانی اختیار کرتا ہے اور خرید نے بیل آسانی رکھتا ہے .... ادائیگی میں آسانی رکھتا ہے بیز مطالبہ اور تقاضہ میں بھی آسانی رکھتا ہے .... نیز آپ کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ جو کسی تھے مطالبہ اور تقاضہ میں بھی آسانی رکھتا ہے .... نیز آپ کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ جو کسی تھے دست کو مہلت و بتا ہے بیا اسے معاف ہی کردیتا ہے .... اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ عطافر ما کھیگے ... جس دن کہ اس کے سواکوئی ساید نہ ہوگا ... (بستان العاد فین)

# گھر کا ماحول ..... خوشگوار کیے بن سکتا ہے؟

حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی جی که حضور الدی صلی الله علیه وسلم جب گھرتشریف لاتے تومسکراتے ہوئے آتے تھے حالا تکہ ان کوامت کا کتناغم تھا....

ے الے دورا کے دوالے دورا کے دورا کا استقبال کرنا انگواسلام کی دھوت دینا ... مسلمانوں کے آئیں کے معاملات طے کرانا ... ایک جہاد کا تھم ہو گیا لیکن اسکے باوجود آپ کم تشریف لائے میں کوار بھی رکھنے نہ یائے شے کہ دوسرے جہاد کا تھم ہو گیا لیکن اسکے باوجود آپ کم تشریف لائے وہمسکراتے ہوئے جہرے کیساتھ داخل ہوتے .... (ومنا حق ق انسا)

حضرت مولا نا تحکیم اخر صاحب مظلیم فرماتے ہیں کدائی ہوی کے پاس مسکراتے ہیں ہوئے آن نا بین مرآتے ہیں ہوئی ہے جو بدرین ہیں وہ فرعون بن کرآتے ہیں بدی ہوئے موٹھیں تان کر کے سات کھیں لال کر کے تاکہ ذرا رعب رہ ایسانہ ہوکہ جھے سے بوی کھی کہ در سے ایسانہ ہوکہ جھے سے بوی کھی کہ در سے ایسانہ ہوگہ جی سے بوی کھی کہ در سے اس لئے اس پر دعب جمانے کے لئے نمر ودوفر عون بن کرآتے ہیں ....

اور جودین دار ہیں وہ گویا بیزید بسطای اورخواہ معین الدین چشتی اور بابافریدالدین عطار بن کرآتے ہیں .... رماتہ ہیں آسمیں بند کے ہوئے گویا عرش پررہتے ہیں .... زمین کی ہات تو جانے بی نہیں .... بوی کی طرف محبت بحری نگاہ سے دیکھیں کے بی نہیں .... بات بات بات برجھڑک دیناوہ بے چاری بات کرنا چاہتی ہے تی ہیں دان بحروہ بے بات بات برجھڑک دیناوہ بے چاری بات کرنا چاہتی ہے تی ہیں دان بحروہ بے چاری آئے گا تو اس سے دل بہلاؤں کی اور آپ کھر جاری آئے تی نیلی فون پردوستوں سے باتوں میں یا کاروبار کی فکر آئے بی تین ہیں کے بی نام وبار کی فکر سے باتوں میں یا کاروبار کی فکر

می نگ سے یا سوالات کا انبار لگادیا کہ بیکام کرلیا میں نے کہا تھا...بیہ و گیا؟ اس کا کیا ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیا کرتی رہی آئی دیرے؟ وغیرہ وغیرہ...

یہ دونوں طرز خلاف سنت ہیں....گھر میں اپنی بیوی کے پاس جا ئیں تو مسکراتے ہوئے جاہیئے اس سے باتنی کریں (خیرخیریت دریافت کریں)اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا کرسنت زندہ سیجئے اوراللہ تعالیٰ کوخوش سیجئے ....

تسبیحات اورنوافل سے زیادہ تو اب اس وقت سے کہاس کا تن ادا سیجے ۔... حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ'' سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق ہوی کے ساتھ اچھے ہوں'' ....

حدیث:''مومنین میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جواخلاق میں بہترین ہواورا ہے محمر والوں کے حق میں زم ترین ہو...'' (مفکوۃ)

ہم دوستوں میں تو خوب ہنسیں...خوب لطیفے میں سنائیں اور بیوی کے پاس جا کر سجیدہ بزرگ بن جا کیں منہ کیڑے ہوئے جیسا ہنستا جائے بی بیس...

بی سر مرانا... بستا... بوانا اور بیوی کی کتابیول پر صبر کرنا غلطیول کو معاف کرنا... نصه کو برداشت کرنا... اس کی تکلیف وراحت کی با تین شنا... و لجونی کی با تول سے اس کو فوش کرنا... اس کوشری پرده کے ساتھ کی پاکیز دافغر رسم کے لئے لے کر جانا... اس کو جیب خرج اپنی وسعت کے اعتبار سے دے کراس کا حساب نہ لینا کہ جہال جا ہے وہ خرج کر دے اس اس کی ملکیت ہے تو فرجہ کے ساتھ اس کی ملکیت ہے تو فرجہ کے ساتھ اس روش سے پیش آنا مجی عبادت میں داخل ہے... رات بحر نفلیس پڑھنا اور اور بوی سے بات نہ کرنا اور اپنا استر الگ کرنا صحابہ رضی اللہ عنین کی سنت کے فلاف ہے ... اس کو خوش کرنے کی خاطر کوئی چیز خرید نے میں مجی اور اس کو خوش کرنے کی خاطر کوئی چیز خرید نے میں مجی تو اب ملتا ہے لہذا ہے طریقے زندہ کی تھیں۔.. (مواحظ در دیجت)

بجيول كرشته اورير بشانيول يصنجات كاعمل

فَانَّ مَعَ الْعُسُو يُسُوَّا إِنَّ مَعَ الْعُسُو يُسُوَّا (سرة الافران ١٠-١٠) بجيول كرشت كيلئ اور كاروبارى پريتانى كيك اور بر پريتانى كودوركرنے كيك اس دعا كواشت بيٹين پڑھيں... (قرآنى ستجاب دَعاسَ)

#### صحبت امل الله

جب کاراشارٹ نہیں ہوتی ..... تو بیٹری جارج کراتے ہیں ....۔ ای طرح جب دین کی کار ..... یعنی قلب کی ہمت کمزور ہوجائے سے نہ چلے ..... تو کسی اللہ والے ہے اس کی بیٹری جارج کرالو پھر چلنے گئے گی .... (مجانس ایرار)

#### صحيت وذكر

اگرانشدتعالی کی محبت چاہجے ہو۔۔۔۔ تو کسی اللہ والے کے دل میں بیٹے جاؤ۔۔۔۔۔ اوراس کیساتھ رہو۔۔۔۔۔ ان شاءاللہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوجا سیکی ۔۔۔۔۔ دومر سے ذکر اللہ کی کثر ت کرتے رہو۔۔۔ (ارشادات عاملہٰ) خلاصہ تصوف

سار نے تصوف کا خلاصہ سنت کی پیروی کرتا ہے .....اور پھھیٹن ....(ار شادات منتی اعظم) صحاب کی دعوت اور کا رتا ہے

اسلام ہے روی وفاری کے اعدر جنگ وجدل کا قصہ تھا۔.... فاری میں رستم اور بڑے بڑے پہلوان تنے ..... وہاں صحابہ گئے برے پہلوان تنے ..... وہاں صحابہ گئے ..... اور دِنگیس کر کے ان کا زور تو ڑ وہا ..... اور لا کھوں انسان وائر واسلام میں واغل ہو گئے ..... تو جہاں جہاں جہاں برحفرات بینج گئے ۔.... وہاں ملک کے ملک کوسلم بنادیا ..... آج جوہم فخر کرتے ہیں کہ ایران مسلم ملک ہے اور افغانستان مسلم ملک ہے ۔... میسلم ملک ہے۔ اور افغانستان مسلم ملک ہے۔ اور افغانستان کے قدموں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ .... آپ کیے دیے ۔... اور افغانستان کا ہے۔... (خطبات کیم الاسلام)

علم تفصیلی کا سیکھنا فرض کفاریہ ہے

نفس علم کا حاصل کرنا اپنی اپنی ضرور بات کے اعتبار سے فرض عین ہے ۔۔۔۔۔اور جمیع علوم کا تفاصیل کے ساتھ حاصل کرنا فرض کفایہ ہے ۔۔۔۔۔اگر تمام مسلمانوں میں کوئی عالم بھی علوم کا حاوی ند ملے ۔۔۔۔۔ تو سمارے مسلمان گنچگار ہوں گے ۔۔۔۔ (خطبات سے الامت)

### لفظ''کل''ایک برادهوکه

ایک زبردست دعوکہ ہے جوانسان کو وقت ضائع کرنے پر ندامت اور افسوں سے بچاتا ر بتا ہے اور لفظ 'وکل' ہے ... کہا گیا کہ انسان کی زبان میں ایبالفظ نبیں ہے جو'دکل' لفظ کی طرح اتنے گناہوں...اتی غفلتوں...اتن بے بردائیوں اوراتی بربادہونے والی زند کیوں کے ليے جواب وہ ہو كيونكماس نے آنے والى "كل" لينى فردا آتى نہيں بلكدوہ فردائے تيامت نهایت بی دور ہوتی ہے...ان دونوں متم کی ''کل'' کوہم'' آج'' میں متنفرق نہیں کر کتے .... وقت جب ایک دفعه مرگیا تو اس کو برار ہے دو...اب اس کے ساتھ اور پھی بیس ہوسکتا سوائے اس ككاباس كى قبريرة نسو بهائ جائيس...انسان كودة ج " كى طرف اوث آنا جاي مرلوك اس كى طرف لوشت نيس بي اورعملا فرداكو مى امروز بنات نيس بي ....

ایک بندی شعرکا بنظیر مقولہ ہے:

بل ش ير عوي كي پر كر سكاكب كل كريسوآج كرآج كريمواب

واناؤں کے رجسٹر میں "کل" کالفظ کہیں نہیں ملتا پہنو محض بچوں کا بہلا واہے کہ فلال كملوناتم كوكل دياجائ كا... بيالياوكول كاستعال بن آن والى چيز ب جومع س شام تك خيالى بلاؤيكات رجع بي اورشام عصح خواب و يحية رج بين .... كامياني ك شاہراہ یر بے شارایا بچ سسکتے ہوئے کہدرہے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام عر "کل" کے تعاقب میں کھودی جو کام دفتت برآ سانی ہے کیا جاسکتا ہے وہ ہفتوں اور مینوں تک پڑار ہے ہے وبال جاں معلوم ہونے لگتا ہے کے غفلت ہرروز ناطاقتی بڑھاتی رہتی ہے...مثل مشہور ہے "دقت يرايك نا نكه وناكول ع بياليما ع "خطوط كاجواب جس آساني سان ك آن یر دیا جاسکتا ہے ویبا بھی نہیں دیا جاسکتا....ملتوی کرنے کے معنی اکثر ترک کرنے کے ہوتے بیں اور و کرنے کوہوں "کامطلب نہ کرتا ہوتا ہے... کس قدر عظیم ہےوہ ذات

علامدائن جوزی رحمدالله فرماتے ہیں: سفر ج کے داستے ہیں جھے عرب کے بدووں سے خوف محسوس ہوااس لیے ہم اوگ خیبر کے داستے سے جلے ....داستے ہیں دھلا دیے والے ایسے پہاڑا ورا لیے بجیب داستے نظر آئے جنہوں نے جھے غرق جرت کر دیا اور میرے دل میں خالتی تعالی کی عظمت ہو ہوگی ... اس کے بعد جب بھی ان راستوں کی یاد آجاتی ہے تو میرے اندر تعظیم خدا و ندی کا ایسا جذب امجر تا ہے جو دوسری چیز وں سے نہیں پیدا ہوتا تھا ... یا حساس کے میں نے نفس کو پھارا کے ذراسمندر کی طرف چل اور اس کو اور اس کے بجائب کو کھر کی نگاہ سے دکھے تو اس وقت تو ایسی ہوئی کے زراسمندر کی طرف چل اور اس کو اور اس کے بجائب کو کھر کی نگاہ سے دکھے تو اس وقت تو ایسی ہوئی کی دراسمندر کی طرف چل اور اس کو اور اس کے بجائب کو کھر کی نگاہ سے دکھے تو اس وقت تو ایسی ہوئی کی دراسمندر کی طرف چل اور اس کی جو کھی ہیں ....

تجراس کا نئات سے نکل کراس کی طرف دیکھ تو تھے بیرکا نئات آ ساٹوں اور افلاک

كے مقالم بي الي نظر آورے كى جيسے كسى وسيج ميدان بي جيونا ساذرہ ہو....

مزید آ گے بڑھ کر آ سانوں کا چکر لگا اور عرش کے اردگر دگھوم اور جنت وجہنم میں جو کچھ ہےا ہے جھا نگ کرد کھے....

نیمرساری کا نئات نے لکل جا اور اس کی طرف و کھے تب تھے اندازہ ہوگا کہ بیسارا عالم اس قادر مطلق کے قبضہ میں ہے جس کی قدرت لامحدود ہے ....

کراپی طرف انوجہ کرا اپنی ابتداء اور انتہاء کوسوج ... ابتداء سے پہلے تو کیا تھا تھے۔ اندازہ ہوگا کہ معدوم محض تھااور مگنے سرئے نے بعد کوسوج کرمٹی ہوجائے گا...

اب بھلا وہ فض جس نے فکر کی تھا ہے اپنی ابتداءاور انہناءکوسوج ایا وہ اپنے وجود سے کیے مانوس ہوسکتا ہے؟ اور لوگوں کے دل اس عظیم معبود کی بادسے کیو کر غافل ہوسکتے ہیں ....واللہ اگر لوگ خواہشات کے نشہ سے افاقہ میں ہوں (مدہوش شدہوں بیدارہوں) تو اس کے خوف ہے کچھل جا کیں بیاس کی محبت میں ڈوب جا کیں ....

لیکن چونکہ طبعی نقاضوں کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے خالق اکبر کی قدرت پہاڑوں کے وقت ہی بڑی معلوم ہوئی حالانکہ کہ اگرفہم کے ذریعے حقائق میں غور کیا جاتا تو پہاڑوں کی دلیار سے زیادہ معانی اور حقیقی میں اس کی قدرت پردلالت کردیتیں ....

پاکرہ ہے دہ ذات جس نے اکثر محلوق کوان مشاغل میں لگا کرجن میں وہ مشغول ہیں بیار دیتا ہیں اس کی تعدد است کردیتیں اس کی دیتا ہیں دورہ ذات جس نے اکثر محلوق کوان مشاغل میں لگا کرجن میں وہ مشغول ہیں

اس مقصدے غافل کردیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے...(مجالس جوزیہ)

#### صحبت المل الله

اصل میں ہے ۔۔۔۔۔کہ دین صرف کتابوں کے درقوں سے پیدائیس ہونا 'بلکہ اہل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے دلوں سے پیدا ہونا ہے۔۔۔۔۔ کتابیں کوئی لاکھ پڑھ لے۔۔۔۔۔ اگر صحبت نہ طے تو اثر نہیں کرے کا۔۔۔۔قلب کے اندر دیگ پیدائیس ہوگا۔۔۔۔۔ محض کا غذ سے بید کتاب سے نہیں اہل دل کے یاس جینے سے اثر پیدا ہوتا ہے۔ (خلبات کیم الاسلام)

مؤمن كوقبر محبت ميں سينجي ہے

ہات کیا ہے؟ ..... بحدیث نہیں آئی؟ ..... پر رضاء ہے جواس کو حاصل ہے ..... تووہ بہار جومطیع کال ہے وواس بیاری کی حالت میں خوش ہے۔ (خطبات کے الامت)

#### اندازبیان

کلام میں معاملات میں یا تقریر میں ایسا کوئی عنوان ندآنے پائے .....جس میں اپنی برائی ..... یا کمال یا خوبی ظاہر ، و ....اس بات کی طرف جمله الل تعلق کی جمرانی بھی خصوصی چاہئے ..... نیز تاکید بھی کرتے رہنا چاہئے۔ (مجانس ایرار)

#### رضائے خداوندی کے ثمرات

ا...رضا کے ثمر ات میں ہے ثمر ہ دیہے کہ اللہ اپنے بندے ہے راضی رہتا ہے بیاس کی سعادت اور خوثی کا ہاعث بنتی ہے ....

٣ .... رضاعم حزن اور پر بيتانيول سے نجات دلانے والى ہے ....

۳...رصابندے کواللہ کے احکام وشرائع کے ساتھ دی صمہ کرنے سے نجات ولا تا ہے مثلاً اہلیس اللہ نے اس پر نعنت برسائی اس لئے کہ اس نے احکام وشرائع کو تھرایا اور بجدہ کرنے سے اٹکار کیا ....

س...رضا انسان کوعدل وانصاف کی طرف لے جاتی ہے....

۵...رضا حاصل نیس ہوتی جب انسان کی خلطی کی وجہ سے کوئی چیز فوت ہوجائے حالانکہ و فخض اس لئے محبت کرتا ہواورارادہ بھی کرتا ہو یااس نے ایسا کام کیا جونا پہند یہ ہ ہو اوراسکو و فخص اچھا محستا ہو .... یااس نے ایسا کام کیا جواللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے ان امور سے بھی رضا حاصل نہیں ہوتی .... ۲ ...رضا حسد بغض کینہ سے محفوظ رکھتا ہے ....

ک...رضا الله کی قدرت اس کی حکمت اورا سکے علم ہے کی کوشک بین بین ڈائت ....

۸...رضا کے ٹرات بیں ہے اہم ٹمر وہ ہے کہ دواس پرشکر اواکر ہے اور جوخص اللہ کے انعامات کے باوجود تاراض ہوتا ہے تو وہ شکر اوائیس کرسکتا کیونکہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے ساتھ وہوکہ کیا گیا ہے اور اس کے حق کو کہ کیا گیا ہے اس کے نے اس انعامات کی طرف نہیں دیکھ ایراس کے خصہ کا نتیجہ منعم اور نعم دونوں کی ناشکری کرتا ہے .... جبکہ رضامندی نعمتوں کے عطا کرنے والے اور انعامات کی شکر گزاری کا نتیجہ ہوتی ہے .... جبکہ رضامندی نعمتوں کے عطا کرنے والے اور انعامات کی شکر گزاری کا نتیجہ ہوتی ہے ....

۹...رضا ہے بیفا کدہ حاصل ہونا ہے کہ انسان کوچیسی حالت میسر آجائے وہ کہنا ہے کہ اللہ اس پرراضی ہے تو میں بھی راہنی ہوں اور جوشش ناراض ہودہ او گول کے سامنے اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اعتراض کرتا ہے اور بعض اوقات صدود ہے تجاوز کر کے دہ رب نون کی پہمی اعتراض کر بیٹھتا ہے ....

صاحب الرضاء خواہشات ہے خالی ہوتا ہے اورصاحب السخط پیخواہشات کے تابع ہوتا ہے اور قاعدہ ہے کہ رضااور خواہش دونوں جمع نہیں ہوسکتی....

•ا...رضالوگوں کی ناراضگی سے نجات وال تی ہے کیونکہ جب اللہ تعالی راضی ہوگا تو

اس کے بندے بھی تاراض بیں بول مے اور جب بندہ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے تو لوگوں کی با توں کی برداہ بیں کرتا ....

بال جب وه او گول کے خوش کرنے میں نگار ہے تو نہ اوگ خوش ہو نگے اور نہ اللہ خوش ہوگا کیونکہ او گول کوتو وہ خوش نیس کرسکتا جب اوگ بھی خوش نیس ہول کے تو اللہ بھی ناراض ہوگا.... اا...اللہ سے رامنی ہونے والے تخص کو بغیر مائے اللہ تعالی اس کو ہر چیز عطا کردیتے ہیں....

۱۲...الله سے رضا مندی سے اس کا دل عبادت کیلئے خالی ہوگا اور عبادت کے دوران وساوس سے محفوظ رہے گا...

۱۳ ....رضا کی وجہ ہے اس کے اعمال صالح اس کے دل میں باتی رہتے ہیں اس وجہ ہے وہ اللہ مالحہ کے دل میں باتی رہتے ہیں اس وجہ ہے وہ اعمال صالحہ کے ساتھ جڑارہے گا....

ا...الله عرضا مندى كيادعا كے ساتھ متعارض بيس...

۳... کیا انسان جب دعا ما نگتا ہے لیکن اس کی دعا ہے اس کی مصیبت زائل ہیں ہوتی تو کیا بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے داختی ہیں ....

اس کا جواب یہ ہے کہ ایسائیس کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر مان (اڈغویٰ یہ آسُتہ جب لکھم)
جہال تک کہلی بات کا تعلق ہے کہ اگر آ دی پہلے دضا بالمصیة تھی چراس نے اللہ سے سوال
کیا کہ معصیت کے اگر کو زائل کر کے اس کے جہلے جس خیر عطافر مائے تو بیدوعا رضا کے
متعارض نہیں کیونکہ اللہ عزوج ل کا تھم ہے کہ ہم اس سے درق طلب کریں "لقوله تعالیٰ:
فَاہُتَا فُواْ عِنْدُ اللّٰهِ الرّزُق" (العنكبوت) (اعمال دل)

# كاميابي كيليطمل

اِنْ مَسْتَفَیّنِ حُواْ فَقَدُ جَآءَ کُمُ الْفَتُحُ ترجمہ:اگر فِتِحَ مَا تَمْمِ پُل تَحْقِیقَ آئے گی تمہارے پاس فِتے... اگر کسی کام میں دشواری ہور ہی ہواور کامیا بی کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہوتو اٹھتے جیٹھتے اس دعا کو پڑھیں جب تک کامیا بی نہو.... (قرآنی ستجاب دعائمی) كمال اسلام

اورا الکال نبر اکا جواب یہ ہے کہ ..... جمواً طعمہ بین ہم لوگ زبان سے نامناسب کلمات کہ کراؤیت دیج ہیں .... اورا گر طعمہ بہت بڑھا تو ہاتا ہی شروع کر دیا ..... اس لئے اول زبان کا ذکر ہے .... ان ایک اور ہاتھ جو اس لئے اول زبان کا ذکر ہے .... ان ایک اور ہاتھ جو طعمہ کے وقت کھر ت سے استعال ہوا کرتے ہیں ایڈ اسے محفوظ ہو گئے .... تو سراور پاؤں تو بہت ہی کم استعال ہوتے ہیں .... وہ تو بدرجہ اولی محفوظ ہوجا کی گئے .... نیعنی مشکل سوال میں جب یا س ہوگیا تو آسان سوال میں تو یاس ہونی جائے گا... (عاس ایرار)

#### ضابطرحيات

ایک بات مجھ لی جائے ۔۔۔۔۔ عمر بحر کے لیے کرنا کیا ہے ۔۔۔۔ یوں تو ہمارائفس میں کہتا ہے کہ یہ بھی ہم کومعلوم ہے ۔۔۔۔۔ لیکن میصرف فریب نفس اور شیطان کا دھوکا ہے جب سب معلوم ہے ۔۔۔۔۔ توعمل کیول نہیں کرتے ۔۔۔۔ (ارشاد، عار نی)

### حضرت حسيل بن اليمان رضي الله عنه

ان محالی کی کنیت ابو صدیفه تحی اور ای کے نام سے وہ مشہور ہوئے .... والد کا نام جابر بن عمر و ہے .... بیجی روابت ہے کہ مسل کے داوا کا نام بمان تھا اس لئے ان کے والد بھی بنان کے نام سے مشہور ہو محے .... حسیل یا ان کے داوا نے بنوعبدالا مہل کی خاتون رہا ب بنت کعب سے شادی کر لی .... چونکہ یمنی خصاس لئے بمانی کہلانے گے ....

آپ فزوے کے لئے نظامین رائے میں مشرکین کھے جھے چڑھ میے ... مشرکین کے ان سے تم کے بیان ہوں نے بیدواقعدر سول سے ان سے تم کے کرچھوڑا کہ دہ جنگ میں شرکین ہوں گے ... انہوں نے بیدواقعدر سول الله صلی الله علیه وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا: "اپ عہد پر قائم رہواور کھر داہی جاؤ .... باتی رہی فتح دلعرت تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ... ہم ای سے طلب کرتے ہیں ... '(می مسلم)

المجرى ميں ال فروے ميں آپ نے اپنے جفے معزت حذیفہ کے ساتھ شرکت کی .... حفرت حذیفہ کے ساتھ شرکت کی .... حفرت حیل رضی اللہ عنہ معیف العربے .... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں آپ دوسر سے معانی حضرت فابت رضی اللہ عنہ بن قش کے ساتھ عورتوں اور بچوں کے پاس حفاظت کے لئے آپک ٹیلے پر بٹھا دیا .... میدان جنگ میں شدت آئی تو دونوں بزرگوں کو جوش آ کیا اور کوار بی سونت کر میدان میں کود پڑے .... حضرت فابت رضی اللہ عنہ کومشرکین فی جوش آ کیا اور کوار بی سونت کر میدان میں کود پڑے .... حضرت فابت رضی اللہ عنہ کومشرکین نے میکے اور ان پر گراری و مسلمان افراتفری میں بیجان نہ سکے اور ان پر میواری بی میواری کے ماتھوں بی شہید ہو گئے ....

آپ نے مبرے کام لیا اور قاتلین کے لئے مغفرت کی دعافر مائی...رسول الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله علیہ وسلم نے اپنی جیب فاص سے الن کی دیت ادافر مائی لیکن معفرت ابوحذ یفید نے اسے مسکینوں پر تقسیم فر مادیا....(اصابہ...اسدالفابہ...استیعاب)

بجيول كےرشته كا وظيفه

إِنْهَا آهُوُهُ إِذَا آوَادَ شَيْنًا أَنَّ يَقُولَ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ٥ بجوں كرشت كيلي ال وعاكو فيم كى ثماز كے بعد أيك تبيع برحيس... اول وآخر درود شريف برهيس... (قرآنی متجاب دعائي)

#### حضرت بصرى رحمه اللدروم ميس

حضرت حسن بصری ایک دفعہ روم محے تنے اس وقت نوجوان تنے وہاں وزیر کو ملے وزیراس وقت جانے کیلئے تیارتھا...کہا کہ میں نے ایک جگہ جانا ہے بادشاہ کی دعوت ہے اگر آب جليس تو من آب كيلي بهي سواري تيار كروادون .... انهول في كها كه كراد يجئ تو ده ساتھ چلے مجے .... دہاں اس وزیر نے ان کوایک جگہ تھمرادیا پھرآپ یہال تھمرے .... دہاں جنگل میں ایک بڑا قیمتی خیمہ لگا ہوا تھا .... د مکھتے ہیں کہ پہلے پچھ سکے فوج آئی اور خیمے کے اردگرد چکرانگایا اور پچھ بول کر چلی تی اس کے بعد بڑے بڑے دانشور آئے وہ بھی ای طرح چكرنگاكر پچھ كبدكر چلے محتے چربوے بوے معالج آئے وہ پچھ كبدكر چكرنگاكر چلے محتے .... پھرلونڈیاں آئیں ان کے سریرسونے جائدی ہیرے جواہرات وغیرہ مال ودولت وغیرہ ہے بھراہوا تھال تھا....مریرا ٹھائے ہوئے چکراگا کروہ بھی چلی تئیں .... پھریا دشاہ آخر میں آئے وہ بھی چکرنگا کر چلے گئے .... جعفرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ میں نے اس وزیر سے یو جما کہ بیمعاملہ کیا ہے ... او وزیر نے بتایا کہ بیجو خیمہ ہے اس کے اندر بادشاہ کا ایک جوال سال لركا تعاببت قائل برا فين اور برا تمجعدار... اصل بادشاه بنے ك لائق تعا.... بادشاه كو اس پراعمادتھا مروفت اس کا پوراہو کمیاوہ فوت ہو گیا...وہ یہاں ڈن ہے ہرسال بادشاہ اس طرح آتے ہیں پہلے فوج آتی ہے اور چکر لگاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اے شنرادے اگراڑ ائی ے یا ہتھیاروں ہے ہم موت کوروک کتے تو روک لیتے .... تیرے یاس نہ آنے دیتے لیکن ہم بےبس میں ...موت کے سامنے کس کا جارہ نبیں چاتا .... پھر دانشور آئے اور کہا کہ اگر حكمت كى باتول ہے ہم موت كو مجما كرروك ليتے تو ہم بالكل حاضر تھے.... باوشاہ كے نمك حلال ہیں...کین بیہاں موت کے آئے کچھ چار ذہبیں جل سکتا.... پھرمعالج آئے کہتے کہ ہم کسی طرز بھی کوئی کسر نہ رکھتے ... ہمارا تجربہ بھی یہی ہے ... جب موت کا وقت آتا ہے تو طبیب کے ذہن میں بھی بھی ہے نہیں آتا .... ہم نے اپنی بہت کوشش کی لیکن ہم بچانبیں سکے .... یماریوں کا علاج ہوسکتا ہے موت کانہیں .... پھرلونٹریاں آئیں ....انہوں نے کہا کہا گر مال

ودولت سے ....خوبصورتی ہے .... یا ہیرے جواہرات ہے موت کوٹال سکتیں تو ہم ہرطریقے سے حاضر تھیں لیکن موت کوکوئی ٹالنے والانہیں ....

پھر باوشاہ اخیر جس آتا ہے اور کہتا ہے اے شیزادے تم نے دیکے لیا کوئی بھی موت کوہیں ہٹا سکتا... جس بھی کیا کرسکتا ہوں ... بیائل چیز ہے آنے والی ہے اور آئی ہے ... اب الله تیری اسکلے جہال کی منزلیس آسان کر ہے ... اب تم کوسلام کر کے اسکلے سال حاضر ہوں گے ... تو حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ اس واقعہ ہے جھے اتنا اثر ہوا کہ اس کے بعد میں ساری چیزیں (اہوداعب کے سامان) جھوڑ کر الله تعالی کی طرف جوع کر لیا اور موت کی تیاری میں لگ کیا ... (مثالی بین)

#### ناحق ستانے کاوبال

فرمایا: ناخق ستانے کا بڑا دبال ہے .... ایک مورت نے ایک کمی کوستایا تھاجب وہ مرکی تو حضور ملی اللہ علیہ دیا ہے دیا ہے ۔... ایک میں ہے اور وہ کمی اس کونوچتی ہے جب کمی کوستانے ہے وہ مورت دوزخ میں گئی تو لڑ کے (اور بیوی) تو انسان ہیں .... قیامت میں بدلہ لیس سے .... اللہ تعالی ہم سب کونہم دوزخ میں گئی تو لڑ کے (اور بیوی) تو انسان ہیں .... قیامت میں بدلہ لیس سے .... اللہ تعالی ہم سب کونہم دین اور حقوق تی تاہی اور کھراوا میکی حقوق کی پوری ہوری تو نتی نصیب فرما کیں آ مین (برسکون کمر)

# كامول بين آساني كاعمل

وَمَنُ يُنَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ اَمْوِهِ يُسُوَّا (سنده ونه) ترجمه: اورجوكوني دُرتا بهالله كرديتا باس كے لئے اس كے كام كوآسان.... بركام كي آساني كيلي من دشام كي ترحيس الله تعالى كاميا بي ديكا... (قرآن ستجاب وعائي) فضيلت توسير

توبہ کرنے والا ایہا ہوجاتا ہے ..... جیسے کہ اس نے گناہ کیا بی نہ تھا ..... النائب من الذنب کعن لا ذنب له " ..... پس قیامت کے دن اگر کا لمین میں نہ ہو گے ..... تو تا کین میں ہوتا بھی بردی دولت ہے .... البذا توب کا اہتمام بہت ضروری ہے .... اور توبہ کا وقت گناہ کے ترک کا قوی ارادہ کرلے اور خدائے نعالی سے استقامت کی دعا بھی کرے ... (باس ایرار)

# وفت ايك عظيم نعمت

صوفیاء کرام فرماتے ہیں: "الموقت سیف قاطع" (وقت کا نے والی کوار ہے)

حکماء کا قول ہے کہ زمانہ سیال ہے اسے کئ آن سکون نہیں ....فعا ڈرا تا ہے کہ تم کہیں

رہوتو موت تہمیں نہیں چھوڑے گی ... وہ سے بحی فرما تا ہے کہ ہرکام کا ایک وقت ہے لیکن انسان

موت کا وقت نہیں جانی ... انہیائے کرام ملیم السلام بھی تھیجت کرتے ہیں کہ وقت کے بار ب

میں ہوشیار رہو ... وقت کو برباد نہ کرو ... گھڑی گھڑی ... لخط لخط کا تہمیں حساب دینا پڑے گا ....

تاریخ بھی ہمیں بہی سبق وہتی ہے ... معد ہوں کا تج بہ بھی ہمیں ہی سکھا تا ہے کہ وئیا ہیں جس

قدر کا میاب و کا مران ہستیاں گزر بھی ہیں ان کی کا میا بی و تا موری کا راز صرف وقت کی قدر

اور اس کا تھے استعمال تھا ... وقت ایک الی زمین ہے کہ اگر اس ش سی کا ال کی جائے تو ہے کہ و خاروار جھاڑیاں آگائی ہیں ....

عظيم منصب

ایک عظیم منصب ایبا ہے .....کہ اس ہے کوئی آپ کومعز ول نہیں کرسکا .....کوئی اس پر حسد نہیں کرسکا .....کوئی اس کی راہ بیں رکاہ شیں رکاہ شیں ڈال سکا ..... وہ منصب خدمت ہے ..... خادم بن جاؤ ..... برکام بیل دومروں کی خدمت کی نیت کرلو ....سماری خدمت ہے بیدا ہوتی ہیں .... خادم ہین خادم بننے میں کوئی خرابیا سینے خرابیا اس مخدوم بننے سے بیدا ہوتی ہیں .... خادم ہیں کوئی خرابی ہے نہ جھکڑا .... یہ منصب سب سے اعلی ہے .... کیونکہ اللہ تعالی کو بند سے کی عمید بیت سب سے ذیا وہ مجبوب ہے .... میں سیدالقوم خادم میں منصب سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے زیاد و محبوب نیاد و محبوب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے نیاد و محبوب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے نیاد و محبوب سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے نیاد و محبوب سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے نیاد و محبوب سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے نیاد و محبوب سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے نیاد و محبوب سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے نیاد و محبوب سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے نیاد و محبوب سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے نیاد و محبوب سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے نیاد و محبوب سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہیں دور اور سب سے اعلیٰ بھی ہیں دور اور میں دور میں دور اور میں دور اور میں دور اور میں دور میں دور اور میں دور اور میں دور م

# فراخى رزق

اَلْلَهُ يَسُطُ الرِّزُقِ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُلَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ (سورة التكبوت: ٦٢) رزق كى كشادگى كيلي اادفعه فجركى تمازك بعد يرهيس ... (قرآنى ستجاب دعاكم م الله تعالى حاكم بهي بين حكيم بهي

علامائن جوزی دحماللہ فرماتے ہیں: اس فض کے لیے جس نے کی تکی ہی جتال ہوکرد عاء
کی ہو ... مناسب سے کہ قولت اور عدم آجولت کے تعلق نیادہ فلجان نہ کر ہے۔ اس لیے کہ اس
کے ذمصرف دعاء کرنا تھا اب جس دعاء کی ہے دعاء
تجول نہیں کی آوائی عکیت ہیں جو چاہا کیاادرا گرتا فیرے قول کی آوائی حکمت کے تقاضا پڑل کیا ...
البذا اس کے امراد کے تعلق اس پراعتر اض کرنے والا بندگی کی صفت سے فلان ہے اور تق دار کے مرتبہ سے فکرانے والا ہے ہی سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب وافقیار فرد اس
مرتبہ سے فکرانے والا ہے ... ہریے می سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب وافقیار فرد اس
مرتبہ سے فکرانے والا ہے ... ہو کہ ایک آ دمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اس کو جہا دکی تو فیق
مدے شریف میں ہے کہ ایک آ دمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اس کو جہا دکی تو فیر ہو جاؤ
مل جائے تو اس کو ایک فیری آ واز نے پکار ااور کہا کہ اگر تم نے غروہ میں شرکت کی تو قید ہو جاؤ
کے اور اگر قید ہو گے تو اصرائی ہو جاؤ کے ... بندے نے جب اس کے حکیم ہونے کو تشلیم
کر لیا اور میہ یقین کرلیا کہ سب پھواس کی ملکبت میں ہو قواس کا دل مطمئن ہو جائے گا خواہ
کر لیا اور میہ یقین کرلیا کہ سب پھواس کی ملکبت میں ہو قواس کا دل مطمئن ہو جائے گا خواہ
اس کی ضرورت اور کی ہویا نہ ہو ... عدیرے شریف میں ہو

ادر موسی کی ساری دعائی تحول ہوجاتی ہیں البت بعض کا اثر فورا ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض کا ذرا تاخیر سے ادر بعض کا ذرا تاخیر سے ادر بعض کو ذخیر و بنالیا جاتا ہے بھر جب وہ مؤسمی قیامت کے دن دیکھے گاکہ جن دعا دُن کا اثر دنیا ہی ظاہر ہوگیا تھا وہ سب ختم ہوگئیں اور جن کا نہیں ظاہر ہوا تھا ان کا بدلہ باتی ہے (آئے سلے گا) تو سوچ گاکاش! میری کی دعا مکا اثر دنیا ہی نہ ظاہر ہوا ہوتا ...! بدلہ باتی ہوئو ب بجھ لو اور اپنے دل کی اس سے حفاظت کرو کہ اس میں شک کھنے باجلہ بازی بدا ہو .... (بائس جوزیہ)

اولا دمیں برابری

اولاد کی ضروریات زندگی ....الگ الگ ہوتی ہیں ....ال می آسویہ ضروری ہیں ہے جس کوجیسی ضرورت پڑے .... (ارثادات منتی اعمر) ضرورت پڑے .... حسب استطاعت پوری کردے ....البتہ ہدکر یا ویرا پر ہرکرے۔ (ارثادات منتی اعمر)

## حضرت حنيس بن حذا فهرضي اللهءعنه

ام المونین حضرت حفصہ پہلے ان ہی کی زوجیت میں تھیں ....ان کے انتقال کے بعد ام المونین کے ذمرہ میں شامل ہو کیں ....

آ تخضرت ملی الله علیہ وسلم کے ارقم کے گھر میں پناہ گزین ہونے سے پہلے آپ کے دست حق پر است دست حق اور پھر وہاں سے دست حق پر ست پر مشرف باسلام ہوئے اور ہجرت ثانیہ میں حبشہ کئے اور پھر وہاں سے مدینہ آئے اور فاعد بن عبدالمنذ رکے مہمان ہوئے .... آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم ان میں اور الی بیس بن جبیر میں مواخاۃ کرادی ....

سب سے پہلے بدر عظمی میں کوار کے جو ہر دکھائے پھراحد میں شریک ہوئے اور میدان بنگ میں زئم کھایا...زئم کاری تھا...اس سے جان برنہ ہوسکے اور ای صدمہ سے ہجری میں مدید میں وفات یائی... آنخضرت ملی اللہ علیہ وملم نے نماز جنازہ پڑھائی اور شہور صحائی حضرت مثان بن مفلعون کے پہلومیں فن کے سے میں دفات کے وقت کوئی اولا دنتھی ... (سیر محابہ)

زندگی کیاہے

زندگی فی الحقیقت ذکراللہ الداللہ کی ادکانام ہے .... جب کا کنات ... باتات اور جمادات کی زندگی اس سے کیوں نہیں ہوگی ... اس لئے انسان کوسب کی زندگی اس سے کیوں نہیں ہوگی ... اس لئے انسان کوسب سے بادہ ذاکرہ وتاجا ہے ... اتب بی وہ زندہ ہوگا .... بلکہ ذندہ جاوید بن جائے گا... (خطبات عیم الاسلام)

# دنياوآ خرت كي نعتول كيليّة قرآ تي دُعا

مَثَلُ الْحَدَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ وَفِيهَا آنَهُو مِنْ مَاءِ غَيْرِ السِنِ وَآنَهُو مِنْ عَسَلِ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَآنُهُو مِنْ حَمْرِ لَلَّهِ لِلْشِرِبِيْنَ وَآنَهُو مِنْ عَسَلِ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَآنُهُ مِنْ حَمْرِ لَلَّهِ لِلْشِرِبِيْنَ وَآنَهُ وَمِنْ عَسَلِ مَنْ مَنْ فَيْمَ وَوَلَهُمْ فِيهُا مِنْ كُلِّ الشَّمَواتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِهِمُ وَرَوَدِهِ)
مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهُا مِنْ كُلِّ الشَّمَواتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِهِمُ وَرَوده اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَوَلَهُ اللهُ اللهُ وَوَوَلَا اللهُ وَوَو اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَوَلَهُ اللهُ اللهُ وَوَلَا اللهُ وَوَلَا مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

## قلب کے اصلی گناہ

قلب کے اصل تین گناہ ہیں ۔۔۔۔: غضب ۔۔۔۔۔حقد (کینہ دبغض) اور حسد ۔۔۔۔۔ یہ ایک دوسرے کے متقارب ہیں ۔۔۔۔۔اور ان کی بنیا دغضب ہے ۔۔۔۔۔ باتی وہ دونوں اس سے پیدا ہوتے ہیں ۔۔۔۔(ارشادات مفتی اعظم)

# منجد كي صورت اور حقيقت

# مدايت وكمرابي يصمتعلق شبه كاجواب

عام لوگل کوشہ وجاتا ہے ۔۔۔۔ کہ جب ہوا ہت وضالات و فول اللہ تعالیٰ کے بائھ جس ہیں آو ہم مجورہوئے؟۔۔۔۔ حالاتکہ بید بات نہیں ہے۔۔۔ بلکہ مطلب بیر ہے۔۔۔۔ کہ بندہ ہوا ہت کے سباب افقیار کرتا ہے۔۔۔۔ آو ضلالت ہیں اگر و جائے گئی ہوا کہ وجے تخلیق کہتے جیں ۔۔۔۔۔ "یعضل و بھدی" ہے تعبیر فر مایا ہے ہیںا کر دیتا ہے۔۔۔۔ اس پیدا کرنے کو جے تخلیق کہتے جیں ۔۔۔۔۔ "یعضل و بھدی" ہے تعبیر فر مایا ہے ہیں۔۔۔۔ اس ہیدہ کا مجبور ہونالازم نہیں آتا۔۔۔۔ اس اس نے توقر آن شریف کا ترجمد کھنا بلااستاد کے جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس بعض وقت بلااستاد کے۔۔۔۔ محض ترجمد کھنے ہونا شبیر براشہ پر جاتا ہے۔۔۔ (خطبات تے الاست)

#### آ داب معاشرت

جب آیک شخص کواندرآنے کی اجازت دی جائے۔ اواس کے ساتھ کی آدمیوں کا داخل ہوجانا ٹھیک نہیں ۔۔۔ ان کو گول کو محکی اجازت لیماجائے۔۔۔۔ یا پہلا شخص ان کو گول کی اجازت بھی لے۔۔۔ ( بوٹس برار )

# ایک لڑ کے کی حجاج بن پوسف ہے گفتگو

ایک از کاجس نے تجاج بن بوسف جیسے جا پر عکمران کی آتھوں میں آتھ میں ڈال کر اس سے تق اور پچے گفتگو کی وہ گفتگو جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی ....

چنانچے سنے : ایک مرتبہ تجائ اپ تکل کے در پیری انسست فرما تھا... جراق کے بعض سردار بھی حاضر ستے ... ایک لڑکا جس کے بال اس کی کمرتک لئک رہے ہتے اس نے فلک نما کمارت کو خور سے دیکھا دائیں بائیں نظر کی اور با واز بلند کہا: ''کیا او نجی او نجی زمینوں پر نشان بناتے ہو ... اس خیال ہے کہ جمیشہ جیتے رہو کیا ن جائے تھے اور کہنے لگالڑ کے تو جھے عقل منداور ذہین کے 'جائے تکے لگائے جیٹا تھا ہی کرسید حاجو گیا اور کہنے لگالڑ کے تو جھے عقل منداور ذہین معلوم ہوتا ہے اور آ : وہ آیا تو اس سے کھی باقی کے بعد کہا ... بھی پر حو ... الرکے معلوم ہوتا ہے اور کہنے اللہ من الشینے مان الرکے ہیں اور کہنے کے بعد کہا ... بھی پر حو ... الرکے معلوم ہوتا ہے اور کہنے گائے بین الشینے مان الرکے ہیں ہوتا ہے اور کہنے کے بعد کہا ... بھی پر حو ... الرکے نے برد مناشروع کیا ... انہو کہ اللّٰہ مِن الشینے مان الرکے ہیں

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَعَّعُ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ آفَوَاجُا ترجمہ: شیطان رقیم سے خداکی پناہ ما کگا ہوں جبکہ خداکی مددادر (فق آئی اور تو دیکھے کہ لوگ خدا کے دین سے توج نوج لکلے جارہے ہیں...

عاج: " أَيَدُ عُلُونَ " يرصولين داخل موت بي ....

لڑكا:.... بے شك داخل ہى ہوتے تھے كرتيرے عبد حكومت ميں چونكہ لوگ لكلے جا رہے ہیں اس لئے میں نے خروج كاميغداستعال كيا....

عاج: ... توجانا ہے میں کون موں؟

الركان، بال من جانا بول كرتقيف ك شيطان عدى اطب بول ....

تجائ... بقود ہوا نہ ہےاور قاتل علاج ہےا چھاامیر المونین کے بارے بیل تم کیا کہتے ہو لڑ کا: خداا بوالحن (حضرت علی کرم اللہ وجہہ ) پررتمت کرے ....

حاج میری مرادعبدالملک بن مروان سے ہے ....

الركانال نے تواتے گناہ كے بین كرز من وآسان من نہیں ساتھے ...

حجاج: ذراہم بھی توسنیں کہ دہ کون کون سے گناہ ہیں؟ کڑکا: ان گناہوں کا ایک نمونہ تو بیہ ہے کہ تھے جیسے طالم کو حاکم بنایا تو وہ ہے کہ غریبہ

رعایا کا مال مباح اورخون حلال مجستا ہے...

جہاج نے مصاحبوں کی طرف دیکھا اور کہا اس گتاخ لڑے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا اس کی سر آفل ہے کیونکہ بیاطاعت پذیر جماعت سے الگ ہو گیا ہے ....

لڑکا: اے امیر! تیرے مصاحبوں سے تو تیرے بھائی فرعون کے مصاحب ایجھے تھے جنہوں نے حضرت موی علیہ السلام اوران کے بھائی کے متعلق فرعون سے کہا تھا کہ ان کے جنہوں نے حضرت موی علیہ السلام اوران کے بھائی کے متعلق فرعون سے کہا تھا کہ ان کے تنہر کمل کرنے میں جلدی نہ کرنا جا ہے یہ کیے مصاحب ہیں کہ (محض خوشا مدکی وجہ سے) بغیر سوے سمجھے میر نے آل کا فتوی دے دہے ہیں ....

تجاج نے بیسوچ کر کہ ایک معصوم اڑکے کے آل سے ممکن ہے سوزش عظیم نہ ہو جائے نہ صرف اس کے آل کا ارادہ ملتوی کر دیا بلکہ اب خوف دلانے کے بجائے نرمی سے کام لینا شروع کیا اور کہا....

اے لڑے! تہذیب سے گفتگو کراور زبان کو بند کر .... جاش نے تیرے واسطے جار ہزار درہم کا تھم دے دیا ہے (اس کو لے کراپی ضرور تیں پوری کر لے )

لڑکا: مجھے درہم ودام کی کوئی ضرورت نہیں فدا تیرامنہ سفیدادر تیرافخنہ اونچا کرے....

جاج نے نے اپنے مصاحبوں سے کہا کہ بچھتے ہوائ کا مطلب کیا ہے؟ امیرہم سے بہتر
سجھتا ہے .... جاج نے کہاائ نے ال فقرہ سے کہ فندا تیرامنہ سفید کرے میرے لئے کوڑھ کے مرض کی دعا کی ہے اور مخند اونچا ہونے سے سوئی لڑکا نام ادلیا ہے .... جاج نے نے لڑکے سے کے مرض کی دعا کی ہے اور تیری ذہانت وذکا وت اور تیری جسارت و جرات کی اب بھی اس کے بعد لڑکے نے جاج ہونے کے بال کے بعد لڑکے نے جاج ہوئے وراور کی باتیں کیں اس کے بھلے جانے پر اپنے مصاحبین سے کہا کہ فندا کی قتم ایس نے اس سے زیادہ دلا وراور کے بھی جم جسیساکی کونہ یا ہے گا... (یادہ دلا وراور کے مرکز کوئی یا تیں کی اس کے بھلے جانے کہ اور امید ہے کہ وہ بھی مجھ جسیساکی کونہ یا ہے گا... (یادہ دلا وراور کی کی ایس کے بھی کی کونہ یا ہے گا... (یادہ دلا وراور کی کی کا کہ فید کی کوئیس یا یا اور امید ہے کہ وہ بھی مجھ جسیساکی کونہ یا ہے گا... (یادہ دلا وراور کی کی کوئیس یا یا اور امید ہے کہ وہ بھی مجھ جسیساکی کونہ یا ہے گا... (یادہ دلا تی تیں کی کوئیس یا یا اور امید ہے کہ وہ بھی جھ جسیساکی کونہ یا ہے گا... (یادہ دلا تی تیں کی کوئیس یا یا اور امید ہے کہ وہ بھی جھ جسیساکی کونہ یا ہے گا... (یادہ کی کی کی کا کہ کی کھیلے کی کوئیس یا یا اور امید ہے کہ وہ بھی جھ جسیساکی کونہ یا ہے گا... (یادہ کی کوئیس یا یا اور امید ہے کہ وہ بھی جھ جسیساکی کوئیس یا گائی کا کھیلیا کی کھیلیا کی کوئیس یا یا اور امید ہے کہ وہ بھی جھ جسیساکی کوئیس یا کہ کوئیس یا یا اور امید ہے کہ وہ بھی جھ جسیساکی کوئیس یا کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کوئیس یا کہ کی کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کھیلیا کی کھیلیا کھیلیا کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کوئیس یا کھیلیا کھیلیا کی کھیلیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کھی

#### ضرورت صحبت

علم کومل میں لانے کے لیے پچھ دشواریاں ہیں .....پچھنس اور شیطان ..... کے کید ہیں جب تک کسی اللّٰہ والے کا ہاتھ نہ پکڑا جائے ..... بیرسئلہ کن بیس ہوتا....(ارشادات عارنی)

حكيم الامت كے مواعظ

الله تعالی نے .....دهرت تعانوی رحمة الله علیہ کے مواعظ میں ..... یہ برکت رکی ہے کہ اس کے پڑھنے سے تجربہ شاہر ہے ..... کہ تقویل پیدا ہوجا تا ہے ....اور فرمایا کہ یہ .... "خلاصة قصد السبیل ... تعلیم الله بن "....مواعظ حضرت تعانوی رحمة الله علیہ .... "حیو ق المسلمین "کا فرصت کے وقت کھر جا کرمطالعہ کرو ....اورا ہے تحلّہ کی مسجد میں حیات اسلمین کو تعوز ایڑھ کرسناؤ ..... تریس فرمایا کہ اگر کسی نے میری اس فصیحت برحمل کیا .... تو ان شا والله کا مرائی می کا مرائی ہے ... (ارشادات منی اعظم)

قرآن كريم بهترين وظيفه

قرآن کریم .....کوعلم کے درجے میں ویکھو .....تواعلیٰ ترین علم اس میں ہے ....گل کے درجے میں دیکھولو اعلیٰ ترین عمل کی کتاب ہے ....اس کا دظیفہ پڑھوتو دظیفہ کی بہترین کتاب ہے ....اس میں سے حکمت نکالوتو بہترین حکمت کی کتاب ہے .....آج اس کے علم وحکمت سے کتب خانے بجرے ہوئے ہیں .... (خطبات عیم اللسلام)

### روزي كمانااوراللدكي ياد

بیدوزی کمانااللہ کافشل ہے ۔۔۔۔ تو حق تعالی خودار شادفر ماتے ہیں۔۔۔۔۔ اوا الله کلیوا اللہ کی اللہ میں ایسے مت لگ جانا۔۔۔۔ کہ مجھے بھول جاؤ کی اور جس طرح جا ہو کہانا جواللہ کافشل ہے اس میں ایسے مت لگ جانا۔۔۔۔ کہ مجھے بھول جاؤ اور جس طرح جا ہو کہانے گئو ۔۔۔۔ بھر وہ اللہ کافشل کہاں رہے گا ۔۔۔۔ کہ نہ جائز کا خیال رکھا ۔۔۔۔ نہ نا جائز کا خیال رکھا ۔۔۔۔ نہ حرام کا اور اس کمانے میں ایسالگا۔۔۔۔ کہ جب اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو اس کا اس کمانے کے اندر بھی خیال نہ رکھا ۔۔۔۔ ویکھواز مین میں بھیلنے اور جلنے ۔۔۔ کہموااللہ کو یا در کھتا۔۔۔ (خطبات سے الامت)

#### سياتا جر

حضرت قمادة قرماتے بیں کہ میں بیہ بات پینی ہے کہ داست باز تا بر قیامت کے دن عرش کے سابی بی کہ میں بیہ بات پینی ہے کہ داست باز تا بر قیامت کے دن عرش کے سابی بی کا ساتھی اس سود ہے پر پشیمان بہوکر سودا واپس کرنا چاہئے تواس محض کو مان لیما چاہئے تضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو تحض کسی پشیمان شخص کے سود ہے کو واپس کر لیما ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف فرما کیئے .... (بتان العارفین)

# وفت كوكام ميس لايئے

وقت کورائيگال کھونے والے کہدد ياكرتے ہيں:

ذکر خدا و کار جہاں ... یاد رفتگال دودن کے اس قیام شن کیا کرے کوئی الکین انہیں یادر ہے کہ وقت ہے کام لینے والے اس تعوزی کی زندگی شن موجد بن گئے .... فلا سفرین گئے .... وین و دنیا کے مالک بن گئے .... اس کے بر خلاف جننے نظے بھو کے اور فاقہ کشتم دنیا ہیں دیکھ دیا ہے وین و دنیا کے مالک بن گئے .... اس کے بر خلاف جننے نظے بھو کے اور فاقہ کشتم دنیا ہیں دیکھ دیا ہے ہیادی ٹیچھی اینٹ نے ان کی تمام زندگی کی بھارت ٹیچھی کردی ... ہے کار کھویا ہواا کی لیے بنیادی ٹیچھی اینٹ نے ان کی تمام زندگی کی عمارت ٹیچھی کردی ... ہے کار کھویا ہواا کی لیے الی نے ہے بودے کے گئی شاخوں کو کاٹ ڈال ہے ... فندول کاموں سے روز اندا کی گئی ہے گئی ہم مولی آدی بھی کسی سائنس کو پوری طرح اپنی قابو میں رکھ سکتا ہے ... وان میں ایک گئی ہم روز خرج کر کے جامل سے جامل انسان بھی درسال میں ایک درجے کا باخبر عالم بن سکتا ہے ... ایک گئی ہی ہم مولی صلاحیت کا ایک بچ خوب انجی طرح سبح کر ایک کتاب کے یوٹ سے بی مرفی روز اندا کی گئی کی بدوات طرح سبح کر ایک کتاب کے یوٹ سے بی مرفی روز اندا کی گئی کی بدوات ایک حیوانی زندگی کارآ مداور سرت بھری میں تبدیل ہو سکتی ہے ... (وقت ایک علی بنوت کی بدوات ایک حیوانی زندگی کارآ مداور سرت بھری میں تبدیل ہو سکتی ہے ... (وقت ایک علی بنوت ک

#### لاعلاج امراض سے شفا

(رَبِّ) أَنِّى مَسَّنِى الطَّيرُّ وَأَنْتَ أَرُّحَمُ الرُّحِمِيُنَ (سرة لانباء ۸۳۰) جوالي بياري مِس مِثلا ہوجونہ بجھ مِش آئے والی ہو... بالاعلاج ہوتو وہ بذات خوداس آيت كا كثرت ہے ور دكر ہے... (قرآنی متجاب ذیائی) ايك عظيم خانون كى عورتوں كونصيحت

اے بچیو! جس گھر میں تم ابھی آ رام کے ساتھ ذندگی بسر کر دہی ہوا در پھر جس گھر میں حمہیں جانا ہے ....اس کا بورا بورا نفشہ میں حمہیں دکھاؤں....

ائے بچیو! میں تمہیں بتاؤں....اگرتم غورے سنو....اگرتم بیزندگی ہے آ رام وعیش اور لطف کے ساتھ و بسر کرنا جا ہتی ہوتو جو جیعتیں میں کروں اس پڑمل کرو....

اس کے باعث تم معاملات سے واقف ہو جاؤگی چر تمہیں کوئی تکلیف نہ چہنچا سے گا....
بلکہ جرفض آ رام پہنچانے وافا ہوگا... تمہارے والدین خوش ہوں گے... تمہارے اخلاق خاہری و
باطنی دکھ کران کی آ تھ میں شنڈی ہوں گی... تمہارے شوہر تمہارے مطبح فرما نیردارر ہیں گے....
تمہارا ہم درداور ہاتھ بنانے وافا ہوگا... تمہارے بروں میں جواخلاق تقوہ تمہیں حاصل
ہوجا کیں گے... تمہاراا تظام دیکھ کر برخص خوش ہوگا... برایک تمہاری عزت کرے گا... تصدیح تقر
پہلے ماں باپ کا گھراپ بل بی کے گر برخص خوش ہوگا... برایک تمہاری عزت کرے گا... تصدیح تقر
رہے گا... اب ای سلسلہ میں ہے تبی ہوں کہ سرال میں جاتے ہی سب سے پہلے جو تمہیں کرنا
ہوا ورجس میں تمہاراامتحان فیا جائے گا وہ انتظام خاندداری ہے... اور گھرکی صفائی ... مہما توں کی ضافر مداری حاسب سے پہلے جو تمہیں کرنا
خاطر مدارات ... عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک اور تمہاری دست کاری ... سب سے زیادہ
ضروری خاندداری کا انتظام ہے... اگر بیٹ آ یا تو گویا تم پھے نہ کر کئیں ... ایکی تمہیں بتانے والے اور سمانے والے ہی موجود ہیں ... کل کوئی پرسان حال نہ ہوگا ... جو تمہیں بتانے والے اور سمانے والے ہی موجود ہیں ... کل کوئی پرسان حال نہ ہوگا ... جو تمہیں کا دی ... جب تم آ ت

اے بچیوا میں بیزوب بھی ہوں کہ می ٹھیک ہوجاد گی .... بوئیس آ تاوہ سہ آ جائے گا .... بوئیس آ تاوہ سہ آ جائے گا .... بوغیب ہیں وہ ہنر میں پیدا کرلیں گے .... کیونکہ یہی و نیا کی صیبتیں تہہیں سنواریں گی .... گرکس کام کاسنور تا .... جب تمہار ہے بھلا چا ہے والے اور آ رز وکرنے والے ندر ہیں گے .... میری تو یہ خوا ہم سے تم دہ خوبیاں اور ہنر پیدا کراو کہ جو صیبتیں آنے والی ہوں ان کی یہ پر بن جا کیں .... تمہیں آگریہ خیال ہے کہ ہمیں سب بھی آتا ہے اور موقع پر سب بھی کے کہ کر کے کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کر کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کہ کو کہ کو کہ کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کے کہ کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کے کہ کر کر کر کے کر کے کر کر کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کے کہ کر کے کر کے کر کر کے ک

گى تو دوسرول كى نظر مين خفيف موجاؤگى.... پ*ھرعز*ت كيسى اور كهال خوشى....

كتربيونت كرلى.... يام مى ايك بائدى تياركرلى... ياكسى كرتے... فولى ... بۇ مىل ايك بوشد بنادیا... کام مجید یرده کرصرف دو حار کتابی لے بھالیس کیاس کے مسئلے مسائل اوران کت بوں كسبب تاليف ي محمد واقف نهويس .... بيقابليت محمى كوئى قابليت بيسا كركونى كه يوج بیض توریعتی رہ جاؤ .... جہیں لازم ہے کہ جس کام کی طرف جنکو .... جا ہو کتنائی د خوار ہو .... بآسانی کرے دکھ دو ... کی کی مدوی حاجت نہ ہو ... نتہ ہیں مامار کھنے کی ضرورت ہو ... نداسینے بزرگون کی تم محتاج مو ... نه مردول کی ... الی موشیار اور پھرتی سے کام کرد که مرد بھی حیران رہ جائیں.... بچوں کی خدمت بھی اچھی طرح سے کرو...ان کی تارداری اور خاندداری بھی کرتی ر بو .... بیدند کرو کدایک ضرورت برخ جائے تو سوخر درتوں کو کھو بیٹھو .... ہر بات کا خیال رکھو .... ہمی مجى بابرك بحى خرايتى رمو ... اگريسب دصف موجود بول تو بكرى بحى بناسكتى بواورا كركونى نقصان ہوجائے گاتو تمہاری عمل اسے تھیک کروے گی...ودست کودوست مجمو کی اور دشمن کو وتمن ... جو بات كهو كى سجه كركبوكى ... ندخود نقصان اشماد كى ندودمرول كو يبنياو كى ... الراكى جھڑے تم سے کوسوں دور رہیں گے ہر جگہ تمہاری آؤ بھکت ہوگی .... دشمن مجی تمہارے دوست بن جائیں گے ...کس کوتم سے شکایت کا موقع ندر ہے گا... تبہارے عاقلاند برتاؤ سے محفص محبت سے پیش آئے گا...ا گرکوئی خلاف بات بھی ہوجائے گی تو وہ خلاف ندم حلوم ہوگی ...عقل مندا كربيوتونى ك بحى كوئى بات كرتا ہے تو دواجھى نبيل مجى جاتى ... بيوتون اپنى تادانى سے بنے ہوئے کام بگاڑ دیتا ہے... دوست کو وشمن بنالیتا ہے... اور عقل مند وشمن کو دوست ... جو جو تقیحتیں میں کر چکی ہوں اور کروں گی ان کا سمجھنا اور کرناسب عقل پر موقوف ہے.... بیخوب سمجھ او کہ دنیا ادر آخرت کی کل خوبیاں ای عقل ہے حاصل ہوسکتی ہیں...عقل وحیا دو بزے جو ہر ہیں...برم بھی السی چیز ہے کہ تمام عیوں سے بچاتی ہے... (پر سکون کم)

مالى حالات كى درستكى كأعمل

إِلَّا رَحْمَةً مِّنُ رَّبِّكَ ﴿ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ (معتفام الله على ١٨١٠) ا گر کوئی شخص غم میں یا کوئی اور پریشانی میں ہو یا اس کی مالی حالت بگزتی جار ہی ہوتو اٹمتے بیٹھتے اس کاور دجاری رکھ....

# الله كى ناراضگى كى نحوست

اگر پولیس افسر کا بیٹا یہ دہا ہے ۔۔۔۔۔۔ تو لوگ کیا سمجھیں گے۔۔۔۔۔ یا تو پولیس افسر کو جُر نہیں ۔۔۔۔۔ یا لوگوں کو نہیں معلوم کہ۔۔۔۔۔ یہ پولیس افسر کا بیٹا ہے ۔۔۔۔۔ یا پولیس افسر ہیں ہیے سے ناراض ہے جو اس کی ہور دی نہیں کرتا ۔۔۔۔۔ آج امت مسلمہ کا بہی حال ہے جو نصر سہ نہیں ہور ہی ہے ۔۔۔۔۔ کا اللہ پاک کو ناراض کر دکھا ہے ۔۔۔۔۔ گنا ہوں کا عموم ہے ۔۔۔۔۔ اور روک نوک ہے بھی ہم غافل ہیں ۔۔۔۔ بنی اسرائیل کی ایک بہتی پر عذا ہ کا تھا آیا تھا۔۔۔۔۔ بسہ حصر تہ جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا ایک صوفی عابد بھی اس بہتی میں رہتا ہے ۔۔۔۔۔ جس بہتی کو پہلے اس پر میں ان فیھا عبد الم یعصد کے طوفا فعط "ارشاد ہوااس نہیس کی 'ان فیھا عبد الم یعصد کے طوفا فعط "ارشاد ہوااس بہتی کو پہلے اس پر ۔۔۔۔۔ پھرتمام بہتی والوں پر الث دو۔۔۔۔۔ کیونکہ میری نافر مانیاں بیعا بدد کھتا تھا۔۔۔۔۔ اور اس کے چبر ے پر ناگواری کا اثر بھی نہ ہوتا تھا۔۔۔۔۔ "افلیھا علیہ و علیھم لم مقدم فرمایا گیا۔۔۔ ( بالس ایرار )

ايمان كى تعريف

اس کا تات میں انسان کے لیے سب سے یوی وولت ایمان ہے ۔۔۔۔۔ایمان کیا کرتا ہے؟ ۔۔۔۔۔ایمان کیا کرتا ہے؟ ۔۔۔۔۔ایمان سے محفوظ رکھتا ہے؟ ۔۔۔۔۔(ارثادات عارتی)

#### صغائر براصرار

صغیرہ گناہ پراصرار کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے ..... پہلے دائیں کروٹ نہ لیٹا .....اورمعلوم ہونے کے باد جود ضد سیااصرارے ایسا کیا ....نوبیکیرہ گناہ ہے ....(ارثادات منتی اعظم)

### امت مرحوم كى فضيلت

میں کہا کرتا ہوں ۔۔۔ کہاور قومی تو محنت کر کے ۔۔۔۔ جنت میں داخل ہو جاتی ہیں ۔۔۔۔ مسلمال وہ ہے جس نے جنت کواپنے اندر داخل کر رکھا ہے ۔۔۔۔ اور و نیامیں رہ کروہ جنت بدامال ہے ۔۔۔۔ پس اور امتیں جنت میں داخل ہوں گی اور اس امت میں جنت خودسائی ہوئی ہے ۔۔۔ ( خطب تھیم ہامہ امر)

# حضرت تحكم بن كيهان رضي الله عنه

علیم بن کیمان رضی اللہ عنہ ابوجہل کے والد مغیرہ کے خلام ہے ۔۔۔۔
بدر ہے والیسی کے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے کار وان تجارت کے نقل و حرکت کا پید چلانے کے لئے عبداللہ بن جمش کی سرکردگی میں ایک دستہ بھیجا تھا۔۔۔۔ کمجور کے ایک باغ کے پاس دونوں کی ڈر بھیٹر ہوئی ۔۔۔۔ تھم قریش کے قافلہ کے ساتھ تھے ۔۔۔۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لئے آئے۔۔۔۔قریش نے ان کے چیزانے کے لئے فعہ یہ بھیجا لیکن دھزت سعد بن ابی وقاص قریش کے ہاتھوں میں اسیر تھے اس لئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعہ یہ قبول کرنے ہا اور تھم سے فر مایا جب تک سعد ابن ابی وقاص والی دیا ہے۔۔۔۔ معالی وقت تک تم نہیں چھوٹ سکتے ۔۔۔۔ سعد ابن ابی وقاص والی دیا ہے۔۔۔۔۔ سعد ابن ابی وقاص والی دیا ہے۔۔۔۔۔ سعد ابن ابی وقاص والی دیا ہے۔۔۔۔۔ سعد ابن ابی وقاص والی دیا ہے۔۔۔۔۔

اس منظم کے دوسرے دن سعدین ابی وقاص آھے....اب تھم کی رہائی میں کوئی رکاوٹ ہاتی نہمی کیکن جب آزادی کا موقع آیا تو اسلام کی غلامی کا طوق کردن میں ڈال کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے....

قبول اسلام کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہو گئے اور بیر معونہ کے معرکہ میں جام شہادت ہیا....(سیر الصحابہ)

ظالم بادشاہ ہے ڈرکے وقت کی دعا

حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے طالم ہا دشاہ کے ماں اور ہرطرح کے خوف کے وقت پڑھنے کے لئے یہ کلمات سکھائے....

"لَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَبِ السَّمْواتِ السَّبُعِ وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنِي اَعُودُ لِللهِ مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ"

ترجمہ: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو علیم اور کریم ہے وہ اللہ پاک ہے جو ساتوں آ سانوں کا اور عظیم عرش کا رب ہے ... تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے بیں جو تمام جہانوں کا رب ہے .... میں تیرے بندوں کے شرہے تیری بناہ جا ہتا ہوں ... '(حیاۃ الصحابہ عند ۳)

# خلیفہ عبد الملک کے ایک قاصد کی حضرت سعید بن مسیتب رحمہ اللہ ہے ملا قات

ایک مرتبہ قلیفہ عبدالملک بن مروان مدینہ آیا ہوا تھا۔۔۔ایک رات جب وہ سونے کو لیٹا تو بہت ویر کروٹیں بدلنے کے بعد بھی نینڈیس آئی اس وقت رات زیادہ ہوجانے کی وجہ سے اس کے سب خدام اور چو بدار رخصت ہو چکے تھے کوئی آ دی ایسانہ تھا جس ہے بات چیت کرکے وقت کئے ۔۔۔اس نے اس ارد لی سے کہا'' دیکھوٹا ید کوئی آ دی محجد نبوی میں ایسا ہوگا جس سے بات چیت کرکے وقت کئے ۔۔۔۔اس کو بلالا وُ''۔۔۔۔

ارد لی مسجد بیس کانچا صرف حضرت سعید بن مسیّب کومشغول عبادت با با .... وه انهیس پیچا تماند تقا.... پیچا تماند تا که و با بید اشاره سے بلایا .... انہوں نے جھے تھم دیا ہے کہ کسی باتیں کرنے والے وائر ک تا کہ دفت کٹ سے .... انہوں نے جھے تھم دیا ہے کہ کسی باتیں کرنے والے وائر ک تا کہ دفت کٹ سکے '....

سعید بن میتب نے کہا "امیر المونین سے کہنا میں ان کا قصد گونیں ہوں کہ ان کا دل
بہلانے کو کہانی سناؤں "ساددلی نے کہا" جہیں اپی جان کی پرداؤ بیں ہے "سکہا" اگروہ جھے کی سزا
دینے کا ارادہ کری آوجھے بہاں آل وقت تک موجود یا کیں ہے جب تک دہ اپنا ارادہ پورانہ کرلیں ....
ارد کی نے لوٹ کر خلیفہ عبد الملک کو بتایا کہ "مسجد میں صرف ایک آدی تھا... اس نے
یہ جواب دیا" خلیفہ نے کہا" ایسے بے باک مختص سعید بن مسینب ہو کتے جی آئی آئیس جھوڑ ووہ
اور طرح کے انسان جیل" .... (طبقات این سعد جزومی ۱۹۰۰)

جا رقتم کےلوگ

ا...ان ش سے پہلافض ہے جس میں صبر بالقو ۃ ہو( اس کیلئے َ وئی رحمت نہیں ) ۲...دومرافخص وہ ہے جس کیلئے رحمت بالقو ۃ ہو.... ۳...تیسرافخص وہ ہے جس کےاندرستی اور جزع فزع ہو...(یہ جانین ہے جامع ہاشر ہے )

،... يسرا الدولان المعالم المستعملات في اور يرس الرس الو... ويدجا عن المنطوع ما السريدية. مه ... موس محمود جس كو تفكيف نينج ال يرصبر كر ما وراو كون پررتم كر سے... (افعال دل)

### امام صاحب كاواقعه

حضرت امام ابوصنیف دھ تہ اللہ علیہ کے متعلق آیا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کے پاس خز (
ایک شم کا کیڑا) فروخت کیا مشتری کسی وجہ سے پشیمان ہوکرواہی آیا اور سودے کی واہسی کا مطالبہ کیا حضرت امام صاحب نے سوداواہی کرلیا اور ضادم سے فرمایا کہ کیڑے اٹھا کر گھر لے چلو جھے تنہارت کی چندال ضرورت زمی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت وافل ہوتا جا ہتا تھا کہ جو خص کسی پشیمان سے سوداواہی کرلیگا۔۔۔اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی خطاو کی خطاو کی کومعاف فرمائیں سے سوا تن جھے وہ موقد نصیب ہوگیا ہے۔۔۔ (بستان العارفین)

ا تباع دین میں نفسانی اغراض

ایک مرتبه بحس نعمانی لا بور کے وعظ بی کہا کہ اگرتم کو سود کھاٹائی ہے تو کھاؤلیکن حرام تو ہمجھوگناہ کو طال بجھنے سے توبی گربہتر ہے اور جوتم فقی روایت کے اتباع کا اس باب میں رحوی کرتے بوتو بیا بیاع شریعت کا اتباع نیس بوا بلکہ نضانی ہے .... ہم تو تمیع جب بجھنے کہ ممام امور میں فقہ کا اتباع کا ال بوتا .... کیا تمام فقہ میں سے آپ کو بی مسئلہ ل کرنے کے لیے ملا تھا بیتو ایبا بی ہے کہ کس نے کسی آزاو سے پوچھا تھا کہ میاں روزہ رکھو گے .... کہنا بھائی! ہمت نہیں ہے جنب ون ختم ہوا ہو چھا کہ افطاری کھاؤ کے .... کہنے لیے کہ بھائی افظاری بھی نہ کھا کہ بین اور جیسے کی طفیل سے پوچھا تھا کہ قرآن بجید افظاری بھی نہ کھا کہ آزاو کے افسانی بھی کے کہ بھائی کہ کہا کہ وعاؤل میں سے کون کی دعائم کوائی ہمت مواجو! بیدفقہ بھی کوائی معلوم ہوتی ہے کہا: ''دوبنا انول علینا مائدہ من السماء'' صاحبو! بیدفقہ بھی کہ کہا کہ وائے نیس ہے بیہوائے نفسانی بھیل ہے .... (احتال جریت)

#### حفاظت عزت

وَلا يَحُزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلْهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ (سَهَ بِنَهُ) الرَّ إِنَّى كَن كُوبِرِنام كرنے پرتلا ہے اوراس كوا بِي عزت كا خطره ہے تو وہ اس وعا كوسح و شام الهم رتبہ پڑھكرا ہے او پر چھونك و ہے .... (قرآنی ستجاب وَعالَمِن)

# د ینی د نیاوی فضل

بیالم .... عالم الاسباب سیمال ہر چیز کے حصول کواسباب کے ساتھ متعلق کردیا ہے .... پس ان اسباب کو جو کی چیز کے حاصل کرنے کے لیے جن تعالی نے مقر رفر ادیے بی ..... ان اسباب سیحی .... جائز ہ کوا تقلیار کرو .... پھر کا میا بی کی اُمیدر کھو .... بی جس مراح میں نماز پڑھنے کے لیے آ نافغل الٰہی ہے .... اس طرح روزی کمانے کے لیے آپول کو چلانا الٰہی ہے تفل جانا .... بھی فضل الٰہی ہے تو فضل الٰہی .... (روزی) کمانے کے لیے یاؤں کو چلانا .... باتھوں کو کمانے کے لیے اُٹھانا .... آ کھوں سے اس کمائی ہوئی چیز کی طرف و کھنا .... ایسا ہے جسے تم مسجد کے اندر بسائی آ کھوں سے دکھوں ہے تھے ... اور پروں کو چلا رہے تھے .... وہاں جس طرح تم اللہ کا فضل لے دہے تھے .... اور پروں کو چلا رہے تھے .... وہاں جس طرح تم اللہ کا فضل لے دہے تھے .... وہاں جس طرح تم اللہ کا فضل لے دہے تھے .... وہاں جا تھ .... پاؤں سے اللہ تعالیٰ کا فضل لے رہے تھے .... وہاں جا تھے .... پاؤں سے اللہ تعالیٰ کا فضل لے تعیم فرمایا تا یہ تھی اللہ تو تعیم فضل سے تعیم فرمایا تا یہ تھی اللہ تعالیٰ کا فضل سے تعیم فرمایا تا یہ تھی اللہ تعالیٰ کا فضل سے تعیم فرمایا تا یہ تھی اللہ تعالیٰ کا فضل سے تعیم فرمایا تا یہ تھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تعیم فرمایا کے .... کہ "وا اجتفوا من فیصل الله " دخلیات تا تامامت کے ادامت کا دامت کے ادامت کے ادامت کے ادامی کی کا دریہ کہ تو است کی مقتل ہے تعیم فرمایا کے ۔... کہ "وا اجتفوا من فیصل الله " دخلیات کی تادامت کے ادامت کے ادامی کے اندر کی اللہ کا خطب کو کھوں کے ۔... کہ "وا اجتفوا من فیصل الله " دخلیات کی تادامی کو کھوں کی کھوں کے ۔... کہ "وا اجتفوا من فیصل الله " دخلیات کی تادامی کی کی کھوں کے ۔... کہ "وا اجتفوا من فیصل الله " دخلیات کی تادامی کی کھوں کے ۔... کے اندر کی کو کھوں کی کھوں کے ۔... کی کھوں کے کہ کی کھوں کے کا در کی کھوں کے دور کی کو کھوں کے کھوں کے کھوں کی کو کھوں کی کھوں کے کا دور کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں

گناہ اور منکرات سے بیچنے کی ضرورت

### ايك عظيم خاتون كى بچيوں كوانمول تفيحتيں

مفکراسلام مولانا ابوالحس علی تدوی رحمه الله کی والده ما جده خیر النساء بیگم نے بچیوں کو جوانمول ہدایات دی تعین وہ ہم سب کیلئے شعل راہ ہیں...فرماتی ہیں:

ا ہے بچیو! ماں باپ کی خدمت اچھی طرح سے کرو....انہیں کسی وقت تکلیف نہ دو.... کھانا خواہش کےمطابق اور دفت برحاضر کرو...جو کی کہیں اے دل ہے سنواگر وہ کسی کام میں مشغول ہوں تو انہیں پر بیٹان نہ کرواور وقت پر جس کھانے پینے کے عادی ہوں انہیں لا کے دو...ایک بات بار بارنہ کہو...ان کے کیڑے دغیرہ ٹھیک رکھو...اگر بدلنے کی ضرورت پڑے تو فوراً لا کے دو... مانی ....صابن ... تولید بیسب مہیا کروان کی جگہ اور بستر صاف ر کھو...ان ہے بھی تنگ دل نہ ہو... ہر وقت حاضر رہو...کی وقت اگر خفا ہوں تو آ تکھیں جار نه کرو...ان کی و محنتیں جوتمهارے ساتھ کی جیں یا در کھو...ان مراحسان نه رکھو...ایی ضرورتیں خود بوری کرو... بنرور مات .... کاغذ ... قلم ... رنگ ... سوئی ... دها که... رئیم وغیره سبتہارے ہاتھوں سے مہیار ہیں...اگر بیسب سامان تنہارے یاس موجود ہول...اس وقت تم سمجھ عتى موكد بال! جميل كھا تا ہے... ورند تمبارا بدخيال باطل موكا مجمع يہلے بد جاہے کہ تہارے ان عیول کی اصلاح کروں جوفطری نبیس بلک عارضی ہیں...اگر چہتہارے والدين كوان كي طرف توجيبي محرايك روزيه بنوجي رتك لائے كى ... تمهارى بداخلاتى .... لا يرواني .... كا على اورخو دغرضي .... آرام طلى ... بادبي ... بكل وتمكنت .... يهي وه عيب بي جو الجي تهبيل معلوم بيس ہوتے مرجوں جوں من بڑھے گا... تبہارے تن میں ظاہر ہوتے جا کیں ك .... بيرنة تمهارا كوئي عزيز موكا ...ندكوئي غير ...عقل موقع برداه بتائي والى موكى .... شرمتهمين برے کا موں سے روکے گی... ہر جگہ بیرخوبیال تمہارا ساتھ ویں گی... تم مجمی ذلیل نہ ہوگی... حمهيں كوئى برائى ندينجا سكے گا...جومشكل تم يريزے كى تو خدا كے تم سے آسان ہوجائے گی ... نظام عالم کا دارومدار عمل بر بے ... جمتنی دانائی جے خدانے دی ہے اتن ہی خولی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے.... ہر تمارت کا استحکام وانہدام عقل کی جمیثی پر موقو ف ہے... اے بچیو! اینے بزرگوں کود بچھواوران ہے عقل سیکھواوران ہی کی پیروی کرو... شرم و حیااور عقل ددانش ہے بہرہ ورہوکردین ودنیا کی فلاح و بہبود حاصل کرو... عزت اور فخر وخولی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو... جب تمہارے سامنے کی تنمی یا بری مثالیں نہیں کی جا کی اور گذشتہ ذمانے کے حالات وطر زمعا شرت اور تعلیم و تربیت کا پورانقشہ کھنے کے کرند دکھا یا جائے اور جس وقت تک اڑکیوں کے انداز واضح الفاظ میں نہ طاہر کئے جا کمیں تم ہر گرنہیں سمجھ سکتیں اور نہ وہ باتیں بیدا کر سکتی ہوجو دراصل انسانیت کے جوہر ہیں .... نہ اپنے عیبوں کی تعلیم و سکتی ہو ۔ کون کون سے جو ہر بر بہاتم سے مفقود جیں اور کیا کیا مفید باتیں تم سے معدوم ہور ہی جیں .... اور کن کن خوبیوں سے تہاری ذات محروم ہے نہیں مفید باتیں تم سے معدوم ہور ہی ہیں .... اور کن کن خوبیوں سے تبہاری ذات محروم ہے نہیں کے کوئی کو تا تاثر تم پر بڑا ہی نہیں .... یہائی تک کہمیں کے کوئی کے تمہیں معلوم ہوتا کے تمہارے والدین تم سے خوش ہیں یا ناخش .... (پرسکون تم )

عورت كيليخ نماز كي افضل جُكه

ام جیدرض الله عنها کی حدیث ہے کہ انہوں نے مجد نبوی صلی الله علیہ وسلم علی نماز پڑھنے کی خواہش فلا ہر فر ہائی تو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ہایا کہ گھر کے اندرو فی کرے علی تہاری نماز پر ھناصی میں تہر ہے اور پیرو فی کمرے علی نماز پڑھناصی علی پڑھنے سے افضل و بہتر ہے اور پیرو فی کمرے علی نماز پڑھناصی علی پڑھنے سے بہتر ہے اور محلہ کی مجد علی مہاز پڑھنا ہے لیم الحق مجد علی مہاز پڑھنا ہے لیم الحق مجد علی المراز پڑھنا ہے لیم الحق مجد علی المراز بڑھنا ہے اور محلہ کی مجد علی المراز بر ھنا ہے کہ وہ بیسو ہے بینے ورکرے کہ اسمام کا سب سے اہم فریضہ نماز ہے ۔... پھر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو سیاس تراز نماز وں کا تو اب .... پھر مجد نہوی علی پڑھیں تو بچاس ہزار نماز وں کا تو اب .... پھر مردار دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورک کرے جناب رسول کی دولت کے بعد سب سے بڑوں کو کرک کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورک کرک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورک کرک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ عنا ترام نہیں قرار دیا بلکہ شرائط کے اللہ صلی اللہ علیہ عنا ترام نہیں قرار دیا بلکہ شرائط کے ساتھ جانے کی اجازت دی ہوں۔... (بردہ ضرور کروگئی)

#### کھر پچھتائے کیا ہوت....!

وتت جارے یاس ای طرح آتا ہے جیے کوئی دوست بھیس بدل کرآتا ہا ہے اور حیب حاب بیش قیت تخد جات اینے ساتھ لاتا ہے کیکن اگر ہم ان سے فائدہ نہیں اُٹھاتے تو وہ اسين تحالف سميت چيكے سے واپس چلا جاتا ہے اور پر بھى واپس نہيں آتا... برصح كو ہارے کیے نی نی تعمیں آتی ہیں لیکن وقت ضائع کرتے کرتے ان نعمتوں سے فائدہ اُٹھانے کی صلاحیت رفتہ رفتہ ختم ہوجاتی ہے...کھوئی ہوئی دولت محنت اور کفایت شعاری سے پھرحاصل ہوسکتی ہے ... کھویا ہواعلم مطالعہ سے اسکتا ہے ... کھوئی ہوئی تندرتی دواسے والهن آسكتي ہے کیکن کھویا ہوا وقت لا کھ کوششوں ہے بھی دوبارہ حاصل نہیں ہوسکتا .... بعد مين انسان كويه يراناسبق حاصل بوتا' دين چكي' اس ياني يين چل سكتي جو بهه كميا بو .... من نمی مویم زیال کن یا بفکر سود باش

اے ز فرصت بے خبر در ہرچہ باشی زود باش

ونت گزر جانے پر افسوس بے نتیجہ ہے .... پھر پچھتائے کیا ہوت .... جب چڑیاں چک سکنیں کھیت ....موت پراتناافسوں نہیں ہوتا جننا ونت کے فوت ہونے پر....دوزخی یہی تهمیں سے''اے خدا! تو ہمیں ایک بار پھر دنیا میں جیج دے ...'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادمبارک ہے 'کوئی دن ایبانہیں جب وہ طلوع ہوتا ہے مگریہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ "اے انسان! میں ایک نوبید مخلوق موں ... میں تیرے عمل برشاہد موں ... مجھ سے کچھ حاصل كرنا ہے تو كر ليے... ميں تو اب قيامت تك لوث كرنبيں آ وَں گا...؛ نيز آ پ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: ''مؤمن كے دوخوف ہيں...ايك عاجل جوگز رچكا ہے معلوم ہيں خدا اس كاكياكرے كا اور ايك أجل جوابھى باتى ہے...معلوم بيس الله اس بيس كيا فيصله صاور فرمائے... بوانسان کو جاہیے کہ اپنی طاقت ہے اپنے نفس کے لیے... دنیا ہے آخرت کے لي ...جواني برهايے كے ليے اور زندگى ہے تبل ازموت يجھ نفع عاصل كر ..... در زندگی بکوش جمیں دم غنیمت است زیرا که روز رگ بکس آشکارا نیست (وقت أيك عظيم نعمت)

### تعدادوونت كي قيد

اورادووطائف کے سلطے میں ۔۔۔۔۔ایک بارفر مایا کہ ۔۔۔۔۔ میں نے دوستوں سے دو باتوں
کی قیداُ تھادی ہے ۔۔۔۔۔ایک تعداد کی ۔۔۔۔۔دوسرے دفت کی ۔۔۔۔فر مایا اوراد و وطائف کی تعداد
کی قیداُ تھادی ہے تعداد مقرر کردی جاتی ہے ۔۔۔۔تبلی کے لیے تاکہ ملی ہوجائے کہ ہم نے پڑھ
لیا ۔۔۔۔مقصد تو رجوع الی اللہ ہے ۔۔۔۔۔ایک تبیع پڑھ لی ۔۔۔۔موقع نہ ہوتو ۳۳ مرتبہ پڑھ لیا۔۔۔۔۔۔ایک تبیع پڑھ لی ۔۔۔۔موقع نہ ہوتو ۳۳ مرتبہ پڑھ لیا۔۔(ارثادات مارنی)
اتنا بھی موقع نہیں ملاتو المرتبہ پڑھ لیا۔۔۔۔۔۔یہ جھی تبیں ہوسکاتو ۳ مرتبہ پڑھ لیا۔۔(ارثادات مارنی)
حجر اسو دکو جومنا

لوگ ججراسود کو چوہنے کے جوش میں .....دوسروں کو دھکے مار کر .....اور دھینگامشتی کر کے چوم لینتے ہیں .....حالا تکہ چوہنے کی شرعاً ایک شرط بھی ہے .... بعنی یہ کہ سی مسلمان کو تکلیف دیئے بغیر چوہے .....گر لوگ اس شرط کی پروانیش کرتے .....اور دوسروں کو ایڈ او رسانی کر کے بجائے تو اب کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ( ما شعنی اعظم )

امت محمريه كى فضيلت

آ خریں امت مسلم آئی .... تو یہ بوڑھی امت ہے .... بوڑھ آئی کا اغر عقل وتجربہ بوٹ ہے ان کے اغر عقل وتجربہ بوٹ ہے۔ البتداس کا دماغ روش ہوتا ہے نو جوانوں کا فرض ہوتا ہے کہ دان ہے مشورہ کریں .... البتداس کا دور تی کہ بیدعالم بشریت کے برحل ہے کہ ان ہے مشورہ کریں .... کویا کہ بیدعالم بشریت کے برحا ہے کا دور ہے ... جیسا کر آئے میں طفولیت کا دور تھا ۔۔ بوڑھوں کے لئے یہ وتا ہے کہ ان برحمل کا بارکم ڈالتے ہیں ... گرتھ میں وآ فرین زیادہ کرتے ہیں۔ (خطبات کیم السلام)

لفظمهم كاكيا تقاضا ٢٠

مسلم کے معنی تابعدار کے ہیں ... اوا ہے مسلمان! تیراعنوان معنون تابعداری ہے خالی ہیں ہونا جا ہے۔ اور نو کی ہوئی ہے خالی ہیں ہونا جا ہے۔ ... ورند تو کیسامسلم ہے کہ تیرے معنون میں تابعداری رکھی ہوئی ہے ... اور تو تابعدار نہیں ہے کامل تابعداری کرنے والا ... کامل تھم پر چلنے والا ... اتو اے مسلم! تیراعنوان معنون تابعداری کوجا ہتا ہے۔ (خطب ہے جو الاست)

علم کی فضیلت اور عمل کی ضرورت

جو خفی زاہدوں کے مقابلے میں علماء کی فضیلت معلوم کرنا چاہوہ جرئیل و میکائیل اوران فرشتوں کے مرتبے کو دیکھے جو تلوق سے متعلق کا مول میں مشغول ہیں ان فرشتوں کے مقابلے میں جوعبادت و بندگی کے لیے کھڑ ہے کہ وہ گر جا گھروں میں دہنے والے ابدا ہوں کی طرح ہیں ....

(بیعنی اپنے کام کے ساتھ دوسروں کی بھی خدمت کرنا وجہ شرف ہے .... چنانچہ د کھی لو کہ ملائکہ میں کون مقرب ترین ہیں وہ جو صرف عبادت میں لگے ہیں یا وہ جو خدمت پر مامور ہیں ۔.. اس طرح انسانوں میں بھی وہی زیادہ الل شرف ہوگا جو اپنی رعایت کے ساتھ دوسروں کی جھی کام میں بھی وہی زیادہ الل شرف ہوگا جو اپنی رعایت کے ساتھ دوسروں کے بھی کام آ وے اور تلوق کی خدمت کرے ... ہوا مترجم )

"سارے فرشتوں کواللہ کی معرفت کے بقدرخدا کا قرب حاصل ہے...."

(جیبا کہانسانوں میں ہوتاہے)جب ان میں کوئی فرشتہ وی لے کر گزرتا ہے تو اہل

آسان اس وقت تك كالبية رية بين جب تك وه أنبيل خبر يبنياندو ....

فَإِذَا قُرِّعَ عَنْ قَلُوْبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ...

'' پھر جب ان کے دلول سے دہشت دور ہوجاتی ہے تو پوچھتے ہیں کیا تھم ہے تہمارے رب کا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جو کچھٹر مایاحق ہے...''

ادر بدایسے بی ہے جیسے کوئی زاہد کسی حدیث کوس کر کانینے لگتا ہے پھرعلاء ہے اس کی صحت اور اس کا میچ مطلب معلوم کرنے کی فکر کرتا ہے ....

پس پاک ہے وہ ذات جس نے ایک جماعت کو ایسی خصوصیت سے نواز اجس کے ذریعے اس کواس کے ہم جنسوں پرشرف بخشا... بلاشبطم سے زیادہ شرف والی کوئی صفت نہیں ہے اس کی زیادتی سے معزمت آدم علیہ السلام مجود ہوئے اور اس کی کی کی وجہ سے ملائکہ کو جھکنا پڑا... البذا ساری مخلوق میں اللہ رب العزب کا سب سے ذیادہ قرب علماء کو حاصل ہے ....

نیکن مخض علم کی طاہری صورت تافع نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت تافع ہے اور حقیقت تک اس مخض کی رسائی ممکن ہے جس نے اس بڑمل کرنے کے لیے اُسے سیکھا... یعنی جب بھی اس کاعلم کسی فضیلت کے کام کی طرف رہبری کرے وہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش

کرے اور جب کی نقص سے روک اس سے بیخے کا اہتمام کرے ... ایسے وقت بیل علم اس پراپنے رازمنکشف کردے گا... اس پر اپنا راسته آسان کرد ہے گا اور وہ اس لو ہے کی طرح ہوجائے گا جے کوئی مقاطیس تھینچ رہا ہو کہ جب مقناطیس میں حرکت ہوگی فوراً یہ بھی حرکت کرے گا (یعنی جب علم کوئی نقاضا کرے گا فوراً پیخص اس پر آمادہ ہوجائے گا)

اور جو محض این عکم پر عمل نہیں کرتاعکم اُسے اپنی گہرائی میں جما نکنے نہیں دیتا....اپ رازاس پڑئیں کھولٹا اور وہ اس خشک شور ملی زمین کی طرح ہوجا تا ہے جس پرخواہ کنٹا ہی پانی ڈالا جائے سب جذب کرجاتی ہے اور برگ وہارئیں لاتی ....

ای مثل کوخوب مجولواورا بی نبیت درست کروورند پیرفضول این کونه تعکاو ... (مالس جوزیه)

حارث بن بشام رضى الله عنه

حضرت الویکڑنے جب شام پرفرج کئی کا عزم کیا اور تمام بڑے بوے روسا کوال میں شرکت کی دعوت دی تو صارف کو بھی ایک خطائھا حارث حصول سعادت کے بہت سے مواقع کھو چکے تنے اس لئے تلائی مافات کے لئے فوراً آمادہ ہو گئے لئیان ان کی ذات تنہا نہ تقی .... وہ صد ہاخر یبوں کا سہارا تنے .... اس لئے کہ ماتم کدہ بن گیا .... پروردگار کی نعت زار زاروتے تنے ... سب بادیدہ پرنم رخصت کرنے کو نظے .... جب بعلی کے بلند حصے پر پہنچ تو روئے والوں کی گریدوزاری پران کا دل بحر آیا .... اوران الفاظ میں ان کی تشفی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی گوش کی کوشش کی نفعت مقصود ہے یا تمہار ہے مقابلہ میں وہرا شہر یہ موالمہ بیش آ میا ہے اس میں قریش کے بہت سے اشخاص شریک ہو چکے ہیں جو تج بداور خاندائی اعزاز کے اعتبار ہے کوئی اخیاز نہیں رکھتے اگر بم نے اس زریں موقع کو چھوڑ ویا تو اگر مکھ کے تمام بہاڑ سونے کے بو جا کیں اوران سب کو بم خدا کی راہ میں لئا دیں تب بھی اس کے تمام بہاڑ سونے کے بو جا کیں اوران سب کو بم خدا کی راہ میں لئا دیں تب بھی اس کے تمام بہاڑ سونے کے بو جا کیں اوران سب کو بم خدا کی راہ میں لئا دیں تب بھی اس کے تمام بہاڑ سونے کے بو جا کیں اوران سب کو بم خدا کی راہ میں لئا دیں تب بھی اس کے تمام بہاڑ سونے کے بو جا کیں اوران سب کو بم خدا کی راہ میں لئا دیں تب بھی اس کے تمام بہاڑ سونے کے بو جا کیں اوران سب کو بم خدا کی راہ میں لئا دیں تب بھی اس کے تمام بہاڑ سونے کے بو جا کیں اوران سب کو بم خدا کی راہ میں لئا دیں تب بھی اس کے تمام بہاڑ سونے کے بو جا کیں اوران سب کو بم خدا کی راہ میں لئا دیں تب بھی اس کی طرف آ

#### غلباتوحيد

ایک روایت ہے کہ ..... جب نمر و دحضرت ابرا جیم علیہ السلام کوآ گ بیس ..... و ال رہا تھا تو ..... حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے .....اور پوچھا کہ اگر کسی خدمت کی ضرورت ہوتو میں حاضر ہوں .....حضرت خلیل اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا:

"أمَّا إليكُ فَلا وَأمَّا اللَّه فَهو يَعُلَّمُ مَابِيٌّ"

''تمہاری تو بجھے احتیاج نہیں ۔۔۔۔ ہاں اللّٰہ کی طرف مختاج ہوں ۔۔۔۔۔ مگر وہ میرے حال کوخود جانتا ہے ۔۔۔'' (ارشادات مفتی اعظم)

### قبوليت دعا كاايك وفت

معلوم ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔کہ اذان کے بعد کا وقت ۔۔۔۔۔قیولیت دعا کا خاص وقت ہے ۔۔۔۔۔ جبی تو آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے لیے دعا کی فرمائش کی ۔۔۔۔۔لہذااس وقت کو بہت غذیمت جا ننا چاہیے۔۔۔۔۔اس دعا کے فور آبعدا پنے لیے بھی دعا کر لئنی چاہیے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو کی اُمید ہے ۔۔۔۔۔کہ آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ۔۔۔ کہ آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ۔۔۔۔ کہ آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ۔۔۔۔ کہ آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ۔۔۔۔ کہ آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ۔۔۔۔ جہ ان کی رحمت سے تو کی اُمید ہے ۔۔۔۔۔ کہ آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ۔۔۔۔۔ کہ آ تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ۔۔۔۔ کہ آ تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صدفہ اور طفیل میں ۔۔۔۔۔ کہ آ تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اور طفیل میں ۔۔۔۔۔ کہ آ تخصرت سلی وسلم کے ساتھ کی ان اور میں اور

تبليغ بنيادي كام

تبلیقی کام ایک فول اور بنیادی کام ہے ۔۔۔۔۔ ال برقوموں کی عروج و زوال کی بنیاد ہے۔۔۔۔۔ جواوگ اس بلیغ کے کام میں گھے ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔اورائے وقتوں کو لگاتے ہیں وہ مزید اس کام میں گییں ۔۔۔۔۔اگر بہلے کم وقت لگاتے ہے تھے تو اب اور زیادہ وقت لگا کیں ۔۔۔۔۔اوراس کام کو محنت و جانفشانی ہے کریں ۔۔۔۔۔ جو کچھ کہیں اس پرخود عائل ہوں ۔۔۔۔۔اورعمل کرنے کی کوشش کریں ۔۔۔۔۔۔ جو کچھ کہیں اس پرخود عائل ہوں ۔۔۔۔۔اورعمل کرنے کی کوشش کریں ۔۔۔۔۔۔ بڑی ولیا عمل ہے ۔۔۔۔۔۔اور عمل کے بردے اثر ات پرتے ہیں ''۔۔۔۔۔ کریں ۔۔۔۔۔ بردی ولیا عمل ہے ۔۔۔۔۔۔اور عمل کے بردے اثر ات پرتے ہیں '' آج دنیا ہیں ۔۔۔۔۔ اور خوا مرانی کی بہی راہ دکوتی کام ہے۔۔۔۔۔اس کام نے قو موں کو بتایا اور سنوا اے ۔۔۔ بہی کام کرنے والے پینے یہی اور بہی کام کرنے والے بینے ہیں ۔۔۔ (خطبات سیم اا الله میں)

# حضرت امام ما لك رحمه الله كي خليفه منصور كے در بار ميں

ایک مرتبہ فلیفہ منصور عبای کو پیتہ چلا کہ امام مالک بن انس بن سمعان اور این ابی فرکب رحمۃ الله علیم وغیرہ علاء اس کی حکومت سے ناراض ہیں ....اس نے ان سب کوفورا فرکب رحمۃ الله علیہ میں فلیب کیا امام مالک رحمۃ الله علیہ نہادہ کوکر کفن کے کیڑے یہن کراور عطر وحنوط وغیرہ مل کر دربار میں پنچے فلیفہ نے دربا فت کیا کہ اس سے ان لوگوں کو کیا شکایات ہیں .... پھر جب اس نے ابن سمعان اوران ابن ائی و ترک کورخصت کر دیا تو امام مالک رحمۃ الله علیہ پھر جب اس نے ابن سمعان اوران ابن ائی و ترک کورخصت کر دیا تو امام مالک رحمۃ الله علیہ سے بوچے اس الک رحمۃ الله علیہ نے نیروشبو کی ہوں لگائی ہے بیدتو مردے کولگائی جاتی ہوئی تھی ...اس بات سے مجھے بید خیال ہوا کہ کھی کو چھرتا چھر ہوگی اور بیجی میکن ہے کہ میری حق گوئی آپ کو پہند نہ آئے اور آپ میرا سرقلم کرانے کا فیصلہ کرلیں اس لئے میں مرنے کے لئے بوری طرح تیار ہوکر آیا تھا... '' موت تجدید نہ آتی زندگی کا نام ہے خواب کے پدے شربیداری کااک پیغام ہے موت تجدید نہ آتی زندگی کا نام ہے خواب کے پدے شربیداری کااک پیغام ہے موت تجدید نہ آتی زندگی کا نام ہے خواب کے پدے شربیداری کااک پیغام ہے موت تجدید نہ آتی زندگی کا نام ہے خواب کے پدے شربیداری کااک پیغام ہے موت تجدید نہ آتی زندگی کا نام ہے خواب کے پدے شربیداری کااک پیغام ہے کارے کیا تام ہے خواب کے پدے شربیداری کااک پیغام ہے کورٹ کورٹ کیا تام ہے خواب کے پدے شربیداری کااک پیغام ہے کارے کیا کہ کارے کارے کیا کہ کارے کیا کہ کارے کورٹ کیا کارے کیا کہ کارے کیا کہ کارے کیا کہ کارے کارٹ کیا کہ کارے کیا کہ کارے کورٹ کیا کارے کیا کہ کارے کیا کہ کارے کارٹ کیا کہ کارے کیا کہ کارے کیا کہ کارے کیا کہ کورٹ کیا کہ کارے کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہ کارے کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا کہ کارے کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کی کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کر کیا کیا کیا کیا کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا کیا کہ کورٹ کیا کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا کیا کہ کیا کیا کارے کیا کہ کورٹ کیا کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کی کیا کیا ک

منصور نے کہا''سبحان اللہ ابوعبداللہ! کیا ہیں خود اپنے ہاتھ سے اسلام کا ستون گراؤںگا؟''('تابالابلہ: والسامہ: جلدودم طبع مصر)

### خريدوفروخت ميں احتياط

اور جب تو کوئی چیز خریدے اور پیچنے والا سودے سے پہلے کہتا ہے کہ چکھ کردیکھ لو تہرارے لئے حال ہے قد مت کھانا جا ہے اس لئے کہ کھانے کی اجازت خرید نے کی غرض سے ہا اوقات معاملہ طینیں ہوتا تو پر کھانا مشتبرہ ہیگا...اورا گروہ تیرے پاس کوئی خولی یا کیفیت ہیان کرے اور خرید نے کے بعد تو ولی شدیا ہے تو بجھے واپس کرنے کا اختیار ہے .... تا جرکومن سودا پیچنے کی غرض سے تنم کھانا مکروہ ہے اور نید بھی مکروہ ہے کہ مال و کھاتے وقت تا جرساتھ ساتھ درود شریف پڑھنے لیے مثلاً یوں کے صلی اللہ علیہ وسلم واہ کیا خوب مال و کھاتے ہے ... تا جرکیلئے بہتر یہ ہے کہ تجارت میں لگ کرفرائض سے غافل نہ ہو ... (بستان العارفين)

### والدين كى اپنى اولا دىسے بے توجهى كانتيجہ

اب خود والعرين اني اولا د كے تابعدار و ناز بردار ہيں.... بيان کوتعليم نه دينے كا اثر ہے.... بجائے تعلیم کان ہے بے فکررہے ہیں جو مال باپ اولادے بے فکرر ہیں گے آپ محکوم اوران کوحاکم بنا کمنگے...ان کی ہرخواہش پوری کریں گے آئبیں ہرطرح کا اختیار دیں گے ان کی خوثی کو ا بی خواہش پرمقدم کھیں ہے ...ان کی ول شکنی منظور نہ کریں .... بری بھلی با تیں نہ بہجا کیں گے .... چروہ کیونکران کے قبضہ میں آسکتی ہے ....لامحالہان کی مہی حالت ہوگی جواس وقت دیکھنے میں آ ربى بعام طوريراس كانتيجديد بكراب لزكيال نهايت آزاداور بخوف موربى بي ....جوچامتى مِن كركزرني مِين ...نه والدين كاور ...نه خدا كاخوف ... نه دنيا كي شرم ... نه عزت كاياس نه غيرت كا لحاظ... ریجی نبیس جانتیں کہ غیریت اور شرم کہاں کی جاتی ہیں نہ ریمعلوم کراس کی قدر دمنزلت کیا ہے؟ مروت ومحبت كى راو بھول كمئيں ... بشرم وحيا كے داستہ سے بہك كمئيں اب كويا اتنا خيال ہى نہیں ہے کہ س داستہ ہم آئے ہیں اور کہال جارہے ہیں؟ نیک صحبتوں سے واقفیت نہیں .... تفری کی شائق...سیروسیاحت پرقربان...قصد کهانیون برنثار...قرآن وحدیث سے بیزار...اوامر من عافل ... نوای پر مائل ... درویغ گو ... عیب جو ... دوستنول کی دخمن ... دشمنول کی دوست ... تیز مزان .... منتون .... جس کی جووضع دیکھی پیند کرلی جوراه جابی افتلیار کرنی .... نه یا بندی شریعت نه ياس اوب ...نداسلامي حميت ...ندآ كنده كي خبر ...ندانجام پرنظر...ند برے بھلے كى بيجان اسپ . برائے کی تمیز نہیں... برا بھلاعزت و ذلت...شریف در ذیل ... آقا وغلام...امیر وفقیر... بہار وخزال....رنج وراحت ...شرم و بيرحياني ... علم وجهل ... اندهيرا اجالا ... بصارت و بي نگايي ... عذاب دنواب ... كوياسب عداسطة ورا تيس ... (يرسكون كمر)

وفت ایک عام نعمت ہے

الغرض وقت وه مرمایہ ہے جو ہر خفس کو قدرت کی طرف ہے کیساں عطا ہوا ہے جولوگ اس مرمائے کو معقول طور ہے اور مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں جسمانی راحت اور روحانی مسرت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ وقت ہی کے استعمال سے ایک وشتی مہذب بن جا تا ہے اور ایک مہذب فرشتہ میرت ۔۔۔ اس کی برکت ہے جاتل ۔۔۔ عالم ۔۔۔ مفلس ۔۔ تو آنگر ۔۔۔ ناوان ۔۔۔ وات ایک الی دولت ہے جوشاہ وگلا۔۔۔ امیر وفر یب ۔۔۔ طاقتو راور کمز ورسب کو یکسال ملتی ہیں ۔۔۔ (وقت ایک علیم فوت ایک الی دولت ہے جوشاہ وگلا۔۔۔ امیر وفر یب ۔۔۔ طاقتو راور کمز ورسب کو یکسال ملتی ہیں ۔۔۔ (وقت ایک علیم فوت ایک علیم علیم

# نفس کو بہلا کررکھنا ج<u>ا</u>ہیے

یادر کھو! ہر چیز میں اعتدال سب سے عمدہ چیز ہے .... جب ہم و نیا داروں کود کھتے ہیں کہ ان پر لمبی آرز ووں کا غلبہ ہے جملائی کے سلسلے میں ان کے اعمال خراب ہو چکے ہیں تو ہم انہیں موت کو ... قبروں کو .... اور آخرت کو یا دکرنے کا مشورہ دیتے ہیں ....

اور اگراییا عالم ہو جو ہر وقت موت کا تصور رکھتا ہے آخرت کی ہاتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور اس کی اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور اس کی زبان پر جاری رہتی ہیں تو اب اس کو حزید موت کی یا دولائے سے اس کے سوااور کھی ندہوگا کہ وہ بالکل برکار ہوجائے ....

لبندا ایسے عالم کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو... آخرت کو یاد کرنے والا ہو... مناسب یہی ہے کہ اسٹے کوموت کے تذکرے سے الگ رکھے تاکہ اس کی آرد و کیں کچھ دراز ہوں چردہ قصنیف کر سے اور دومر سے اعمال خیرانجام دے سے اور طلب اولا دوغیرہ پر قدرت صامل کرے کودکہ آگر وہ موت کی یادیس کے گاتو بھلائی سے زیادہ خرابی بیدا ہوگی ....

کیاتم نے سانیں کے حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوڑ کا مقابلہ کیا.... ایک مرتبہ حضرت عائشہ آئے بڑھ کئیں اور آگلی مرتبہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سبقت لے محصر اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرمات سے دورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرمات سے اور ایٹے کے ۔۔۔۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرمات سے اور ایٹے کومشغول رکھتے تھے ۔۔۔۔

دراصل حقائق کا زیادہ مطالعہ بدن کے فساد کا اور نفس کی گھبراہث کا سبب ہوجاتا ہے .... چنا نچیا مام احمد بن خبل رحمة الله علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آب نے الله تعالی ہے .... چنا نچیا مام احمد بن خبل رحمة الله علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آب نے الله تعالی سے دعا کی کہ بیر ہے اوپر خوف کا ورواز و کھول دیا جا ہے .... چنا نچید کھول دیا گیالیکن پھر آب کو اپنی عقل کے متعاقی خطرہ ہوا تو دعا ء کی کہ بیرحالت واپس لے کی جائے ....

اس اصل میں غور کر و کیونکہ نفس کو بہلا کر رکھنا ضروری ہے...اس میں اس کی درشگی ہے اور تو فیق اللہ تعالیٰ ہی وے سکتے ہیں...والسلام (بھاس جوزیہ)

# سیدناخیثمه رضی الله عنداورائے صاحبز ادے سعدرضی اللہ عنہ

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نیکی کے کاموں میں جان چیزانے کی کوشش نہیں کرتے .... بلکہ مسابقت سے کام لیتے تھائی کی ایک عمرہ مثال بیواقعہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر ہاپ ہیٹے میں قرعداندازی ہوئی کہ دونوں میں سے کون جائے .... قرعہ ہیئے کے نام نکل آیا اور وہ روانہ ہوگیا .... وہاں بہنچ کراس نے شہادت کا رتبہ حاصل کرلیا .... ہاپ کے دل میں قاتی رہا کہ اس کے اقبال کا ستارہ کے طلوع ہوگا کہ احد کا معرکہ چیش آ میا ....

ایک رات باپ نے بیٹے کوخواب میں ویکھا کہ نہایت عمرہ شکل وضع میں ہے اور بہشت کی نہروں اور پیلوں میں عزے لوٹ رہاہے .... جیٹا کہتا ہے ابا جان ....

المحق بناتو افقنا في الجنة (زادالمعادس ٢٣٢ج) (آپ بحي الارے پاس آ جائيں....ااداليك ساتھ بہشت اللي دہاخوب دے كا....)

باپ نے بیخواب بارگاہ نبوت میں چیں کر کے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ہمشت میں بیٹے کی رفاقت میرے ول کی سب سے بوی خواہش ہے گر حال یہ ہے کہ

میں عمر رسیدہ ہوں میری بڈیاں کمزور ہو چکی جیں اس کے با دجود جلدا زجلدا ہے رب کے
حضور میں پہنچ جانا جا ہتا ہوں .... آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرما کمیں کہ اللہ

تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما کیں تا کہ میں جنت میں بیٹے کا رفیق بنول .... اللہ کے
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا و ہے قبولیت میں دیر نہ گئی .... احد کا

واقد چیش آگیا جس میں شہادت کے طلب گارکواس کا مدعائی گیا ....

کے کے آیہ جہاں میں عادت سیمائے تیری بنائی کے صدقے ہے جب بناب تو یہ باپ بیٹا کون تھے؟ باپ کا نام خشیمہ اور بیٹے کا نام سعد تھا... ان کا تعلق انسار کی شاخ اوس سے تھا... (سیرصحاب) اشہدائے اسلام)

### "اياك نعبد" ميں ايك نكته

### شفائے امراض کانسخہ

ہرمریض کی شفا کیلئے۔ ... یا سلام ۱۳۱۱ مرتبداول آخر درودشریف ... ۱۱... ۱۱ مرتبہ پڑھ کر دم کرنا اور دعا کرنا کہ .... اے قدا اس نام پاک با سلام کی برکت ہے ... جملہ امراض سے سلامتی عطافر با... بجرب ہے ... (مجانس ابرار)

### ببعت كى حقيقت

صوفیاء کرام کے بہال جو بیعت طریقت معروف ہے .... بیدر تقیقت گنا ہول سے توبہ .... اور شریعت کی بابندی کے معاہدہ ہی کا نام ہے .... بول تو برخض کو ہروفت اپنے گنا ہول ہے .... توباللہ تعالیٰ کے سامنے کرنی جاہیے ... اکیکن جب توبہ کی گئا کہ شدک ہاتھ پر کے جاتھ برک جاتی ہے ... توباللہ تا کا کی مرشد کے ہاتھ پر کی جاتی ہے ... اور شادات منتی اعظم) کی جاتی ہے ... اور شادات منتی اعظم)

### الله كي محبت كامقصد

الله تعالیٰ کی محبت کامصرف میہ ہے ۔۔۔ کہ اللہ کی اطاعت کرو ۔۔ اور مخلوق خدا ہے محبت کرو....(ارشادات عارف)

### جب تهمت کی حدلگائی گئی

مدینه منوره کے گردونواح میں ایک ڈیرے پرایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے خسل دینے گئی .... جو خسل دے رہی تھی جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان ہے نکل گیامیری بہنو! (جودوچارساتھ بیٹھی ہوئی تھیں)

یہ جوعورت آج مرگئ ہے اس کے تو فلاں آ دمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے.... عشل دینے والی عورت نے جب بیکہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ محلی اس کا ہاتھ ران پر چمك كياجتنا هيئيتي إو وجدائيس موتاز در لكاتي ب مررات ساته بي آتي بدريك گنی...میت کے در ثام کہنے لگے لی بی! جلدی تنسل دو...شام ہونے دالی ہے ہم کو جناز ویز ھ کراس کو دفنانا بھی ہے....وہ کہنے گئی کہ میں تو تمہارے مردے کوچھوڑتی ہوں مگروہ <u>مجھے ہیں</u> حِيورْ تا ....رات بِرِ مَنْيَ عَمر ماته يون بن چمثار ما دن آ حميا پيمر ماته چمثار ما ابمشكل بن تو اس ك ورثاء علاء ك ياس مكة .... ايك مولوى ت يوجهة بين مولوى صاحب! ايك عورت دوسری عورت کوشسل و ہے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹار ہا اب کیا کیا جائے؟ وہ نتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو! عسل دینے والی عورت کے وارث كن كي بم تواين مورت كومعذور كرانانيس حاسة بم اس كاباتينس كافي وي عي ... انہوں نے کہافلال مولوی کے پاس چلیں اس سے یو چھاتو کہنے لگا چھری لے کرمری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے تگراس کے در ثاءنے کہا کہ ہم اینا مردہ خراب کرنائیس جا ہے .... تین دن اور تین رات ای طرح گزر گئے گری بھی تقی .... دحوب بھی تقی .... بد بو يزنے لكى ... گردونواح كے كئى كئى ديباتوں تك خبر پينچ گئى ... انہوں نے سوچا كەيبال مسئله كوئي حل نهيس كرسكتا .... چلويد ييندمنوره بين .... وبال حضرت امام ما لك رحمه الله تعالى اس ونت قاضى القصاة كي حيثيت من تقي ... وه حضرت امام ما لك رحمه الله تعالى كي خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگے حضرت! ایک عورت مری پڑی تھی دوسری اسے تنسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ جِمٹ گیا چھوٹا بی نہیں تین دن ہو گئے کیا فتو کی ہے؟ امام ما لك رحمه الله تعالى نے فر ما يا و مال مجھے لے جلو ... و مال يہنچے اور حيا دركى آثر من

پردے کے اندر کھڑے ہو کر قسل دینے والی عورت سے پوچھالی بی! جب تیراہاتھ چمٹا تھا تو تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کئی تھی؟ ■ کہنے گئی میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جوعورت مری ہے اس کے فلال مرد کے ساتھ تا جائز تعلقات تھے....

امام مالک رحمداللہ تعالی نے یو چھائی ہی! جوتو نے تہمت لگائی ہے کیااس کے چارچہم
دید کواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے گئی تبیس پھر فر مایا: کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے
ہارے میں اقر ارجرم کیا تھا؟ کہنے گئی تیس ... فر مایا: پھر تو نے کیوں تہمت انگائی؟ اس نے کہا
میں نے اس لئے کہد یا تھا کہ وہ گھڑ ااٹھا کراسکے دروازے سے گز رری تھی ... یہ س کرامام
مالک رحمداللہ تعالی نے وہیں کھڑ ہے ہوکر پورے قر آن میں نظر دوڑ ائی پھر فر مانے گئے ....
قر آن یاک میں آتا ہے ....

وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَاتُوا بِارْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُوْهُمُ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةٌ (سرة الور: آيت م)

جو مورتوں پر ناجائز بہتیں لگادیتے ہیں پھران کے پاس جار کواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا
ہے کہان کواس کوڑے مارے جا کی ... تونے ایک مُر دہ مورت پر تہمت لگائی ... تیرے پاس کوئی
گواہ نہیں تھا ... بی وقت کا قامنی القصنا قاتھ کم کرتا ہوں جلا دو! اے مارنا شروع کر دو ... جلا دول
نے اے مارنا شروع کر دیاوہ کوڑے مارے جارہے ہیں ... ہتر کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا ... ہنا کی کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی رہا ... ہنا کی کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی ہوں ہی چمٹا رہا ... اناک کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہر ہی نہیں اس کوٹا ایک اور الگا تو اس کا ہاتھ خود بخو دمچھوٹ کر جدا ہو گیا ... (زرتانی) (یادگاردا تا تیں)

#### واقعه

ای واقعہ کو اعتراض کی شکل میں پیش کیا گیا کہ حضرت فضیل بن عیاض کا بیٹا علی جب فوت ہوا تو یہ بند کر تا ہوں کہ بیا انتدا کا فیصلہ ہوا تو یہ بیند کرتا ہوں کہ جو فیصلہ اللہ نے میر سے لئے فر مایا میں اس پر داختی ہون .... وجدائی کی ہے ہے کہ ان کی مید حالت کے جو لؤٹ بیت پر دوتے ہیں ... میت پر رضا با نقضا ، یہ رحمت ہا ور انتدکی ہر حال میں تعریف کرنی ہو ہے تو فضیل بن عیاض نے رضا با نقضا ، یہ رحمت ہا ور انتدکی ہر حال میں تعریف کرنی ہو ہے تو فضیل بن عیاض نے اس با سے کو چیش تظر رکھ کرا رہا گیا ہوں)

#### نماز کے وفت خرید وفر وخت کرنا

ان نوگوں کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہوا ہے ... بعض فرماتے ہیں کہ میدہ وہ نوگ ہیں جو تنجارت کو جمور کر عبادت ہی میں لگ گئے ... مشلاً اصحاب صفداور ان کے ہم رنگ حضرات اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ مراد ہیں جو تجارت میں منہمک ہوکر نماز سے غافل مہرد میں ہوجاتے بلکہ اسے بھی ہروشت اوا کرتے ہیں ....

حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے لوگ تجارت بھی کرتے ہتھے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے عافل بھی نہ ہوتے ہتھے ... فقیدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کے لوگ آبت کے مضمون ہیں داخل ہیں ....واللہ اعلم .... (بستان العارفین)

تثرم وحجاب

وقت بچانے کے چنداہم اصول

وقت انسان کی بہترین پونٹی اور گرانمایہ سر مایہ ہے لیکن یہ بجیب بات ہے کہ انسان جتنی ہے در دی اور لا پر وائی اور ہے فکری کے ساتھ وفت ضائع کرتا ہے اپنی ملکیت کی کسی اور چیز کو اتنی ہے در دی اور غفلت کے ساتھ ہاتھ ہے جائے بیس دیتا....

وقت کوٹھیک ٹھیک استعال کرنے...اس کو ضیاع سے بچانے اور اس سے بھر بور فائدہ اُٹھانے کے سلسلے میں وقت کے موضوع پر بحث کرنے والوں نے پچھیڈ ایبر اوراصول مقرر کیے اِن .... ذیل میں ہم ان میں سے تین بڑے اصولوں کا ذکر کرتے ہیں....(دت ایک ظیم اُدت)

#### تائب کے آنسو

سمجھ دار آ دی کے لیے ضروری ہے کہ گنا ہوں کے نتائج و آثار سے بیخے کی کوشش کر ہے کیونکہ اس کی آئی ہوتی ہے ، اور سز ایس کمجی تاخیر ہوتی ہے .... پھر اچا تک ہی آ گ را کھ کے بینچے ہوتی ہے اور سز ایس کمجی تاخیر ہوتی ہو اچا تک ہی آ جاتی ہے اور کمجی ( تاخیر نہیں ہوتی ) فوراً مل جاتی ہے اس لیے گنا ہوں کی جو آگ اس نے روشن کر لی ہے اس کوجلد بجھانے کی فکر کرے'' اور آ تکھ سے جاری ہوئے والے چشمہ کے سوااور کوئی چیز اس کوجلہ بجھائے گی فکر کرے'' اور آ تکھ سے جاری ہوئے والے چشمہ کے سوااور کوئی چیز اس کوجلہ بجھائے تی ...'

امید کہ جائم (اللہ تعالیٰ) کے فیصلہ سے پہلے بدلہ لینے والا فریق (اللہ تعالیٰ) معاف کردیئے پر راضی ہوجائے....(مجالس جوزیہ)

ظالم كے شريے حفاظت كالمل

رَبُّنَا ٓ أَخُرِجُنَا مِنُ هَا فِهُ الْقُرْيَةِ الظَّالِمِ آهُلُهَا وَاجْعَلُ لَنَا مِنُ لَّذُنُكَ وَإِنَّا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَذُنُكَ نَصِيْرًا ۞ (عنها ه)

ترجمہ: اے دب ہمارے ہم کونکائی اس سے ....اس کے دہنے والے فالم ہیں اور کردے ہمارے لئے اپنے پاس سے وٹی اور کردے ہمارے لئے اپنے پاس سے مددگار.... اگر کوئی شخص کسی کے ظلم کا شکار ہویا اس کا پڑوی اس کوشک کرتا ہوتو وہ اس آیت کو کشرت سے پڑھے....

### · فردکی ذیبدداریاں

وین کے راستہ میں کھیا نامطلوب ہے

### تلاوت كاطريقه

جب تلاوت شروع کرے ۔۔۔۔۔ تو نیت کر اے ۔۔۔۔۔ اس ہے ہمارے قلب کا زنگ دور ہوگا ۔۔۔۔۔ اور یہ تصور دے کہ تقالی من رہے ہیں دور ہوگا ۔۔۔۔۔ اور یہ تصور دے کہ تق تعالی من رہے ہیں صدیث پاک میں وارو ہے ۔۔۔۔۔ کہ تلاوت قر آن پاک سے زنگ دور ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ ای طرح وضوا ورنماز کے دفت اور ذکر کے وقت بھی نیت کرے ۔۔۔۔ کہ اس سے حق تعالیٰ کی محبت بیدا ہوگی ۔۔۔۔۔ کہ اس سے حق تعالیٰ کی محبت بیدا ہوگی ۔۔۔۔۔ کہ اس سے حق تعالیٰ کی محبت بیدا ہوگی ۔۔۔۔۔ کہ اس ایرار)

# حضرت عاصم بن ثابت رضى اللَّدعنه

ایوسلمان عاصم کاتعلق قبیلداوس ہے .... بجرت سے قبل اسلام لائے ....

غز وہ بدر میں انہوں نے عقبہ بن معیط کول کیا جوقر کیش کا ایک اہم سردار تھا ....

سامہ میں غز وہ رجیج میں انہی کی ماتحق میں دس آ دمیوں کو دشمن کی جاسوی کے لئے جمیجا تو
عسفان اور مکہ کے درمیان ہدہ کے مقام پر بنولویان کے سوتیرا عمازوں نے آئیس آ گے بڑھنے سے
مسفان اور مکہ کے درمیان ہدہ کے مقام پر بنولویان کے سوتیرا عمازوں نے آئیس آ گے بڑھنے ۔۔۔
دوکا اور ان کا تعاقب کیا .... حضرت عاصم کو پہنہ چالا تو ساتھیوں کو نے کر پہاڑی پر چڑھ گئے ....ان
لوگوں نے آ کر محاصرہ کرلیا اور اس کی شرط دے کرینچ اترنے کو کہا گر حضرت عاصم نے فرمایا
مسلمانو! ہیں کسی کا فرکا ذمہ ند ہوں گا بھر فرمایا ضدایارسول الند صلی الشعلیہ دیلم کو جاری خبر کردے ....

بیرد کی کر کافروں نے تیر برسانا شروع کر دیے جس سے آپ اپنے چھ ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے ....

حضرت ثابت رضی الله تعالی عند نے عقبہ کے ساتھ طلحہ کے دو بیٹوں کو بھی قتل کیا تھا ان کی مال سلافہ نے منت مانی تھی کہ عاصم کا سر ملے تو میں کھوپڑی میں شراب پیئوں گی .... چنا نچہ آپ کی شہادت پر قریشیوں نے آپ کا سرمبارک سلافہ کے ہاتھ فروخت کردیا...

لیکن اللہ تعالی نے برواشت نہ کیا وہ سر کا شخ آ ہے تو شہد کی تھیوں نے نہ کا شخ ویا....
انہوں نے سوچارات کو کاٹ لیس کے ....رات کو بارش آئی جس کے سیلاب سے آپ کا جسد
اطہر بہہ گیا اور ان کی دسترس میں نہ رہا...رضی اللہ تعالی عنہ وارضا .... (شہدا کے اسلام)

لۇكى پىدائش كاممل

اَللَّهُ يَعْلِمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ النَّنِي وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزُدَادُهُ وَمَا تَزُدَادُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ ٥ (ستاله ٨)

جولڑ کی کی خواہش رکھتے ہوں وہ روزانہ ۲۱ مرتبہ پڑھ کرعورت اپنے اوپر پڑھ کر پھو کئے ....۵ مہینے تک ....جسعورت کاحمل ساقط ہوجا تا ہو....ابتدا سے لے کر 9 مہینے تک پڑھ کر پانی پروم کر کے ہے ....

# جب گرجا گھر گرگیا

سید الطا کفه حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه کا واقعه ہے کہ وہ تشریف لے جارہ ہے تنے .... ویکھا کہ پچھ نصاری نے پچھ مسلمانوں کو پکڑر کھا ہے اوران کو بیطنز وطعن کررہے ہیں کہ ہمارے گر جا اوران کی عمارتوں کو دیکھوتو نہایت مضبوط نہایت مشخکم .... نه دراڑ نه شکاف نه چنوں اور تہماری مسجد ول کو دیکھوتو نہایت کم ورکہیں شکاف ہے تو کہیں پچٹن دراڑ نه شکاف نه ہے تو کہیں پخٹن اور تہماری مسجد ول کو دیکھوتو نہایت کم ورکہیں شکاف ہے تو کہیں پخٹن طاور ہے ... بو مسجد ول کے اندرتو یہ تغیر کی شان اور گرجا گھر کی کیفیت میہ کے کہا بیت مضبوط اور فلک ہوں ... نو گویا وہ اوگ اس طرح بیر تھا نیت بتلارہ ہے ہیں اور طنز وطعن کررہ ہے تھے کہا ہیا کیوں ہے؟

اتنے میں حضرت پہنچ گئے .... آپ بڑے صاحب کرامت تنے ... فر مایا اس کی وجہ بیا ہے کہ جماری مساجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور تمہاری گرجاؤں میں قرآن کی تلاوت نہیں موتى اورقر آن كريم كى شان يه بك لَوْ اَنْوَلْنَا هَذَاالْقُوانَ عَلَى جَبَل لَوَ اَيْعَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ اور يتصماحب كرامت ... ال آيت كويرُ حا اوركر بي ك جانب اشاره کیا که گرجا آیت کا پڑھنا ہی تھا کہ پوری ممارت منہدم ہوکر پنچ آگئی اور فرمایا كةرآن كريم كي محيح حقيقت كالكشاف موجأئة اس سے زيادہ مضبوط معظم عمارت بھي ز مین بوس اور زمین دوز ہوجائے مرحق بہ ہے کہ ہم ان حقیقوں کواینے اندرنہیں اتارتے جیسے كسي مخص في الك عالم عداد كال كياتها كداس كى كياوج ب كه جب بخلى موئى تو بها زريزه ريزه جوا اورموي عليه السلام محفوظ رہے .... بيرا يك عجيب وغريب سوال كيا انہوں نے اس كابرا اجهاجواب دیا فرمایا که دیکھو! بلانگوں براگر بجل کرے تو دہ کھڑے لکڑے ہوجاتی ہے اور بھٹ جاتی ہے مگر خاص فتم کے تار بلڈ گوں پر لگادیتے جاتے ہیں کہ اگر بجلی گرے تو وہ اسے جذب كركے زمين ميں اتارويں اوراس عمارت كومحفوظ ركھيں تو جب بچلى ربانی ہوتی ہے تو استعداد اور قبولیت کا ایک خاص تا راورکنکشن مویٰ علیه السلام میں موجود تھا...جس کے نتیجے میں صرف ہے ہوشی کی نوبت آئی ...اور بہاڑیں استعداد کا تاراور کنکشن نبیل تھا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تو

موی علیه انسلام کوتو صرف لگاده کااور بها ژبوگیادکا... یعنی ریزه ریزه کدان کے کوئے کرے کوئے بہر حال کنے کا منشا یم ہے کہ قرآن کریم کی اس حقیقت کو حضرت عبد القادر جیلائی رحمة الند علیہ نے اس طریق پر واضح فرمایا: اور دیکھتے ایک بات اور بھی ہے کہ اگر جم عظمت کے ساتھ پر دھیں تو واقعت ہماری زندگی بدل جائے ... (فیض ابراد جند اول)

میت کے او پررونا کیارضا کے منافی ہے؟

شخ الاسلام ابن تیمید نے فرمایا کہ میت پر رونا رحمت کی وجہ سے اچھاا ور مستخب ہے اور بید رضا کے منافی نہیں بخلاف میت کے مرنے کی وجہ سے رونا بیا چھانہیں کیونکہ کسی کو زندگی اور موت دینا بیاں نفذ ہی کے تھم سے ہوتا ہے اس کوکوئی ٹال نہیں سکتا ....

اور بہ بات آپ ملی الفظیہ وآئے وسلم کے فرمان سے معلوم ہوئی ہے آپ ملی اللہ علیہ وآئے ہوئی ہے آپ ملی اللہ علیہ وآئے وسلم کے دلول اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیاللہ کی طرف سے رحمت ہے جواس نے اپنے بندول کے دلول میں رکھوی ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے بندول پر رحم کرتا ہے .... (صبح بناری کتا ہالم ضی) آپ ملی اللہ علیہ وآئے وہ کم نے اپنے بیٹے ایرانیم کی موت کو و یکھا تھا تو آپ ملی اللہ علیہ وآئے وہ کے ایرانیم کی موت کو و یکھا تھا تو آپ ملی اللہ علیہ وآئے وہ کم اور پڑ سے بنے ... اور بیرو تارحمت کی وجہ سے تھا ... (اور ایران ول)

میاں بیوی کا ایک ہی جگہ منہ لگا کریانی بینا

حضرت شرح بانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنبات ہو جھا کیا وہ حالت بیش میں اللہ عنبات ہو جھا کیا وہ حالت بیش میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ال

# کام کی ڈھن

زیاده ٹریفک والی سؤک برکسی کی دکان ہو ہروفت اس پرشور رہے .... تو اس دُ کا ندار کو مجھی تصور بھی نہیں آتا ۔۔۔۔ کہ جب تک شورختم نہ ہوؤ کان کا کام کیے کروں ۔۔۔ شور کے باوجود کام جاری رکھتا ہے ۔۔۔۔ نیلی فون ای حالت میں کرتا بھی ہے منتا بھی ہے ۔۔۔۔ ای طرح ہرتتم ك وساوس آت جات رجي .... ذاكركواية كام كى طرف متوجد رمنا جاي ....اس شوركى طرف التفات بى كيول كياجائي اسسات كام عكام ركمنا جائي .... (ارثادات عارنى)

صبر كاثواب

مصیبت اور تکلیف کا صدمد .... تو جیشہ باتی ندر ہے گا.... بال! اس برصبر کے تکلے ہوئے الفاظ .....حیات جاودانی اختیار کرلیں مے .....اور قیامت کے دن انڈ یاک شار كراكراً كيك نيكي كاكني كي بار بدله عطا وفر ما تعيل كي .... (ارشادات مغتي اعظم)

### قرآن کی وسعت اعجاز

قرآن کریم ایک معجزہ ہے ....اس برچل کرلوگ ولی ہے .....کامل ہے اور امت اولیاء ہے بھرگئی ....اور ایسے ایسے اولیائے کاملین بیدا ہوئے جو ..... کا نبیاء بنی اسرائیل " تھےوہ نی نہیں تھے..... گرانہوں نے کام ایسے کئے کہ جیسے نبیوں کے ہوتے ہیں..... نبیوں پر اگر دحی آتی ہے تو ان پر البام ہوتا ہے .....نبیوں کے ہاتھوں پر اگر مجمز ہے طاہر ہوئے ..... تو ان کے ہاتھوں بر کرامتیں طاہر ہوئیں .....نیوں نے اگر اصلی شرائع ویش کیں ..... تو انہوں في شرائع صنعيد فيش كيس .... جنهيس اجتهادي شرائع كيت بيس ... (خطبات عكيم الاسلام)

#### تقاضه توحيد

كلمه طيب كولا كيرساته شروع كرك اشاره فرماديا ... كدايه مؤمن! تيري إندر سب سے پہلے غیراللہ کی آئی ہونا جا ہے۔ اثبات پھردیکھا جائے گا تولائفی کو کہد کریہ مؤمن بھی غیرانند کے لیے نافی ہوگیا.... قلب کے اندر بھی نتی اور زبان پر بھی نفی تو غیرانند ک طرف ذره برابر بھی مائل ہوتا کیسا؟ پیضلاف تو حیدے ... (خطبات سے الامت)

# ضياع وفتت خوركشي

یج یہ ہے کہ وقت ضائع کرنا ایک طرح کی خود کئی ہے... فرق صرف اتنا ہے کہ خود کئی ہے۔.. فرق صرف اتنا ہے کہ خود کئی ہمیشہ کے نہ کی ہے ورج کر وہتی ہے اور تصبیع وقت ایک محدود زیانہ تک ذیرہ کو مردہ بناویتی ہے .... یہی منٹ .... گھٹے اور وان جو خفلت اور برکاری میں گزر جاتے ہیں .... اگر اسان صاب کر لے تو اان کی مجموعی تعداد مہینوں بلکہ برسوں تک پہنچتی ہے .... اگر کس سے کہا جائے کہ آ پ کی عمر سے پانچ وی سال کم کرد نے گئے تو یقیناً اس کو صدمہ ہوگائیکن وہ معطل جائے کہ آ پ کی عمر عزیز کو برباد کر رہا ہے گر اس کے زوال پر اس کو پچھافسوں نہیں ہوتا اور دائی سوز وگداز میں جتال رہتا ہے ....

ای رشترامسوذا که چندی درازنیست

ای رشترامسوذا که چندی درازنیست

اگر چه وقت کا بے کار کھونا عمر کا کم کرنا ہے لیکن اگر یکی ایک نقصان ہوتا تو چندال فم نه تھا... بہت بڑا نقصان اور خسارہ جو بے کاری اور تعلیق اوقات ہے ہوتا ہے وہ بیہ کہ برگار آدی کے خیالات نا پاک اور زبوں ہو جاتے ہیں اور طرح طرح جسمانی وروحانی عوارض میں جنا ہوجا تا ہے ... جس وقا ہے تا کاری اور شراب نوشی عمونا وہی لوگ جنا ہوجا تا ہے ... جس جس انسان کی طبیعت دل اور دماغ نیک اور مفید کام میں مشغول ند ہوگا اس کا میلان ضرور بدی اور معصیت کی طرف رہے گا... ہیں انسان ای وقت انسان بی سکتا ہے جب وہ اپنے وقت برگران رہے ... ایک لی جسی فضول نہ کھوئے کے ایک وقت اور ہروقت کے لیے ایک کام مقرر کردے ....

آ نکه مصرف میکند پیدابرائے یم وزر کاش نقد وقت را بم مصرفی پیدا کند اگر آپ غور کریں گے تو نوے فیصدلوگ بینچ طور پرنبیں جانئے کہ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ کہاں اور کیوں صرف کرتے ہیں جو شخص دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال کروقت ضائع کرتا ہے تو وہ بہت جندا بناہاتھ ووسروں کی جیب میں ڈال دے گا...

آ پ مسرور ، ول يامغموم ... لكليف اور ترود ت بيخ كا واحد طم يقديه ب كه آپ كا

مجمی فارغ وقت نہیں ہونا جا ہے ... ستی نسوں کواس طرح کھا جاتی ہے جس طرح لو ہے کو زنگ! زندہ آ دمی کے بیاری زندہ درگور ہونا ہے ... وقت روئی کے گالوں کے مائند ہے ... فقت روئی کے گالوں کے مائند ہے ... فقت کے جو فول کو کابت کراس کے فیمتی پارچہ جات اگر بنائے مجے تو کام میں آ جا نمیں محکور نہ جہالت کی آ عرصیاں اُسے اُڑا کر کہیں کا کمیں پھینک ویں گی ... گرشتہ وقت خام مسالے کی مائند ہے جس سے آ پ جو پچھے چاہیں بنا سکتے ہیں ... گرشتہ ذمانے کے متعلق حسرت اور افسول نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہوں وہ ہے ... آ کندہ ذمانے کے فواب نہیں و کیسے چاہئیں کہ میرموہوم ہیں ... وقت کو پیچھے سے نہیں پکڑنا چاہیے کہ ہاتھ نہیں خواب نہیں و کیسے چاہئیں کہ میرموہوم ہیں ... وقت کو پیچھے سے نہیں پکڑنا چاہیے کہ ہاتھ نہیں آ کے گا بلکہ آ گے سے روگ کراس کو قابوش لانا چاہیے ... (وقت ایک ظیم فقت)

### فقه كى فضيلت

سی چیز کی نصلیت کی سب ہے بڑی دلیل اس کا متیجدا ورثمرہ ہوتا ہے اور جوفض بھی نقد کا ثمرہ دیجھے گا اے معلوم ہوجائے گا کہ وہ افضل العلوم ہے ....

کونکہ آئمہ فراہب ساری مخلوق پرفتہ ہی کی وجہ سے فضیات رکھتے ہیں حالا نکہ ان

کے زمانہ ہیں ان سے بڑے قرآن شریف یا حدیث شریف یا لفت عرب کے عالم موجود

رہے ہوں گے اوراس کا اندازہ اپنے زمانہ ہیں اس طرح کرلوکہ تم ایک نوجوان عالم کود کھیے

ہوکہ دو آئمہ کے اختال فی مسائل کی معرفت حاصل کرتا ہے پھراس کے بعد نے ڈیش آ مہ مسائل ہیں اللہ کا تھم معلوم کر لیتا ہے جبکہ دوسر فین کے علاء اسے بیس معلوم کر پاتے ....

کتنے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جوقر آن کر کیم یا حدیث شریف کے مباحث میں یاتغیری معلومات میں یافن لفت میں بہت ماہر ہوتے ہیں لیکن اپنی اس مبارت کے باوجود دقیق احکام شریعت نہیں معلوم کر پاتے بلکہ بھی تو ان باتوں سے ناواقف رہ جاتے ہیں جن کی نماز میں نیت کی جاتی ہے باوجود دقیق کے باوجود دقیق میں نیت کی جاتی موسی کی موسی کی باوجود دقیق کے باوجود دقیق کے باوجود دقیق کے مام والے کی بیس ہوسکتا بلکہ ہر علم فن سے بیسے ماری کے کہ دوسر سے علوم سے اجنی نہ دہ جاتے کی ونکہ یہ دنیا اور آخرت کی عرب ہے ۔ ۔ ۔ (بن اس جوزی)

### صورت بگڑنے سے سیرت کی تاہی

ایک گلاس یانی میں ..... چند ذرات لوہے کے ڈال دو ..... یانی کا وزن باکا اور اس قلیل مقدارلو ہے کاوزن زیادہ ہوگا .... ای طرح وہ یانی لوہے سے س قدرقوی تر .. .. مگروی یانی لوب كى صورت بكار ديتا ب سينى زنگ لكاديتا ب ساور پراس لوب كى حقيقت بحى تباه ہوجاتی ہے .... یعنی اول صورت مجراتی ہے .... پھرسیرت بھی مجر جاتی ہے .... وہ لوہا کمزور موجاتا ہے۔ای طرح مجھوٹے مجھوٹے گناموں کےسیاہ تقطول سےدل سیاہ بوجاتا ہے۔۔۔۔اور اس میں زنگ لگتا چلا جاتا ہے اور ای طرح بری محبت خواو کتنی ہی قلیل ہواور کمزور ہو ....لیکن نقصان پہنچادے کی ..... انگریزوں نے پہلے مسلمانوں کی صورت بگاڑی ہے.... سریرانگریزی بال اوردارهی صاف کرا کے ..... پغیر ملی الله علیدوآل و سلم کی مجوب صورت سے دور کر دیا ..... پھر جب صورت بجر من توسيرت بحي بجر من اور رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي سيرت .....اور صورت دونوں ہی سے محروی موتی جلی جارہی ہے ۔۔۔۔اب علاج کیا ہے ۔۔۔علاج یہ ہے کہ يہلے زنگ صاف کرتے ہیں ..... پھردنگ صاف کرتے ہیں ..... آج ہمارے سے غیرصالح ماجول میں تعلیم وزبیت یاتے ہیں .... توان برزنگ کیوں نہ ملے گا .... البت اگرلوے بر بینٹ كردياجائ .... تورنگ كرنے كے بعد يانى كااثر ندہ وكا .... اور ذبك سے محفوظ رہے كا .... اى طرح اگر ہمارے دل اور ہمارے بچوں کے دلون بر انٹد تعالیٰ کی خشیت .....اور محبت .....اور اخلاق محرى سلى الله عليه وسلم كابينث موجائ .... تو يمردين كانتصال نه وكا .... مريد بيندالله الماء المخ "....رسول اكرم ملى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا كه الماء الحواد التمار عداول كوال طرح زنك لك جاتا ب بسيجس طرح لوب كوياني زنك لكاتا ب سيوض كيا حميا يارسولالتعلى التدعليدوسلم يعرك طرح زنك صاف موكا؟ (عاس ايرار)

### عجيب كرامت

طالب علمی کے زمانہ سے جومعمولات شروع کیے .... وہ الحمدلللہ آخری زندگی تک ہوتے رہے۔ (ارشادات عار فی )

حضرت فضيل بن عياض رحمه الله كي بارون رشيد كروبرو

ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے وزیر فضل برکی سے کہا کوئی کامل مرد ہوتو اس کا خیال رکھو .... وزیر فلیف کو پہلے حضرت عبد الرزاق اصغهائی پھرسفیان بن عیبینہ کے پاس لے گیا لیکن خلیفہ کو دونوں سے تیلی خاطر نہ ہوئی کیونکہ دونوں صاحبان سے رخصت ہوتے وقت جب دزیافت کیا گیا کہ کسی چیز کی ضرورت ہوتو بتاؤ ....

دونوں نے اپنے قرضہ کا اظہار کیا امیر الموسین کے تھم سے قرضہ تو ادا کر دیا گیا مکران کے تقدی کا میر الموسین پر اثر نہ ہوسکا....

آخر معزت فضيل كادروازه كم كالمنايا... فرمايا كون ٢٠٠٠

وزیر نے کہاامیر المونین آئے ہیں...کہا یہاں امیر کا کیا کام!ان سے کہتے تشریف نے جا کیں اور میرے مشاغل میں کل نہ ہوں...

غرض وہ زبردی کھس آئے... خلیفہ نے کہا کوئی تھیجت فرمائے... فرمایا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت س بلاؤں ( ذمہ دار یوں ) سے گھر اموا یا یا...

خليفه متاثر مواادركها بجهادرارشاد يجيس

فرمایا: "اللہ تعالی ہے ڈرتے رہو ... اس کے حضور میں جواب وہی کے لئے تیار رہو (جس طرح اوروں کو اپنی جوابدی کے لئے تیار رکھتے ہو) قیامت کے ون تھے ہے ایک ایک آ دی کا حساب لیا جائے گا ... یہاں تک کہ اگر کوئی برحمیا کسی رات بھو کی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیری وامن گیرہوگی ... "

ظیفہ بین کرکانپ اٹھا اور اس کے آنسونکل آئے ...فضل برکی نے کہافضیل بن عیاض اب سلسلہ گفتگوختم سیجئے ... آپ نے تو امیر المونین کو مارڈ الا ہے ....

فرہایا: میں نے بیس بلکہ تم نے اور تم جیسے دوسرے لوگوں نے اس کو ہلاکت کے قریب پہنچا دیا ہے ....

خليفدن كهاآب كرر رقرضه وتوفر مايئ اداكردول ...فرمايا خدادندكريم كاقرض

ہے بینی مجھ ہے مجمع طور ہے اطاعت ند ہو تکی .... خلیفہ نے کہا کسی بندہ کا قرض پو جستا ہوں .... فرمایا: الحمد لله! اس طرف سے خدا کاشکر ہے ....

ظیفہ نے کہا یہ ایک ہزار کی تھیلی ہے ....میری دالدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہے اس کو قبول سے بحثے ....

آپ نے فرمایا: افسوں میری تمام تصبحتوں نے تم کوکوئی فائدہ نہ پہنچایا اور میرے ہی ساتھ میللم روار کھااس کودوجس کوضر ورت ہے اور دینا چاہتے ہواس کوجس کوضر درت نہیں... بید کم بہرکر آپ نے درواز و بند کر لیا اور ہارون رشید اوراس کا وزیروا پس جلے سمئے....

حضرت ففیل بن عیاض ابتداء میں ڈاکوؤں اور ر بزنوں کے سردار تصان کے تائب ہونے کا واقعہ بھی بڑا جیرت انگیز وعبرت خیز ہے ....ایک قافلہ کے ساتھ ایک قاری بھی تھا جب قافلہ دن کوروانہ ہوتا تھا تو قاری بدرقہ کے اونٹ پر بیٹے کرنہا بت خوش الحانی سے قرآن کر یم پڑھا کرتا تھا .... جب قافلہ فلیسل کے پاس سے گزرااس وقت قاری صاحب بیآ بت کریمہ پڑھا دیے ہے۔۔۔۔۔

اَلُمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ امْنُوا اَنَّ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلِرَّحُو اللَّهِ

کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الی کے لئے گڑگڑائیں اور عاجزی کریں...

بیسنتے بی آپ کے قلب پرایک چوٹ کی اور بے قراری کے عالم میں اپنے فیمہ سے باہر نکل آئے اور ایک ایک کا حساب چکا دیا .... تاریخ الخلفا و میں لکھا ہے کہ بارون رشید بہ نفس نفس آپ کے مکان پر جایا کرتے تھے ... (نا قابل فراموش واقعات)

صبر كى لغوى وشرعى تعريف

لغت میں مرجس (قید کرنے) کے معنی علی آتا ہے اور دو کئے کے معنی علی آتا ہے مبرنفس کو جزی علی آتا ہے مبرنفس کو جزئ خزع ہے دو کئے کیلئے آتا ہے اور ذبان کو طرح سے شکایات سے بچانے کیلئے آتا ہے .... جس فعل کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اس پراپنفس کورو کے رکھنایا جس فعل سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اس پراپنفس کورو کے رکھنایا جس فعل سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا تھم دیا ہے اس سے اپنے آپ کورو کے .... (ائال دل)

### ہاری ناقص حالت

الركوني كي سير مرض كيك أيك ذاكثر لاؤ .....جوال فن كامابراورا يميشلسك و ہو ....اس بھما كياس ۋاكثر كوچاريائي يرلادے آرہے بين ....معلوم جواكه فالح كرابوا بـ... مريض نے حال كبناشروع كياتو معلوم ہواك ريبر يجى بي ..... پير لكه كرحال پيش كياتو معلوم ہوا کہ نابینا بھی ہیں .... تو آخرد کی کے کر بھی کے گا.... ارے ظالم جھے ایسے پیشلسٹ کی منرورت نبیس ....اور لانے والافور آان کی ڈگری ان کی جیب سے تکال کر دکھا دیے تو کیا ..... و الرى كي وقعت ركم كى مساى طرح آج جهارا حال بمسلمان مونے كى سند بيساكين ناتص مسلمان ہیں ....اوگ کہتے ہیں کیآ ہاوگ فروعات کی کیوں تھیجت کرتے ہیں... میرے دوستو! فروعات ہی ہے تو کل کی تحیل ہوتی ہے ....اس ڈاکٹر میں فروعات ہی ک تو کی تھی .... کان بہراتھا کان فرع ہے کل جسم کے اعتبار سے ای طرح آ کھے.... ناک .... ہاتھ..... یاؤں سب کل جسم کے مقابلے میں فروعات تو تقے.....جواس ڈاکٹر کے خراب ہور ہے تے ..... مرآب نے فروعات کی خرابی والے ڈاکٹر کو پہند ٹیس کیا ..... بلکداسے بریار سجھ کرواپس كرديا .....اين اسلام ك بارك يلى توركيا يجيح ..... اگركى درخت كى سب شاخيس كاث دى جائيس ....اورمرف تناريح و .... آب اس تدكوجال في كام بس لا سكت بيس ... مراس در خت سے پھل محول کی تو تع نہیں رکھ کئے ....ای طرح اسلام کے تمام فروعات کو اہمیت مامل ب .... كال مسلمان جب بوكاجب اس كتمام فروعات يركمل بوكا .... ( عالس ايرار ) اصلاح كيلئة ضرورت يشخ

یا ساور ناز دونوں سبب ہلاکت ہیں ۔۔۔۔۔ان دونوں سے تفاظمت کے لیے شیخ کا ہونا ضروری ہے ۔۔۔۔۔ خاتمہ بالخیر بڑی لعمت ہے ۔۔۔۔۔اس کے لیے بھی شیخ کا ہونا ۔۔۔۔ بردا ضرورت کا کام ہے ۔۔۔۔۔اس لیے کہ خاتمہ کے وقت جو جو وساوس شیطان ڈالے گا۔۔۔۔ وہ سب دساوس وخطرات کا علاج شیخ ہے کراچکا ہے۔۔ اگر بزار شیطان کے گا۔۔۔ تو خو دشیخ کی بات یاد آجائے گی۔۔۔(ارثادات مارنی)

#### بدترين آدمي

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک آدی نے دربار نبوت میں حاضری کی اجازت جابی آپ نے ارشاد فر مایا کہدو واجازت ہے.... وضحی اپنے قبیلہ کابدترین محفی ہے۔ اس وضحی حاضر خدمت ہوا... آپ نے اس سے زم لہجہ میں گفتگو فر مائی میں نے عرض کیا یارسول اللہ ایسی تو آپ نے اس محفی کے متعلق فر مایا تھا کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے دن بدترین فخص وہ ہوگا ہے .... اور پھر بھی اسکے ساتھ بیزم گفتگو؟ ارشاد فر مایا قیامت کے دن بدترین فخص وہ ہوگا جس کی بدکا می کے ڈر سے لوگ اس کا اکرام کرتے ہول ....

حضرت ابودردارمنی الله عنه فرماتے ہیں بعض لوگوں کے ساتھ ہم یوں تو خندہ پیشائی سے پیش آتے ہیں محروا قعہ بیسے کہ ہمارے قلوب ان پرلعنت ہیںجتے ہیں....(بستان امار فین)

#### شوہر سے محبت

برصغیر پاک و ہند کی عورتیں حوریں ہیں حسن و جمال جن نیں بلکہ اخلاق جن ....
چنانچیمردول پرفداہیں اور مردول کی ایذ او کو ہر طرح سہتی ہیں اور مبر کرتی ہیں بعض مقامات میں روز انتظام طلاق ہوا کرتی ہے برصغیر میں حالت بدہ کہ اول تو کوئی عورت خلع وطلاق کو گوارائیس کرتی اور جو بخت مصیبت میں خلع کی درخواست کرتی ہمی ہوتے بدحال ہوتا ہے کہ کا نبود میں ایک قاضی صاحب کے کہنے پر مرفظتے پر راضی ہوگیا پھر جب اس نے عورت کو طلاق دے دی تو طلاق دے دی تو طلاق دے دی تو وارت دھاڑیں مار ماد کر رونے گئی کہ بائے میں برباد ہو میں برباد ہو گئی ۔۔۔۔ میں جائیوں کی برائی ورخواست پر مرد نے طلاق دی تھی ہوگئی حالات دی تھی۔۔۔۔ (برسکون گئی۔۔۔۔۔۔ میں جو کہت کمی ہوتی ہوگئی حالات دی تھی۔۔۔۔ (برسکون گئی۔۔۔۔۔۔ میں ہوگئی حالات دی تھی۔۔۔۔ (برسکون گئی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ برسکون کی ایک کر برباد کر کرد کے میں خواست کی مرد نے طلاق دی تھی۔۔۔۔۔ (برسکون گر

حضرت امام بخاری رحمة الله علیه کے دوعجیب اشعار

امام بخاری رحمة الله علیه شاعر نه منے گر الل تو ارز نیان سے میدو بجیب وغریب مغرفتل کے جیں: '' اوقات فراغت میں رکوع لیعنی نماز کوغنیمت بچھ... ممکن ہے کہ تیری معرفت اچا تک آ جائی آ فت موت اچا تک آ جائی آ فت موت اچا تک آ جائی آ فنت سے بدن سے نکل گئی ... '' (وقت ایک ظیم نمت)

طلبهكم كوهيحت

علاء کے تن میں لوگوں سے استغناء کے لیے پچھ مال جمع رکھتے سے زیادہ نفع بخش کوئی تربیز میں کیونکہ جب علم کے ساتھ مال اکٹھا ہوتا ہے تو کمال کا سبب بنرا ہے ....

بی حقیقت ہے کہ عامدہ علاء کرام کے لیے تصیل علم کی مشغولی کسب معاش ہے رکاوٹ موجاتی ہے۔... پھر انہیں ضروریات زندگی کی حاجت ہوتی ہے اور زیادہ صرفہیں ہویا تا... بتیجہ بیدونا ہے کہ وہ ایسے داستوں پر چل پڑتے ہیں جوان کے لیے باعث عیب ہیں... اگر چہوہ اس کا کوئی معقول عذر پیش کریں کیکن ایسانہ کرنا ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا...

دیکھو! امام زہری رحمۃ اللہ علیہ عبد الملک کے ساتھ اور ابوعبیدہ رحمۃ اللہ علیہ طاہرین الحسین کے ساتھ نظر آتے ہیں .... این ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ معتضد باللہ کے مؤدب بن گئے .... ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ سنے اپنی کتاب کو مدح وزیر سے شروع فر مایا اور بعد کے بعض علماء وزیاد نے بھی ایسے حکم انوں کے سائے ہیں زندگی گزاری جوظلم وجور ہیں مشہور ہے .... یہ حضرات آگر چہتا ویل کرتے ہیں کیکن انہوں نے اسپنے دلوں سے اور کمال ایمان سے اس سے زیاد و کھودیا جتنا انہوں نے دنیا حاصل کی ....

ہم نے جعلی صوفیا و علما می ایک بوئی جماعت کودیکھا کہ وہ حکام کو تھیرے رہے ہے تا کہ ان سے تجھے حاصل کر سیسے اور رہا کاری سے بعض اظہار تن میں نری برتے اور رہا کاری کرتے ہے اور بعض ان کی حدود ہے متجاوز مدح کرنے گے اور بعض مشرات وغیرہ پر سکوت کرتے ہے اور بعض مشرات وغیرہ پر سکوت کرتے ہے اور بعض مشرات وغیرہ پر سکوت کرتے ہے اس کے علاوہ بجھے اور حرکتیں تھیں اور ان سب کی اصل وجہ فقر تھی تو ہمیں یقین ہوگیا کہ عزت کا کمال اور رہا ہے۔ اچتنا ب ظالم حکمر انوں سے جدارہ کربی ہوسکتا ہے ....

نیکن بیابه تناب و بربیز دو بی طرح کے لوگ کرسکتے ہیں یاتواں کے پاس مال ہو ... بینے حضرت سعید بن المسیب رحمة الله علیہ کہ ذبتون کے بیل وغیرہ کی تجارت کرتے تصاور جیسے حضرت سفیان اور می محمد الله علیہ کہ دبت ساداس ماریتھا اور جیسے عبداللہ این المبارک دحمة الله علیہ ....

اور یا ایسا شخص ہو جو سخت سے سخت حالات میں صبر کرسکتا ہو جو کچھٹل جائے اس پر قناعت کرسکتا ہو....اگر چہوہ اس کے لیے کافی نہ ہو جیسے حضرت بشر حافی رحمۃ اللّٰہ علیہ اور امام احمد بن طنبل رحمة الله عليه اور جب عام افراد كو ان حضرات جيسى صبركى قوت يا ان حضرات جيسى صبركى قوت يا ان حضرات جيسا مال و دولت نه ميسر جوگا تو ظاہر ہے كه آ زمائشۇں اور آفتوں ميں إدھر ہے أدھرات معلى الكرسكة بيادكرسكة بيار سكاتا ہے ....

لہذاائے طلبطم! اتنا مال ضرور جمع رکھو کہ او گوں کے ہدایہ و تنحا نف سے استغناء رہے اس سے تمہارادین محفوظ رہے گا...

میں نے عامیۃ علماء کے اندرد بنداری ... نہ ہواور خشوع کے مظاہرہ میں جونفاق دیکھایاان پرکوئی
آفت طاری ہوتے دیکھی وہ سرف حب دنیا کی وجہ سے اور حب دنیا کا اکٹر سبب نقر ہوتا ہے ....
ہاں اگر کسی کے پاس بفقدر کفایت مال ہو پھر دو امراء ہے میل جول پیدا کر کے مزید
مال حاصل کرنا جا ہے تو وہ اہل حرص میں شار ہوگا .... علماء کے ذمرہ ہے خارج ہوگا ....
اللہ نقالی پر سے احوال ہے بتاہ میں رکھیں .... (عباس جوزیہ)

## حصول رحمت كابهانه

۱۸۵۷ء کے جہادیس سے باہرنگانامکن بیں تھا۔۔۔۔ یائی کا جتنا ذخیر و مکان کے اندر باہرنگانامکن بیں تھا۔۔۔۔ یائی کا جتنا ذخیر و مکان کے اندر موجود تھا۔۔۔۔ یائی کا جتنا ذخیر و مکان کے اندر موجود تھا۔۔۔۔ یائی سے عاجز ہو محکے ۔۔۔۔۔ تو ایک برگ نے پیالہ لے کر پرتا لے کے بیچے رکھ دیا۔۔۔۔اور وُ عاکی یا اللہ!۔۔۔میر بس کا تو ایک اتنا تی کام تھا۔۔۔۔ آگے بارش برسانا آپ کا کام ہے۔۔۔۔ چنا نچہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی۔۔۔ (ارشادات منی اللہ )

### تربيت اخلاق كي ابميت

### الفاظقر آن کی برکت داہمیت

الله تعالى نے قرآن كے الفاظ مازل فرمائے ..... ان الفاظ ميں وہ كمالات جميے ہوئے ہیں .....جو بولنے والے کے اندر تنے ..... وہ کمالات طاہر ہوتے ہیں ....ان الفاظ کے ذریعہ دنیا میں کوئی بھی جذبہ بغیر الفاظ کے مجھ میں تہیں آتا .....اس لئے لفظوں کو بیج میں لا ناضروری ہے ....اوران بی الفاظ کے اندراللہ تعالی نے اپنے کمالات کو کھیایا ہے ....اور ا نہی الفاظ کے ذریعے اپنے کمالات کو ہندوں تک پہنچایا ہے .....اوران کے دل میں اتارا ہے ۔۔۔۔ان کمالات کواینے دل میں حاصل کرنے کی نیت سے اگر آپ تلاوت کریں مے .....اور وصیان اس پر دیں گے .....کہ کیا کہا جارہاہے .....اورمیرے دل بیس کمالات کس طرح اتررہے ہیں .....تو پھر اور ہی شان ہو گی.... اس کو حدیث میں فرمایا عمیا ہے ..... "تبرك بالقرآن فانة كلام الله و خرج منه (الحديث) (ظبات كيم الاسلام)

اصاغرنوازي اورنظم

میں جب کسی وینی درسگاہ کے معائد کیلئے حاضر ہوتا ہول .....اور وہال پچھ گزارش كرنى موتى ہے ..... تو تمام بچوں كواينے ياس يشاتا ہوں ..... كيونكه بيس خود جھوٹا ہوں مجھے چھوٹوں سے مناسبت ہے ....اور بچوں کو دوحصوں میں تعتبیم کردیتا ہوں .....مثلا پیاس يج بين تو ٢٥ بچوں كواسينے واسيخ مبرك ياس .....تين تين كى صف لگاكر بنها ويتا بول .....ای طرح ۲۵ کو یا تمیں طرف اور اس میں قند وار بٹھا تا ہوں .....طویل قندر والوں کو ييجي بنها تا ہوں .... اس كے بعد جملہ بالغين سامعين كو .... اسكے بيجيے بنها تا مول ....اس میں دو بروی مصلحت ہوتی ہیں....

ا.... يَجْهِ جِهُو سِنْ مَنْ يَجِ جُوشُرارت ما بات جِيت كرتے بين دوسب تتم ....

٢...دوسرے بيان كومقرركود كھنے كيلئے الچكنانہيں يرتا....

اور اپنے یہاں مسجد میں .... ایک جھوٹی چوکی رکھی ہوئی ہے .... کیونکہ منبر پر اکثر بیضے میں تکلیف ہوتی ہے ۔۔۔ چوکی پریے تکلف آرام سے بیٹھ کر ۔۔۔۔ وظ کہنے میں راحت رہتی ہے...(عالس ایرار)

### حضرت عميررضي اللدعنه

آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی اور بڑی بہادری اور دلیری ہے دشمنوں کامقابلہ کیا ۔۔۔۔غزوہ بدر میں اسلام کے بعض تخت موذی دشمن آپ کے ہاتھ سے اپنی سز اکو پہنچ ۔۔۔۔ آپ کے بعائی عمیر نے بھی بہادری کے جو ہردکھائے اورغز وہ بدر میں شہادت کا شرف حاصل کیا ۔۔۔۔

غزوهٔ بدر میں حضرت عمیسرنو جوان تھے ...ان کی عمر کوئی زیادہ نہتھی ... شوال ۱۳ ھے میں احد کی پہاڑی کے کنارہ پر پھر دونوں فوجوں کی ٹر بھیڑ ہوئی...اس بیس مسلمانوں کی تعداد سات سواور کافرول کی تین ہزار تھی ... مگروہ مسلمان سیاہ کے آ کے زیادہ دیر تک نہ مہرسکی اور بھاگ نکلی...مسلمان تیرانداز دن کی ایک جماعت جودره برآ تخضرت صلی الله علیه دسلم نے متعین کی تحمی اور جسے کسی بھی حالت میں اپنی جگہ چھوڑنے کی اجازت نتھی ... جب جنگ کا نقشہ بدلا ہوا و يكها توكمل فتح كايفين كرتے موئے مال غنيمت كي طرف متوجه موكى... مسرف چند حضرات ہي باتی رہ سے .... خالد بن ولید نے اس درہ کو جنب آئخضرت صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لتے اسلامی فوج تیار کی تو اس میں یہ جمی حجب سے اور چھینے کا مقصداس کے سواکوئی نہ تھا کہ تهمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظران بریز جائے اور چھوٹی عمر کی دجہ ہے جہا دیسے والين كردئة جائين ... بمررسول ياك ملى الله عليه وسلم في ديكي ليا اوروايس كرديا...اس يرعمير رونے کے ... آنخضرت صلی الله عليه وسلم ان كرونے سے متاثر موسے اور جهاديس شركت کی اجازت دے دی...اس وقت حضرت معد نے خوشی ہے بھائی کی گردن پر چھیارسیٹ کئے اور دونوں بھائی جہاد نی سبیل اللہ میں شریک ہو گئے.... جب معرکہ تم ہوا تو سعدًا کیلے مدینہ منوره دایس موے ادر عمیر گوسرز مین بدر برشهبید چهوژا....اوران کیشهادت برالله تعالی کی طرف ے بڑے اچھے بدلد کے پیش نظر بوراصبر کیا''...(حیاۃ السحابہ عربی جہوں ۱۱۱)

لقمان حكيم كاقول

لقمان حکیم کافر مان ہے ہرے ساتھی کے ساتھ ملنے والاسلامتی نہیں پاتا اور بری جگہ پر جانیوالامتہم ہوجاتا ہے .... اور جو تھ اپنی زبان پر قابونیس رکھتا وندامت اٹھا تا ہے یہی مضمون ایک حدیث میں بھی آیا ہے .... (بستان العارفین)

### امام بخارى رحمه الله عامير بخاراكي ملاقات

امام بخاری رحمدالله جب جامع علوم وفنون جوکرایت وطن واپس آئے تو شہر کے لوگوں نے دھوم دھام سے آپ کا استقبال کیا بہال تک کددینار ودرہم آپ برنثار کئے مجئے....

جاہ طلب اور دین فروش لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہر مقبول ومحبوب آ دمی محسود ضرور ضرور ہوتا ہے اس لئے آکٹر علاء نے امیر بخارا (خالد بن احمد الذبل) کو آپ کی عزت و عظمت سے خوف دلایا... بظاہر تا راضگی کی کوئی وجہ نہتی اس لئے امیر نے امام صاحب کے پاس ابنا آ دمی بھیجا کہ آپ اپنی کتاب بخاری شریف اور تاریخ جھے آ کر سنا جایا کریں....

آپ نے فرمایا امیر سے کہدوہ میں علم دین ذلیل نہیں کرسکتا کہ ملاطین اور امراء کے دروازوں پر لئے پھروں ... اگرامیر کو علم حدیث کی ضرورت ہے خواہش ہے تو وہ میرے مکان یا میری مسجد میں آ کرلوگوں کے ساتھ پڑھا کرے کیونکہ حدیث دسول امراء وسلاطین کے لئے نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لئے بھی ہے بلکہ یہ می کاما کہ حدیث کی عزت کرواور توام کے ساتھ آ کر پڑھوتا کہ اورلوگوں کو گئی تبہاری پیروی کی جزات ہواورائ کا تواب مسلمانوں کے گئی تبہاری پیروی کی جزات ہواورائ کا تواب جہیں حاصل ہو ....

اميرآپ كاس بيها كاند جواب سے بہت ناراض موا اور آپ كو بخارا سے جلاوطن كرديا... آپ وہاں سے بخاک مضافات سمر قد بيل چلے محظے اور تھوڑ ہے ہی عرصہ كے بعد آپ نے ای جگہ انقال فرمایا... خلیفہ بغداد التوكل کے بھائی الموفق بن التوكل نے امير بغارا كو جب وہ جج سے فارغ موكر بغداد بيل آ يا تواسے قيد كرليا اور دواى قيد كی حالت ميں مركيا... (نا تا نال فراموش واقعات) (يادگار لما قاتمی)

#### تقاضائے فطرت

حقیقت بیہ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی بیجان دااکل کی فتاح نہیں ہے۔۔۔۔ بلکہ قلب کے اندر خود فطرت کہ جن د بخود فطرت کا دباؤ خود بخود فطرت کہ اس جہاں کا کوئی بنانے والا ہے۔۔۔۔ انسان کے قلب پر فطرت کا دباؤ ہے۔۔۔۔ انسان کے قلب پر فطرت کا دباؤ ہے۔۔۔۔ ایک بچاور غیر مسلم ۔۔۔ بھی قلب میں اس چیز کا دباؤ محسوں کرتا ہے۔۔۔۔ حالانکہ اس نے کسی کا کی میں نہیں پڑھا۔۔۔۔ میں نہیں پڑھا۔۔۔۔۔ کردل میں دباؤ محسوں کرتا ہے۔۔۔ (خطب عیم الاسلام)

#### اہل جنت کے اخلاق

کہتے ہیں کہ تین اہل جنت کے اخلاق میں سے ہیں جو کی عظیم مخص میں ہی یائی جاسکتی ہیں ....

ا....برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا....

٢ ....جواس برظلم كرے اے معاف كرنا

سا....جومحروم رکھاس پرخرج کرنااور بیالندتعالی کے اس ارشاد کے عین مطابق ہے....
حذالعفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین (سرسری برتا و کوتبول کرلیا سیجئے
اور نیک کام کی تعلیم کردیا سیجئے اور جا اول سے ایک کنارہ پر ہوجایا سیجئے)... (بستان العارفین)
مار کی کی کام کی تعلیم کردیا سیجئے اور جا اول سے ایک کنارہ پر ہوجایا سیجئے)... (بستان العارفین)
مار کی کی کام کی تعلیم کردیا ہے کہ اور جا اول سے ایک کنارہ پر ہوجایا سیجئے

یرصغیری عورتیں پاکدائنی کی صفت میں تمام ممالک کی عورتوں ہے متازین ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مرد بدصورت ہوتے ہیں مگران کی بیدیاں سوائے شوہر کے کسی کی طرف آ نکھا تھا کر بھی نہیں دیکھتیں .... واقعی برصغیر پاک و ہندگی عورتیں تو اس صفت میں حوریں ہیں گھر دن میں ہیٹھنے والیاں تو ہیں ہی بیماں کی باہر جانے والیاں بھی اکثر پاک وصاف ہیں جب گھر ہے نگتی ہیں تو نگا ہیں نے کئے ہوئے گو تھے شاکھ الے ہوئے .... میں کہتا ہوئی کہ مرد بنی صدی ایک نظے جو بی صدی ایک نظے جو بی صدی ایک نظے جو بیاں کی ہوئے ہوئے ہیں تا یہ نی صدی ایک نظے جو بیاں کی ہوئے ہیں تا ہے۔ کا دورتوں میں شایدنی صدی ایک نظے جو بیاں کی ہو۔۔۔ ہیں تا یہ نہیں آتا .... (پرسکوں گھر)

#### غنيمت جانو!

بندہ خدا ازندگی کی قدر کر... ہر گھڑی کو نیمت جان اور بیہ ہوچ کہ پیتہ نہیں اگلی گھڑی کیدی آئے گئی اور اس میں پنتہ نیس جی تیرا کیا حال ہوگا... مُر دول کی حسرت وندامت ہے سبق لے کہ جو دور کعت نماز بلکہ صرف کلم طعیبہ پڑھنے کے بفقد رزندگی کے تنمی بیں بیکن ان کی تمنا پوری ہونے کی کو شکل نہیں سے تیرے یاس زندگی کے چند کھات باتی بیں جو پچھ کرنا ہے انہی میں کرنے مبادا بخشے کردی ہوئے دی اس دوندامت کے ہوا کی شد کر سکے ... (دفت ایک ظیم فت)

## دوستی کے متعلق اہم تنبیہ

ہرطرح کے لوگوں پراعماد اور ہرطرح کے دوستوں سے بے تکلفی سب سے بڑی حماقت ہے کیونکہ سب سے بڑی حماقت ہے کیونکہ سب سے تکلیف دہ وہ دوست ہوتا ہے جو دشمن ہوگیا ہو اس لیے کہ وہ یوشیدہ رازوں ہے واقف ہوتا ہے ....شاعر کہتا ہے:

احذر عدوک مرق واحد صدیقک الف مرق فلر باانقلب الصد یق فکان اعلم بالمضرة فلر باانقلب الصد یق فکان اعلم بالمضرة "ایخ دشن سے اختیاطی ضرورت ہے کین دوست سے بزار درجه اختیاط کرو کیونکه کمی دوبدل جاتا ہے تو تم کونقصان کی چانے والی چیز ول سے زیاد ووائف ہوتا ہے..." خوب بجولو! کہ لوگول کے اندر دوسرول کی فتول پر حسد کا جذبر رکھا گیا ہے یا کم از کم دفل اور بی فتول پر حسد کا جذبر رکھا گیا ہے یا کم از کم رفک اور کھتا ہے دیکھے گا کہ تم اس سے اوپر پینی گئے ہوتو لا محالہ متاثر ہوگا اور حمکن ہے کہ حسد شروع کردے اور حضرت

اگرتم بوچھوکہ محرانسان بغیردوست کے کیےدوسکتا ہے؟

يوسف عليه السلام كاجودا تعموا بوه الى قبيل كاب ....

میں کہوں گا کہتم ہی بتاؤ! کیاتم نہیں جانے کے برابر کا مخص حسد کرتا ہے؟ اور کیاتم نہیں جانے کہ حوام کسی عالم کے متعلق بیاعتقاد کر لینے ہیں کہ وہ مسکراتا بھی نہیں ہے اور دنیاوی خواہشات ولذات ہے دور رہتا ہے.... پھر جب مباحات میں اس کا کہوتوسٹ و کیمنے ہیں تو وہ ان کی نگاہوں ہے گرجاتا ہے....

پس جب عوام کاریم عالمہ ہے اور خواص کا وہ حال ہے پھر بھلاکس کے ساتھ تہمارار ہن سہن اچھی طرح ہوسکتا ہے؟ واللہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ...جتی کدا پے نفس کے ساتھ بھی نہیں کیونکہ وہ بھی بدلزار ہتا ہے ...

لہذا مخلوق کی خاطر داری بھی ہواوران ہے احتر از بھی ہواور بغیر کچی دو تی کی خواہش اوراُ مید کے تعورُ ایبت تعارف بھی ہو....

اوراگر دوست بنانای ہے تو ایسے خص کو بناؤ جوتمہارا ہم رُتبہ ند ہو کیونکہ برابر کے آ دی

کوحسد ہونے لگآ ہے اور اس دوست کو گوام کے رُتبہ ہے بلند ہونا جا ہے جو تہارے مرتبہ کو حاصل کرنے کی طبع نہ رکھتا ہو .... اگر چہا ہے خض کے ساتھ رہن ہمن تشفی بخش نہیں ہے کے ونکہ رہن ہمن تو علماء کے ساتھ ہونا جا ہے اس لیے کہ ان کے ساتھ اختلاط ہے ایسے اشارات اور مفید ہا تیں معلوم ہوجاتی ہیں جن ہے ان کی ہم نشخی ہوئی خوشکوار ہوجاتی ہے گر وشوار کی ہے کہ ان کے ساتھ مستقل رہنے کی کوئی سیل نہیں ...

اوراس کواس طرح مجھو! کہ اگرتم ذہین و جھدارلوگوں کو خادم بناؤ کے تو وہ تمہارے ہوشیدہ رازمعلوم کرلیں کے اور اگر بیوتو ف کو خادم بناؤ کے تو وہ تمہارے کام بگاڑ دے گا.... لہذا سمج صورت میہ ہے کہ خارتی ضرور بات کے لیے بجھدار و ذہین خادم نتخب کرواور گھر بلو منرورتوں کے لیے بیوتو ف کوتا کہ وہ تمہارار از نہ معلوم کر سکے ....

اورائیے بی دوستوں پراکتفا کروجن کے اوصاف ابھی میں نے ذکر کے .... پھر بھی (بالکل مطمئن نہ ہوجاؤ) جب ان سے ملوقو احتیاط کی ذرہ پہن کر ملوادر جن رازوں کو چمپانا ممکن ہوائیں ان کے سامنے مت خام کروادرو لیے بی ہوجاؤ جیسا کہ بھیڑ نے کے متعلق کہا جاتا ہے:

يَنَاهُ بِإِحُدَى مُقْلَتَيْهِ وَيَتَقِى بِأَخْرَى الْاَعَادِى فَهُوَ يَقْظَانُ هَاجِعْ...
"أَنِى أَيَكَ أَيَكَ أَكُوبَ مِنَا بِاورودمرى تُعْوَل سے بَخِنَا بِ...لَبْدَاده جا كَنَا بَى بِاور مِنَا اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

## د بنی غفلت کی اصلاح کاعمل

اَفَمَنُ شَرَحَ اللَّهُ صَدُرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْدٍ مِنْ رَبِّهِ مد (سَهُ اور ٢٠٠٠) ترجمہ: پس جس فخص کیلئے اللہ اسلام کیلئے سینہ کھول دے پس وہ نور پر ہے ....اپ رب کی طرف سے ....

دین سے عافل لوگوں کیلئے یا جن لوگوں سے یا دہیں ہوتا یا وہ یا دکر کے بھول جاتے ہیں ....وہ دن میں کسی بھی نماز کے بعدائ آیت کواس بار پڑھ کرا پنے سینے پر پھونک لیس ان شاءاللہ فائد ہ ہوگا....

# كتب كے ذريع تحصيل علم كي ضرورت

ہر نعت پرشکر کی عادت ڈالئے ....اس برتر تی نعت کا وعدہ ہے ....اور معاصی ہے بھی حفاظت رہے گی ..... شکر کی جارصورت ہے ....

ا-اصرار شكر.... يعنى ول ش يخيال كرنا .... كرجون انخقال مطابوا ب .... ياحمال شكر ب... ٢-زبان سے .... اللّهم لك الحمد .... ولك الشكر كبنا....

۳-نعمت کا استعال می جو .....مثلاً بینانی کواجھے کا موں بین لگائے .....کسی کوحسد کی نظر سے .... اگر و یکھا تو میہ ناشکری ہوگی ۔ .... گونگر است میں اگر و یکھا تو میہ ناشکری ہوگی ..... کیونکہ استعمال غلط ہوگیا ....

۳- نعمت جس واسط ہے حاصل ہو۔۔۔۔اس کا بھی شکراوا کرنا۔۔۔۔۔ زبان ہے جزاک اللہ کہنا جو تحض شکر کے بیرچارا عمال کرےگا۔۔۔معاصی ہے بھی محفوظ رہے گا۔۔۔(ارشاوات عار نی)

## وظا يُف اور فرائض

وظیفہ کے درمیان اگر کوئی ضروری کام آجائے ۔۔۔۔۔جووفت کا تقاضا ہو۔۔۔ اس کام کو کرنا جاہیے ۔۔۔۔۔ وقت کا تقاضا داجب ہوجا تا ہے ۔۔۔۔۔اوراد ووظا کف نوافل جیل مستحبات جیل تو فرض دواجب کوچھوڑ کرمستحبات میں نہیں پڑنا جاہیے۔۔ (ارشادات عارتی)

#### معيارتكاح

آج کل لوگ منکوحہ میں حسن و جمال کو دیکھتے ہیں .....حالانکہ راحت .....اور فتنوں سے حفاظت ....آج کل اس میں ہے ....کہ بیوی زیادہ حسین وجمیل نہ ہو 'حسن و جمال کی کمی قدرتی وقالیہ ہے ....فر مایا حسن و جمال انڈ تعالیٰ کی نعمت ہے ....لیکن اس میں احتمال فتنے کا غالب ہے ۔ (ارشادات مفتی اعظم)

### مسلمانوں کی حالت زار

اسلام میں سیاست .....اور اجتماعیت کے اصول وقوانین .....نہ ہوتے تو صدیوں تک .....ال کی و مثالی تکومتیں دنیا ہیں نہ پال سکتیں .....جنہوں نے دین و دنیا کے ساتھ سیاسی حکم انی کے فرائفن بھی سرانجام دیئے ...... تن بھی مسلم حکم انوں کی بود ونموداس دور کی محتم فر بازوائیوں کے شرات ہیں ..... جن بھی آتاب وسنت اور فقد فی الدین .... کے افوار شامل سے .... البت آئی کے عالب یا مخلوب مسلمانوں کی غلطی یہ ہے .... کہ انہوں نے موجودہ دور کی حکومتوں کے نظریات تو اختیار کر لئے .... نیکن ان کے علی کارنا موں نے موجودہ دور کی حکومتوں کے نظریات تو اختیار کر لئے .... نیکن ان کے علی کارنا موں سے کوئی سبتی نہیں لیا .... اگر قوم اپنے نظریات کو قائم رکھ کر ..... تن کے علی میدانوں میں دوڑتی .... تو آئی بھی وہ ایسی مثالی تو ت وشوکت دکھلا کی تھی ۔ جواب سے پہلے دکھلا چکی تھی ۔ اور دنیا اس کی تقلید پر مجبور ہوتی 'ندکہ قصد بر عکس ہوتا۔ ( خطبات حکیم الاسلام )

### مشكلات ميس آساني كي دعا

يَفْرَحُ الْمُؤُمِنُونَ ۞ بِنصْرِ اللّهِ، يَنْصُرُ عَنُ يَّشَآءً.. وَهُو الْعَرِيْوُ الرَّحْيُمُ ۞ (سراريه ٥٠٠) برجائز مراد كيك اور برمشكل كي آساني كيك ان آيات و ١٣٢ اوقعه براهيس... (قر آني سجاب وعاكس)

#### سيدناسعد بن ربيج انصاري رضي الله عنه

حفرت زیدین ثابت انصاری کیتے ہیں: اصد کے روز یکھے رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ سعدین رہ کی کو دھونڈ لا دُاور ساتھ ہی ہی فر مایا کہ اگر وہ تہمیں ل جائے تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم ہو چور ہے ہیں تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ چنا نچے ہی شہدا وس انہیں تلاش کرتار ہا... وول گئے ان کے جسم پرتکواروں نیز وں اور تیرول کے سر زخم سے ... ہی نے آئیس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سلام پنچائے اور اور چیوا: تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور کہا: حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا: اجمد رہم المجناء کی خوشیوسو گھر ہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہنا کہ اجمد رہم الحدید علیہ وسلم کی شدے سامنے کوئی الله علیہ وسلم کی شدے سامنے کی خوشیوسو گھر ہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہنا کہ اگر تمہارے جیتے تی ... وشن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بیا تو تم الله کے سامنے کوئی الله علیہ وسلم کے بیات تم الله کے سامنے کوئی الله علیہ وسلم کے بیات تم الله کے سامنے کوئی الله کے بیات تم الله کے سامنے کوئی فائد کے سامنے کوئی الله علیہ وسلم کے بینی میں نہیں نہ کرسکو کے (ا) ..... یہ کہ کہ کہ وہ الله کو بیارے ہوگئے ....

بیسعد بن رہے رضی اللہ عنہ وہ انصاری محانی ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ ہیں اپنی تو م کی نمائندگی کی تھی اور جب مہاجرین و انصار ہی مواخات کا سلسلہ قائم ہوا تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کوان کا بھائی بنایا ممیا تھا....

ایک مرتبہ حضرت سعد بن رہے کی صاحبر ادی ... حضرت صدیق اکبر کی فدمت میں کا گئی تو آپ نے اس کے لئے اپنی چا در بچھا دی اور اس پر بیٹے گئی اسے بیل حضرت عمر وہاں پہنچ انہوں نے یو چھا یہ بچی کون ہے جس کی اس طرح آ و بھگت ہور بی ہے؟ حضرت صدیق نے فر مایا بیاسی خض کی جئی ہے جو جھے ہے اور آپ ہے بہتر تھا... کہا: اے جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ میں مسلی اللہ علیہ وسلم اور آپ می کون تھا؟ فر مایا ... سعد جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ میں بہشت میں اپناٹھ کا نہ بنالیا تھا ... بگر میں اور آپ ایکی رہ گئے ہیں .... (اصابہ بن ۲۰۱۷) ہی وہ سعد تیں .... (اصابہ بن ۲۰۱۷) ہی وہ سعد تیں .... جن سے حضرت عبد الرحلن بن عوف کا رشتہ موا خات ہوا تھا ۔ بہی وہ سعد تیں .... جن سے حضرت عبد الرحلن بن عوف کا رشتہ موا خات ہوا تھا

قاضى شريح رحمه اللدكاايين بيني يسيمعامله

ایک دن قاضی شریح رحمة الله علیہ کے بیٹے نے کہا ابا جان میرا ایک توم کے ساتھ وقد یم جھڑا ہے وہ اپنے حقوق کا دی ہول فیملہ ہوئیس پاتا جھڑا ہے وہ اپنے حقوق کا دی ہول فیملہ ہوئیس پاتا .... آپ سے خاتی مشورہ کرتا جا ہتا ہول پہلے آپ اس کی تفصیل س کیس اگر میرامطالبہ چاہے تو میں اس جھڑ ہے کو آپ کی عدالت میں چیش کر دول تا کہ سرکاری فیملہ ہوجائے اوراگران لوگول کا مطالبہ چاہوتو میں ان ہے '' کچھ دو کچھاؤ' کے تحت مصالحت کراوں ....

صاحبزادے نے جھڑے کی تغصیل سائی ....قاضی شریح رحمۃ الله علیہ نے نہایت حمل سے پورا واقعہ سنا اور بینے کومشورہ دیا کہ عدالت میں مقدمہ چیش کردد ....صاحبزادہ خوشی خوشی السینے فریق کے باس سے اورا پناحق طلب کیالیکن ان اوگوں نے پہلے کی طرح انکار کیا....اس پرصاحبزادے نے عدالت میں رجوع ہونے کی دھمکی دی فریق مخالف نے اتفاق کرالیا....

دوسرے دن قاضی شریح کی عدالت میں دونوں کا مقدمہ پیش ہوا...قاضی شریح رحمة الله علیہ نے دونوں کی تفصیل من کر جینے کے خلاف فیصلہ دیا .... صاحبزادے عدالت کے کمرے ہی میں دو پڑے .... گھر آ کر کہا ایا جان! آپ نے آئ جھ کو بری طرح رسوا کردیا قوم میں سراٹھانے کے قابل ندر ہا آپ سے مشورہ تو اس لئے کیا تھا کہ عدالت سے دجوع ہوں یا ویسے ہی مصالحت کراوں؟

آپ نے خودعدالت میں رجوع ہونے کامشورہ دیااور پھرمبرے خلاف فیصلہ دیا.... احجما ہوتا آپ مجھے مشورہ ہی ندریتے ؟

قاضی شرح رحمة الله علیہ نے کہا بیٹا! یہ تو حقیقت ہے کہ میرے ہاں ان جیسے و نیا جرکے لوگوں سے زیادہ عزیز ہولیکن اللہ عزوجل تم سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں ... سنو جب تم نے اپنے گھر بیں جھڑ ہے کی تفصیل سائی ای وقت جھے کو احساس ہوگیا تھا کہ تمہارا فریق تن پر ہے اور تم ان سے ناجا کز حق طلب کررہے ہو جو تمہار سے نئے حلال نہیں اس لئے بین نے عدالت سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا تا کہ اٹل حق کو ان کا پوراحق ال جائے اور تم مال حرام ہے حقوظ ہوجاؤ ... ان سے مصالحت بیں جو بھی مال تم کو ملتا و عبر حال ناجا نزی ہوتا ... اب بتاؤ کیا بی نے تم پر ظلم کیا یار حم کیا ہے؟ صاحبزادہ شم مندہ ہوگئے اور باپ کا کید اور احسان تعلیم کیا ہے؟ صاحبزادہ شم مندہ ہوگئے اور باپ کا کید اور احسان تعلیم کیا ... (تذکرة النا بعین)

#### آ داب معاشرت

آئ عام طور پر بعض سلحاء کے بہال میں ان کاابہ تمام بیل سے کہا تام ہانوں کے بیضے سے قبل سدوم خوان پر ندر کھیں سے اس طور پر کھا تا انظار کرتا ہے سے فلاف ادب ہے سال طرح وسر خوان اشخف سے قبل سب اٹھ جاتے ہیں سب پہلے دسر خوان اشخا جا ہے سب محرکھانے والوں کو اضا جا ہے سدوسر خوان اٹھے وقت کی دعاج تعلیم فرمائی گئ ہے سدوہ کھر کس وقت پڑھیں والوں کو اٹھنا چا ہے سدوسر خوان اٹھے وقت کی دعا ہے سب دسر خوان اٹھے وقت کی دعا ہے ہیں۔ اس وسر خوان اٹھے وقت کی دعا ہے ہیں۔ اس وسر خوان اٹھے وقت کی دعا ہے ہے۔۔۔۔ المحمد الله حمد الم طیباً مبارکا فیه غیر مکھی والا مودع والا مستعنی عنه یاد بنا"

اس کی مہل صورت میہ ہے کہ ..... اوگ نہ ہوں تو دوایک آ دمی .....دسترخوان پر میں میں میں میں ہے کہ بیٹھے رہیں جب تک کہ دسترخوان اٹھانہ لیا جائے ..... اس طرح شروع میں بھی .....دوایک آ دمیوں کو دسترخوان پر بیٹھ جانا بھی کافی ہے ....

کھانے کے ان آ داب سے کھانے میں برکت ہوگی ....جن تعالیٰ خوش ہوں کے ....جن تعالیٰ خوش ہول کے ....جن تعالیٰ خوش ہول کے ....جن تعالیٰ خوش ہوتی کے ....جن تعام ہوجاتا ہے .... یا بالکل جھن جاتا ہے .... تب قدر معلوم ہوتی ہے .... کہ بعض او گوں کو فاتے کی تکلیف میں تندور پر صرف روٹی کی خوشہو سے تقویت حاصل کرتے دیکھا گیا .... (عالس ابرار)

## سنتول كورواج دييخ كاطريقته

اگرتم به چاہتے ہوکہ .....اوگ بدعتوں کو چھوڑ دیں .....اور صرف سنت طریقوں کو اپنا کیں .....تواس کا طریقہ بیرے کہ .....عرف اس معاملہ اور کام بی بیبیان کردو .....که اینا کیں سنت بیرے .....اور اگر اس سنت پڑمل کیا گیا .....تو بیا چھا کیاں ہیں .....اور اگر فدانخواستہ اس سنت کو ترک کردیا گیا تو پھر بیخرابیاں ہیں .....اگرتم نے اس طریقے کو اپنالیا ..... تو ان شاء اللہ تم دیکھو کے کہ .....کھ بی عرصے میں لوگوں کے اندر ایک انقلاب بیدا ہوجائے گا ....اور میں موجائے گا ....اور اس کی جگہ سنت جاری ہوجائے گا ....اور اس کی جگہ سنت جاری ہوجائے گا ....اور اس کی جگہ سنت جاری ہوجائے گا .....اور اس کی جگہ سنت جاری ہوجائے گا ....اور اس میں موجائے گا .....اور اس کی جگہ سنت جاری ہوجائے گا .....اور

دجال کی پیچان

حفرت عررضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمی وجال کاؤکر ہوتا تو فرمایا کرتے کہ اللہ کی شان تم پر پوشیدہ نہیں ہے .... اللہ تعالی اعور لیمنی کا نائیس ہے .... اور سے وجال وائیس آنکھ سے کا ناہوگا اور اس کی آنکھ انگور کے وانہ کی طرح ابجری ہوگی ہوگی .... حضرت انس خضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہرآنے والے نبی نے کانے کذاب سے اپنی قوم کوڈرایا ہے .... وہ بقینا کانا ہے .... اور تمہارا رب ایسانیس اس کی آنکھوں کے درمیان کا فراکھا ہوا ہوگا .... حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وجال کے پاس حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وجال کے پاس عذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وجال کے پاس عذیفہ رضی اللہ عنہ روگا اور آگ پانی .... (بستان العارفین)

ئر ےاخلاق سے بنچانے کے بارے میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا بیان

## حاكم يمن كى امام طاؤس رحمداللدك ياس

ایک دفعه امیر محمد بن بوسف نے تجائ بن بوسف کا بھائی (جویمن کا حاکم تھا) اپنے خصوصی قاصد ہے کہا کہتم کسی طرح بھی طاؤس کومیر امدید پہنچادودہ کسی کامدید تحفہ قبول نہیں کرتے ....اگرتم اس مہم میں کامیاب ہو محیاتو میں تہمیں خصوصی انعام دوں گا....

چانچ قاصداشر فیول سے جری تھیلی سے کر آیا اور مختلف نڈ امیر وحیل سے اہام طاؤس کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ کہ کرتھیلی پیش کی کہ امیر جحد بن بوسف نے آپ کوسلام عرض کیا ہے اور آمید ظاہر کی ہے کہ آپ شرف تبولیت کیا ہے اور آمید ظاہر کی ہے کہ آپ شرف تبولیت سے سرفراز کریں گے .... وہ آپ کے اخلاق کر بھانہ سے پوری پوری تو تع رکھتے ہیں .... امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بے کہا اللہ علیہ بی کہا .... جھے کواس کی ضرورت نہیں ہے ....

قاصد نے دوبارہ سہ بارہ اصرار کیا ... اس پراہ مطاف سرحمہ اللہ دومری جانب متوجہ ہو مکنے

آخراس بدخی پر قاصد اٹھ کھڑا ہوا اور چلتے چلتے شیخ کی نظر سے نکج کر مکان کے
ایک محراب میں تھیلی رکھ دی اور والی آ کرامیر محمد بن پوسف سے کہا ... آپ کا ہدید دینے
میں کا میاب ہوگیا ہوں ... شیخ طاف س نے آپ کا ہدید تبول کرلیا ہے ... (لیکن امیر کواس کے بیان پراطمینان نہ ہوا اور وہ خاموش ہوگیا)

دوچارہ فتوں بعدامیر نے سابقہ قاصد کے ساتھ دواور قاصد امام طاوس کے بہاں رواند کے ....اورانہیں یہ بیام دیا کہ امام سے کہنا کہ گزشتہ مدینظی ہے آپ کے پاس بی گئے گیا دراصل وہ فلال شخص کی ضدمت میں پیش کرنے کودیا گیا تھا براہ کرام وہ مدوا پس کردیں .... امام طاوس نے جب یہ کہانی کی تو فر مایا .... کہاں کا مدید اس سے واقف ہوں .... دونوں قاصدوں نے پہلے قاصد کی طرف اشارہ کر کے کہا انہوں نے آپ کو بیش کیا تھا ....

امام طاؤس نے جب اس قاصد ہے ہو چھاتم نے کب دیا اور کیا دیا؟ بس اس سوال ہے اس پر کیکی طاری ہوگئ اور اس نے حقیقت ظاہر کروی کہ آپ کے مسلسل انکار پر جس نے وہ تھیلی آپ کے مکان کے فلال محراب میں رکھ دی تھی اور یہ خیال کیا تھا کہ آپ کمی بھی وقت استعال کرلیں گے .... جب دونوں قاصدوں نے محراب دیکھا تو تھیلی جوں کی توں رکھی تھی البنتاس پر کڑی نے اپنا جالا تان دیا تھا اور وہ انظروں سے پوشیدہ ہوگئ .... پھر ان دونوں نے وہ تھیلی اٹھالی اور امیر محمد بن پوسف کو پیش کر دی ....

اس واقعہ نے امیر کوا تنامتا ٹر کیا کہ وہ زندگی بجرافسوں کرتار ہااورا مام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہے کوئی تعرض نہ کیا ....(تذکرۃ الآبھین)

## صبر برسلف وصالحين كے واقعات

ا....ابوالدرداءرمنی الله عنه فرماتے جیں کہ جب اللہ کوئی فیصلہ فرماتا ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اگر چہ بندے اس بررامنی نہ ہول....

حفرت عمر بن خطاب ابی موی رضی الله عنه سے فرمایا اما بعد خیر ساری کی ساری رضا میں ہے اگر اس کی رضامندی کی طاقت رکھتا ہے تو ٹھیک وگرنداس پرصبر کراوریہ بات ماقبل میں گزرچکی ہے کہ رضاصبر کے اعلی منازل میں سے ایک منزل ہے ....

عبدالله بن عمر ورضی الله عند فرماتے میں کہ جعب موس غلام فوٹ ہوتا ہے الله تعالیٰ اس کی طرف دوفر شنتے سبیجتے میں اور جنت کا تحفہ دیتے ہیں پھرروح کوخطاب کرکے فرماتے ہیں ....

"اخرجى أيتها النفس المطمئنة الى روح وريحان وربك عنك راض"

عبدالله بن مبارك نقل كرتے بيل كه انہول نے اپنے بيٹے كوتين چيزوں كى تقبيحت فرمائی.... ا... حسن تو كل الله تعالى براجها بجروسه....

٢....جو چيز الله تعالى عطاكر اس پر رضامندي...

٣...اورجو چيز فوت ، وجائے ال پراجها گمان مواس پرجزح فزع ند ہو...(اعال دل)

## بابرده عورت كى عظمت

صدیث: جناب رسول الله علیه وآله وسلم نے ارشاد قر مایا... جب مورت پانچ نمازیں پڑھا کرے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے...ا ہے خاوند کی اطاعت کرے... جنت کے درواز وں میں ہے جس سے جا ہے داخل ہوجائے....(این مہان)

#### استخاره كي حقيقت

معتبر كمل سينجات

لوگوں کی نجات شکل وصورت سے نیس ہوگی ..... بلکے علم ہے ہوگی ..... پھر فقط علم سے ہیں ہوگی بلکے علم سے ہیں ہوگی بلکے علم سے ہوگی بلکے علم سے ہوگی بلکے علم سے ہوگی بلکے علم سے ہوگی دور نے پن سے عمل کر رہے کہ خوا کو بھی خوش کر لوں ..... تو وہ عمل معتبر نیس ہو سکتا ر خلم اے بیم الاسلام) کے عمل وہ معتبر ہے جو فقط النّد تعالیٰ کی رضا کیلئے ہو ور نہیں ہو سکتا ۔ (خلم اے بیم الاسلام)

### حضوري حق كاطريق

تقوی کا اہتمام برابر کرتے رہنے اور ذکر کی تکثیر ..... کے اندر گلے رہنے سے ذات
ہاری تعالیٰ کی توفیق سے ایسا ہوجا تا ہے کہ .....اللہ کا تصور اور دھیان بالکل آسان ہوجا تا
ہے .....عاوت اللہ یمی ہے .....کہ جب سائک کی نظر سب سے ہٹ کراس ذات کی طرف
لگ جاتی ہے ..... تو تصور وصور کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ (خطبات سے الاست)

### تعجلس وعظ كاادب

وعظ جب ہور ہا ہو ۔۔۔۔۔ تو سب کوخاموثی سے سنمنا چاہئے ۔۔۔۔۔ اس وفت کسی کوو ہاں پر تلاوت یا کوئی وظیفہ نہ پڑھنا چاہئے ۔۔۔۔۔ دیکھئے آپریشن روم میں کس قدر خاموثی راہتی ہے۔۔۔۔۔۔ یکی روحانی علاج میں خیال ہونا چاہئے۔ (بحانس ایرار)

## بيوى يے خسنِ سلوك كا إنعام

میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے اپنی ہو یوں کوستایا اور رلایا اور شندی آ ہ کھنچوائی... بیس نے ان کودیکھا کہ سی کوفائج گرا... کی کو کینسر ہوا... آ تھوں سے دیکھا ہوا حال بتار ہا ہوں... اور جس نے اللہ کی ان بند ہوں بررتم کیاوہ اتنا جلدولی بنا ہے جس کی حدثیں...

حفرت شاہ مظہر جان جانال رحمہ اللہ استے نازک طبع سے کہ اگر بازار سے گذرتے ہوئے کی چاری کی چاریائی نیزھی پڑھی ہوئی و کھے ٹی تو سر بی ورد .... بادشاہ نے پائی پیا .... بیالہ صراحی پرتر چھار کہ دیا تو سر بی ورد ہوگیا...ا سے حساس استے نازک طبع کو تھم ہور ہا ہے .... آسان سے الہام ہور ہا ہے کہ اے مظہر جان جانال اگرتم چا ہجے ہو کہ تم کو درجہ اعلیٰ طرقو ایک بیوہ مورت ہے زبان کی کڑوی ہے تھر دل کی اچھی ہے اس سے شادی کرلو.... تلاوت ... نماز و غیرہ کی پابند ہے گرز بان کی کڑوی ہے ہیں ہے۔ اس سے شادی کرلو .... تلاوت ... نماز و غیرہ کی پابند ہے گرز بان کی کڑوی ہاتوں ہے مظہر جان جانال کو اللہ تھائی ہے اتنا ہو نہا مقام فر مایا: اس بندی کی کڑوی ہاتوں سے مظہر جان جانال کو اللہ تھائی ہے اتنا ہو نہا مقام

عطافر مایا که: سارے عالم میں میراد تکائے رہاہے...

تحکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں: کہا یک شخص کی بیوی ہے کھانے میں نمک سخت تیز ہوگیا کہ کھایا نہیں گیا فاقہ ہے سوگیا اور آ سان کی طرف و مجھا اور اللہ تعالی سے معاملہ کرلیا کہا ہے اللہ بیری بیوی تیری بندی ہے آئ اس سے نمک تیز ہوگیا ہے اس نے ہمیشہ خدمت کی ہے میں آ ہے کہا اس کومعاف کرتا ہوں۔ قیامت کے دن مجھے بھی

معاف کردیتا .... جب انقال ہواتو ایک ولی اللہ نے خواب میں دیکھاتو پوچھا کہ بھائی تیرا
کیامعاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے حساب کیا اور فر مایا کہ تبرارے بہت ہے گناہ بھی
ہیں میں تم کو دوز خ میں قانون کی روے ڈال سکتا ہوں لیکن تم نے ہماری بندی پر رحم کیا تھا
اور اس کی خطا کو معاف کیا تھا میں اسکی برکت سے تبہاری زعدگی بحرکی خطا کیں معاف کرتا
ہوں .... کیوں کہ اللہ تعالی کو جہاں بندوں سے تعلق ہے وہیں پر بندیوں سے بھی ہے ... گر
ان کی خطاوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ یہ ہویاں دیڑھی پہلی
سے پیدا ہوئی ہیں ... اگران سے فائد واٹھانا ہے تو ان کی شیڑھی پہلی سے فائد واٹھانو ...

بناؤ: جاری یا تہاری پیلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی؟ ٹیڑھی ہے تو کیا آپ کسی ہپتال میں ایڈ مث ہوتے ہیں اس کو ٹھیک اور درست کرانے کیلئے؟ ڈاکٹر سے بھی درخواست کی؟ تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کاعلم نبوت و یکھا کیا شان نبوت ہے کس انداز سے بمجمار ہے ہیں کہ فیڑھی پہلی سے پیدا ہور ہے ہوا گر بیوی بھی الیم ٹل جائے تو اسے برداشت کرلو....اوراگر سیدھی کرو کے تو تو ڈ دو کے لینی طلاق کی تو بت آ جائے ....دو خاندان بناہ ہو جا کیں گے فاندان بیس آ گلگ جا گئی ... جھوٹے چھوٹے بچوٹے نئے رو کیس کے کہ میر سے ایوکوکیا ہوگیا کہ میری اماں کو طلاق دے دی اوراگر تم نے گذار دیا تو گذر جائے گی اوراس میں سے جواولا د پیدا ہوگی ان میں آگر کوئی عالم .... حافظ قاری ہوگیا تو قیامت کے دن ان شاء اللہ جنت بھی یا جاؤگے .... (مواحظ در دعیت)

احكام شريعت ميں رائے زنی

ایک مسئلہ فرائض کا میرے پاس آیا اس میں ایک ہوی ایک بٹی ایک عصبہ تھا مسئلہ کا جواب سن کر ہوی اور بٹی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے (توب، توب) بیاعصبہ کی کہاں شاخ لگادی .... ان کی رائے بیتھی کہ عصبہ نہ ہوتا جا ہے .... میں نے ان سے بو چھا کہ اگرتم خود عصبہ ہوتو اس وقت کیا رائے دو .... اس وقت توبہ کہنے گیس کہ ہوان اللہ شریعت میں کیا عدل اور حق رسانی ہے کہ دوردور کے دشتہ کی بھی رعایت رکھی ہے .... (امثال عبرت)

### کتاب اورشخصیت .... دونوں کی ضرورت

فظ کتاب ہوگی تو تکبر پیدا ہوگا ۔۔۔۔اور فقط شخصیت کی پیروی ہوگی۔۔۔۔۔ تو ذالت نفس بیدا ہوگی۔۔۔۔۔ تو وقار کے ساتھ تواضع بلند پیدا ہو بیدا ہو بالے گی۔۔۔۔ اور کتاب اور شخصیت دونوں کو طا دو۔۔۔۔۔ تو وقار کے ساتھ تواضع بلند پیدا ہو بالے گی۔۔۔۔ امت مسلمہ نے بیدونوں باتی رہے گی۔۔۔۔ امت مسلمہ نے بیدونوں چیزیں سنجال لیس ۔۔۔۔ ایک طرف تو اہل اللہ کا دامن پکڑا۔۔۔۔۔ اور دوسری طرف کتاب اللہ اور سنت کا دامن پکڑا۔۔۔۔۔ فودداری بین میں اور تواضع بلند بھی ہے۔۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

## تعليم ذكرمين يثيخ كياضرورت

### اہل اللہ کے وسیلہ سے دعاء کرنا جائز ہے

حضرت مولانا بوسف صاحب بنوری رحمه الله نے ... حضرت علیم الامت مولانا تھانوی رحمه الله نظری رحمه الله علیہ کا ایک مجیب ارشاد تقل فر مایا ..... و ایسکه بعض الل ظاہر کو ... بیا شکال ہوا کہ .... دعا میں الله والول کا واسط و بنا جائز ہے یا نہیں .... حضرت اقدی علیم الامت مولانا تھانوی رحمہ الله نے ارشاد فر مایا کہ ... جب اعمال صالحہ کا واسط و بنا الماد یا و محیت قبلی کا واسط ہے ... اور محبت قبلی کا اسط ہے ... اور محبت قبلی و والله والول کا واسط د بناور ایسل بیا کی محبت قبلی کا واسط ہے ... اور محبت قبلی و والم ہوارح ہے بھی انتقال ہے ... ( باس ایر د)

## وقت کے چندغیر مسلم قدر داں

فرمنطن نهایت منی انتقال کام کرنے والا ... اوقات کا بے حد پابند تھا... وہ زندگی کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا تھا... کھانے اور سونے کے لیے جو کم ہے کم وقت دیا جاسکتا تھا... ویتا تھا... جب وہ بچر تھا آتو ایک مرتباہے والد کو کھانے کی میز پر جیٹے ہوئے دیکھا کہ وہ ہم آیک دیتا تھا... جب وہ بچر تھا کہ وہ ہم آیک بیالے پر خدا سے بر کمت کی دعا ما گل رہا تھا... فریمنگان نے گھر اکر اپنے والد سے ہو چھا ہے اس مرکب کی دعا تمام ہیالوں پرایک ہی دم ہمیشے لیے نہیں ما محک سکتے ... اس طرح بہت ساوقت برکت کی دعا تمام ہیالوں پرایک ہی دم ہمیشے لیے نہیں ما محک سکتے ... اس طرح بہت ساوقت نے جائے گا... اس نے اپنی سب سے چھی تھا نیف جہا ذھی سفر کرتے ہوئے کھی ہیں ...

ی جائے اسے اسے ای سے ای سب سے ای تصابی بہادی سر سر کے ہوئے ہی ہے۔

وافظین کے سیکرٹری نے ایک مرتبہ چند منٹ دیر سے آنے کا بینغدر چیں کیا کہ اس کی گھڑی
ہیں جی سے وافظین نے اس سے کہا'' یاتم اپنی گھڑی بدل اوور ند جھے اپنا سیکرٹری بدلنا پڑے گا۔۔۔''
مار کس کیٹو نے اپنے نو کروں کو حکم دے رکھا تھا کہ یا تو بچھے کام کرتے رہا کریں ۔۔۔وو

ما كنه وال بريارون برسوف والول كورج ويا تحا ....

سوالٹر سکاٹ ہے ایک مخص نے تھیجت جابی ... اس نے کہا: '' ہوشیار رہوا ہے ول میں کوئی الی رغبت بیدا ند ہونے دو جو تہمیں وقت رائیگال کرنے والا بنا دے جو کہ کرنا ہو اسے فی الفور کرو... کام کے بعد آ رام کی خواہش دل میں ندآنے دو...''

نیٹا غورث ہے پوچھا گیا کہ''وفت کیا ہے؟'' اس نے جواب دیا کہ''وفت اس دنیا کی روح ہے....'(وقت ایک مقیم نعت)

### علماء وطلبه كملئة جرزجان

میں نے چندا سے ملاء دیکھے جنہوں نے اپنی توعمری اور اپ شباب کی بہار طلب علم کے مشخلہ میں گزاری ... جہالت اور اس کی پستی سے نفرت اور علم اور اس کی نضیات کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفوں پر صبر کیا اور ہر طرح کی راحتوں کو ترک کر دیا تھا .... پھر جب انہیں علم کا اتنا حصہ بل گیا جس نے آئیں دنیا داروں کی سطح سے بلند کر دیا اور صرف دنیاوی انہیں علم کا اتنا حصہ بل گیا جس نے آئیں دنیا داروں کی سطح سے بلند کر دیا اور صرف دنیاوی معلومات رکھنے وانوں سے او نچا کر دیا اور اس کے ساتھ ان کی معاشی حالت بھی تنگ ہوگئی یا و والذنیں کم ہوگئیں جن کو وہ اپنے لیے اختیار کرتے تو انہوں نے پست رُتہ اور کم درجہ لوگوں و المراء) سے بیسب چیزیں حاصل کرنے کے لیے شہروں کا سفر کرنا شروع کر دیا اور پست رُتہ اور کے سامنے جھکنے گئے ....

ايكمرتباييه ايك صاحب ويس في المب كيااوركهاك

"تمہارابراہوا جہالت ہے تمہاری وہ نفرت کہاں ہے جس کی وجہ ہے تم رات رات کھر جائے ہو .... دن بھر بیا ہے رہو؟ اب جبکہ تہمیں بلندی حاصل ہوگئی ہے اور اپنے علم سے نفع اُٹھانے کا وقت آ گیا ہے تو اب "اسفل السافلین" سب سے نچلے طبقہ میں چلے گئے؟ کیا تمہارے پاس اس نفرت کا کوئی ڈرونبیں رہ گیا جس کے ڈریعے تم کمینوں کے مقام سے اونے ہوئے ہو؟ کیا تمہارے پاس اتناظم بھی نہیں رہ گیا جو تہمیں خواہشات کے مقام سے اونے ہوئے ہوئی کیا تمہارے پاس اتناظم بھی نہیں ماصل ہوتی جونس کی لگام پر کر کر اُگاہ ہے کہ بین عاصل ہوتی جونس کی لگام پر کر کر اگاہ ہے تھینے لے؟

ویسے یہ واضی ہو چکا ہے کہ ہماراجا گنااور مشقتیں برداشت کرنا سب نیا کے حصول کے لیے تھا۔۔۔۔
'' بھر میں تہمیں ویکھیا ہوں کہ تم اپنے عمل سے بیدوی کی کرتے ہو کہ جو بچھ بھی و نیا تم
ماصل کرنا جا ہے ہوائی سے تمہاری نیت طلب علم میں استعانت اور مدو ہے لیکن تہمیں
معلوم ہونا جا ہے کہ اگر تم (امراء کا کھلونا بنے کے بجائے) کسی شم کا کسب معاش اختیار
کرتے جس کے ذریعے و نیا واروں سے استعناء ہوجا تا تو یہ صورت علم میں اضافہ کی کوشش
سے بہتر اور افضل ہوتی کیونکہ اگر تہمیں اس جیز کی معرفت ہوجائے جس سے تمہارے وین

میں نقص آ رہا ہے تو پھر جس چیز کاتم نے ارادہ کیا ہے ( یعنی علم میں اضافہ ) اس میں تم علم کا اضافہ بس ہے بلکہ یہ خیال کرو گے کہ اس طرح کا ساراعلم نفس کے لیے خطرہ ہے اور اس میں اس آ بروکی بربادی ہے جو بہت زمانہ تک محفوظ رہی ہے .... ایک ایسے خص کے سامنے جس کی طرف تم جیسے کا التفات بھی مناسب نہ تھا....''

"اور یہ می بعید ہے کہ جب ہم یہ سب شروع کرد کے (یعنی امراء سے لین دین) تو بقدر
کفایت پر تناعت کرلو کے حالا تکہ جہیں معلوم ہے کہ بقدر کفایت ٹل جانے کے بعد ما تکنے میں
کس قدر گناہ ہے اور یہ تو بعید تر ہے کہ حاصل کیے ہوئے مال میں در گر تقوی کی پر قادر ہو سکو...
"(جب ہم نے سوال کا سفر شروع کردیا) تو کون ضاص ہے کہ سلامتی کے ساتھ وطن واپس
لوٹ آ ڈیے؟ جبکہ چینل میدان کتے ہلاک ہونے والوں کواپے جنگلات میں چینک چکاہے...
اور یہ می سوچ کہ جو پچھ ہم ان لوگوں سے حاصل کرو گے (یعنی مال) وہ فنا ہو جائے گا
اور جوانہوں نے ہم کو و بے دیا وہ باتی رہ جائے گا... یعنی امل تقوی کی تم پر عیب کیری کریں گے
اور جوانہوں نے تم کو و ب دیا وہ باتی رہ جائے گا... یعنی امل تقوی کی تم پر عیب کیری کریں گے
اور تہار سے سر پر جہلاء کی افتد اہ وہ بیروی کا الزام ہوگا بلکہ صرف یہ ایک انزام کا فی ہوگا کہ خود
خوان ہوا ۔ خوان کے جو نہ مت جانی تھی اس کے باوجود دنیا کی طرف اقد ام کیا اور تمہارا ممل مل کے
خوان موان ہوا۔...

"جس فَ كُرْشَة ذِيْمُ كَا حِي كُرُيْرُى المَّيْدِ كَدِ الْكَالْدَيْمُ عَلَى الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ عَلَى ال دُ والشّمالِين بن عبد عمر ومبها جرى رضى اللّه عنه

امام زمری اور این سعد اور این سمعانی فرماتے بیں کدذ والیدین اور ذوالشمالین ایک ایک امام زمری اور الشمالین ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک دوخص بین ذوالشمالین تو جنگ بدر میں شہید ہوئے اور ذوالیدین رسول اللہ کے بعد بھی زند = ہے .... (شردائے اسلام) عنصیلے مردکی اصلاح کا عمل

اِنَّهُمُ يَكِيْدُوُنَ كَيْدُا ۞ (سرة العارق ٥٠) ترجمه التحقيق و همركرت بي ايك عمر .... گفريس كن يحى فرد كاغصه بهت تيز به وقوال شخص بريده عايز هار پيونكيس ان شاءالله كامياني به وكي ....

## صبروشكر

عبدیت کااظهارشکرنعمت ہے۔۔۔۔۔اورشکرنعمت واجب ہے۔۔۔۔۔اور نا گوار حالات میں صبر واجب ہے۔۔۔۔۔ بید دونوں مقام قرب ہیں۔۔۔۔

اپ موجودہ حالات پر ..... قاعت کر کے ہروقت شکر ادا کرتے رہنا ..... اپنا مروقت نظر کے رہنا .... اپنا ضرور یات زندگی ..... اپنا ما حول .... اپنال وعیال پر ہروقت نظر رکھے .... اور سمجے کہ جو بھی موجودہ حالت ہے .... اس میں سب سے بزی نعت تو سلامتی ایمان و ین اسلام پر ہونا ہے .... جو بغیر کی استحقاق کے .... الله تعالیٰ نے ہم کوعطافر مایا ہے .... پر الله تعالیٰ کی عافیت کو دیکھے .... دوسروں سے اپنے تعلقات کی خوشکواری کا انداز و کر بے عیال کی عافیت کو دیکھے .... دوسروں سے اپنے تعلقات کی خوشکواری کا انداز و کر بے الل و .... الله علیٰ ہوجودہ حالت ہو گئور کر ہے تو الا کھوں تخلوق خدا اس سے عروم ہیں . ... اس حالت کو بھی موجودہ حالت ہے اگر غور کر ہے تو الا کھوں تخلوق خدا اس سے عروم ہیں . ... اس حالت کو محض الله تعالیٰ کا فضل ہجھ کر شکر ادا کر ہے .... اس اس خرح ایک ایک چیز پر قدر کے ساتھ نظر فرانے کی عاوت ڈالے .... ہی ماری نعتوں پر شکر ادا کرو گے .... تو ہم ان نعتوں میں فروراضافہ .... برکت اور تر تی عطافر ما کیں گے ....

شکر کرنے والل آ دمی بھی اترا تائیں .... شکر کے اندرا فلاص اور صدق ..... بھرا ہوا ہوتا ہے جس چیز ہے جس لحدراحت بینے جائے .... شکر اوا کرے ... اس سے عبادتوں میں حسن بیدا ہوگا .... اور زندگی حسین بن جائے گ .... (ارثادات مارنی)

#### زرین جمله

امام اعظم الوصنيفه دخمة الله عليه كي بارت ش لكها ب كه انهول ني انگوشي پر بي تول نقش كرايا به واقعا كه "قُلُ المحير و الا فَاصْمُتُ" ( نيك بات كبوس ورنه خاموش ربو)...(ارشادات مفتى اعظم)

## امام طاؤس رحمة الله عليه عليه مشام كى كفتكو

مشہوراً موی خلیفہ ہشام بن عبدالملک اپنے زمانہ خلافت شی ایک سال تج بیت اللہ کے اللہ کے بیت اللہ کے منہ المکر مدآیا .... حرم کی میں اپنے قاصد سے کہا کہ حاجیوں میں اگر کوئی صحابی رسول ہوں تو انہیں لیے آؤ؟

میں چندمسائل دریافت کرنا چاہتا ہوں ....لوگوں نے کہا امیر المونین! دورصحابہ نتم ہو چکا ہےاس وقت یہاں کوئی صحافی موجو ذہیں ہیں....کہا.... پھرکسی تابعی کوز حمت دو....

چنانچدامام طاؤی بن کیمان لائے گئے .... جو حاجیوں کے بہوم بیں ایک جانب مشغول مراوت تھے .... جب بہ خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے پاس آئے تواس کے فرش کے مشغول مراوت تھے .... جب بہ خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے پاس آئے بخیر کسی شاہی القاب قریب اپنے جو تے اتار کرر کہ وئے اور بے تکلفی وسادگی کے ساتھ بغیر کسی شاہی القاب صرف نام لے کرانسلام علیم یا ہشام بن عبدالملک کہااور باز و بیٹے گئے ....

ہشام کو ان کا بیطرز عمل نا گوارگز را کہ سلام میں ندامیر الموشین کہا نہ نام میں کنیت شامل کی اور بغیرا جازت ہاز و بیٹھ گئے ... اور سب سے زیادہ بے او بی بیدکی کدا ہے جوتے شاہی فرش پر ایک جانب رکھ دیئے ... اس غیرشاہی آ داب واکرام پر ہشام بن عبدالملک کچھ دیر صبط کیا پھراس طرح بول بڑا ....

اے طاؤس تم نے امیر المونین کا اکرام بیس کیا اور ندشا ہی آ داب بجالائے.... عام انسانوں کی طرح سلام کیا اور بغیرا جازت بیٹھ کئے....

امام طاؤس نفهايت سكون اوروقار عجواب ديا....

جوتے میں نے شامی فرش کے ایک جانب رکھ دیئے ریکوئی گستاخی نہیں کی ہیں تو ہر روز پانچ مرتبہ حرم شریف حاضری دیتا ہوں اور اپنے جوتے ای حرم پاک کے ایک جانب رکھ دیا کرتا ہوں...اس کمل پرنہ بھی رب العزت ناراض ہوا اور نہ جھے پر گرفت کی ....

آپ کا یہ کہنا کہ میں نے آپ کوامیر الموشین کے لقب کے ساتھ مملام نہیں کیا.... یہ اس لئے کہ تمام مسلمان آپ کی خلافت سے متفق نہیں ہیں بچر میں آپ کو ''امیر الموشین'' کیسے کہ سکتا ہوں.... تیسری بات بیکہ میں نے آپ کو آپ کے نام سے خطاب کیا ہے.... بیکو ئی گتا خی نہیں .... اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ رسولوں کا نام ہی لے کر خطاب کیا ہے....

ياداؤد... يا موسلى ... يا يحيى ... يا زكويا... يا عيسلى (عليهم السلام) البتراللد تبارك وتعالى في البيخ وشمول اور كتاخول كولنيت من يكاراب .... تبت يدر أبى لهب رالآية)

رہا آپ کا بیاعتر اغل کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر بیٹے گیا...۔ شنے ....
میں نے امیر المونین سید ناعلی بن الی طالب سے سنا ہے فر ماتے ہیں
''اگر دنیا میں سی جہنی شخص کو دیکھنا جا ہوتو ایسے خص کو دیکھے لوجو خودتو جیٹھا ہوا ہے اس
کے اطراف اوگ ادب سے کھڑے ہیں ...''

اے فلیفہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اہل نار میں شامل ہوں ... اس لئے میں بیٹھ کیا .... ہشام بن عبد الملک اس وضاحت برشرمندہ ہوا چند لمحات گزر نے بھی نہ پائے کہنے لگا یا ابا عبد الرحمٰن (طاؤس) فجز اک اللہ خیرا آپ مزید نصیحت سیجئے میں آپ کی تھیجت کامخاج ہوں ....

ا مام طاؤس رحمة النّدعليد في كهاسنو! على في امير الموسين سيدناعلى رضى النّدتعالى عنه عنه سنا ب فرمات على رحمة النّدعليد في ايك وادى عن موفي موفي في الميستون وسي سانب اور خير وسي بجهو بين ... بيدورند ، وايا كان حاكمون كوكافيس مي اور دُسيس مي جوابي رعايا ميس انصاف نبيس كرية على ... واين ما الميان في الميان مي الميان في الميان مي الميان كرية المي من الميان كرية المي الميان كرية المي الميان كرية المين كرية المين كرية المين كرية المين الميان كوكافي المين كرية ال

میر کہدکرا فام طاؤس بن کیسان اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور خلیفہ کوسٹام کر کے رخصت ہو گئے غلیفہ ہشام بن عبد الملک کوزندگی میں پہلی باراہیا واقعہ چیش آیا کہ اہل اللہ ناسواللہ کیسے ہوا کرتے ہمیں نہ انہیں مال و دولت کی خواہش نہ حکومت وامارت کا خوف کھر کہ جی کا ظہاران کا دین و فرہب ہوا کرتا ہے ۔۔۔۔ نا الدالا اللہ (کیڈرڈ تر جین)

#### نجات كاراسته

ذکر مقصود پنہیں ہے کہ ..... جرف زبان پرکلہ شریف اور ور ودشریف اور تسیحات ہوں ..... بلکہ جوشف جس وقت تھم الی کے تحت مطبع بن کرکام کررہا ہے ..... تو وہ اس قت اللہ تعالیٰ کی یا و ذہن میں رکھتا ہوا ..... اس کے مطابق عمل کررہا ہے اس نیے ذاکر ہے ..... اگر چہ زبان پر ذکر نہیں ہے ..... مان لو تھوڑی دیر کے لیے اس وقت دل میں اللہ کی یا وجھی نہیں ہے ..... لیکن جو کام کررہا ہے اس میں اللہ کے تھم کے تحت ہو کرکام کررہا ہے ..... تو ذاکر ہے بیوی کے بیاس بھکم اللی جارہا ہے ..... تو ذاکر ہے بیوی کے بیاس بھکم اللی جارہا ہے ..... وہ بھی ذاکر ہے گواس وقت زبان پر ذکر نہیں ہے ..... معلوم ہوا کہ ہراطاعت کا ملہ کرنے والا ذاکر ہے اصل چیز اطاعت ہے .... (خطبات کے الامت)

حضرت مولانا شاہ مظفر حسین صاحب ہے کئی نے پوچھا کہ ..... آپ کے وعظ سے بہت نفع کیوں ہوتا ہے .... فرمایا کہ میری نیت میہ ہوتی ہے .... کہ یا اللہ میرے میرامعین مجھے ہوتی ہے جسکہ یا اللہ میرے میرامعین مجھے ہوتی ہے جس افضل ہوجا کمیں .... ( ہالس ایرار )

### أنتخاب تثغل

جب دوچیزوں میں ہے کسی ایک چیز کا فوت ہو ہالازمی ہو ۔۔۔۔۔ تو جس بات کی علاقی ممکن نہ ہو۔۔۔۔۔اس کوافقتیار کرلیا جائے۔۔۔۔ (ارشادات عار نی )

## بیوی کا پیاروالا نام رکھناسنت ہے

نى كريم سلى الله عليه وآله وسلم النه الله فانه كے ساتھ بہت بى محبت كيماتھ ويش آتے سے .... چنانچه آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: " میں تم میں ہے اپ الل خانه كيلئے سب سے بہتر ہوں "....

نی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنب فرمایا کے جیرا! میرے لئے بھی پھے بانی بچادیا الوسیدہ عائشہ صدیقہ نے بچھ بانی بیااور پھے بانی بچادیا... نبی کر بم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بیالہ حاضر خدمت کردیا... حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیالہ ہاتھ میں لیااور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی پینے گئے تو آپ رک گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے بوچھا "جمیرا! تو نے کہال سے لب رگا کر پانی بیاتھا؟ "انہوں نے نشائدی کی کہ میں نے بہاں سے بانی بیاتھا؟ کس جگہ سے مندلگا کر پانی بیاتھا؟ "انہوں نے نشائدی کی کہ میں نے بہاں سے بانی بیاتھا اس مدیث پاک میں آیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیا ہے کہ نی ساتھ بیاں ہے کہ نی ساتھ بیا ہے کہ نی ساتھ ہے کہ نی ساتھ بیا ہے کہ نی ساتھ ہے کہ نی ساتھ ہے کہ نی ساتھ ہے کی ساتھ ہے کہ نی ساتھ ہے کہ نی ساتھ ہے کی ساتھ ہے کہ نی ساتھ ہے کی ساتھ ہے کہ نی ساتھ ہے

اب سوچئے کہ رحمۃ للعالمین تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبار کہ ہے... آپ سید الاولین والآخرین ہیں... اس سید الاولین والآخرین ہیں... اس کے باوجود آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچاہوا بانی پیا... ہوتا تو بہ جاتھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچاہوا بانی وہ چینیں ... گریہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا... (اصابی خطبات)

#### رفتار وقت كاشعورا وراحساس

وقت ایک قطرہ ہے حیات کا نئات کا ...ایا قطرہ جوازل سے ابدتک مسلسل بہا جارہا ہے تا ہم اس کے بہاؤ کا معاملہ مجیب تراس لیے ہے کہ اس کی رفنار تیز سے تیز تر ہوئے کے باوجود زندگی کا وجدان اس تیزی کے احساس سے محروم رہتا ہے ....

زندگی عام معمول پر ہوتو رفتار وقت کا احساس نہیں ہوتا جب کوئی نیا حادثہ زندگی کے پرسکون دریا پرشورش پیدا کرد ہے تب وقت کی رفتار کا پچھانداز ہ ہونے لگتا ہے ....اس فرق کے ساتھ پیش آئے والے واقعہ نے اگرخوشی وسرت کا پیغام لایا ہے تو دن کھنٹوں اور کھنٹے منٹوں کے ساتھ پیش آئے والے واقعہ نے اگرخوشی وسرت کا پیغام لایا ہے تو دن کھنٹوں اور کھنٹے منٹوں کے حساب سے گزرنا محسوس ہوتے ہیں ....اس کے برخلاف وہ حادثہ اگرخم و تکلیف کی نوعیت کا ہوتو وقت کی رفتار بہت سبک رومعلوم ہوتی ہے .... کہا گیا ہے :

تمتع بایام السرور فانها قصار و ایام الهموم طوال "نخوش کایم سے فائده أشائے کوئک دویر مخترادرایا م برے طویل ہوتے ہیں..."

می معرف سے وفات کے وقت دریا فت کیا گیا کردنیا کی زندگی کیسی تھی؟ کہنے لگا:

دندگی مجھے دو در داز دل کے درمیان کا معمولی سا وقفہ معلوم ہوئی...ایک سے ابھی دافل میں ہواتھ کہ جمیک سے دوسر سے سے نکل بھی آیا..."

بهادرشاه ظفرنے کیا خوب کہا:

عمر دراز ما تک کرلائے شعبے چاردن دوآ رزوش کٹ محنے دوانظار میں (وقت ایک عیم عمت)

#### جادو کے اثرات سے حفاظت

وَيُوِيْدُ اللّٰهُ أَنْ يُعِعَى الْمَحَقَّ بِكُلِمهُ وَيَقَطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِيُنَ ﴿ لِيُحِقُّ الْمَحْوِمُونَ ﴿ ﴿ مَرَ اللَّهُ وَيُولِهُ لَيُحِقُّ الْمُحْوِمُونَ ﴿ ﴿ مَرَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُحْوِمُونَ ﴾ (﴿ مَرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

## غيراختياري يريثاني

جس پریشانی میں این اختیار کو دخل نه ہو .....وہ ذرا بھی مضربیں ..... بلکه مفید ہے...(ارشادات مفتی اعظم)

### حضورعالمكير شخصيت

مرکار دوعالم نخر بنی آ دم .....رسول التقلین حضرت محد مصطفی کی سیرت مقدسه اپنی فلا بری و باطنی وسعتون اور پنسیا ئیول کے لحاظ سے کوئی شخص سیرت نیس ..... و و کسی شخص واحد کا دستور زندگی نبیس ..... بلکه جہانوں کے لئے ایک کمل دستور حیات ہے ..... جوں جول زمانہ ترتی کرتا ہوا چائے گا ....ای حد تک انسانی زندگی کی استواری اور ہمواری کے لئے ایک سیرت کی ضرورت شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گا .... (خلبات کی مارورت شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گا .... (خلبات کیم الاسلام)

#### طلباسے شکایت

اصحاب صفد طالب علم تھے ان کو پورا کھانا بھی نہیں ملتا تھا..... آج پورا ملنے پر بھی شکا یت ہے۔... ( خطبات سے الامت ) شکایت ہوتی ہے جوطلبہ کی شان سے ازبس بعید ہے .... ( خطبات سے الامت ) خدائی ناراضگی رزق میں بے برکتی کا سبب

آج کل دکاندار یڈیواور ٹیلی ویژن کو .....آمدنی کی زیادتی کا سبب بھتے ہیں ......
مالانکدون مجر جتنے لوگ اس دکان پرگائے اور گورتوں کی تصاویر دیجنے کا الگ الگ گناہ
کرتے ہیں .....وہ سب جمع کر کے اس دکا ندار کی گردن پر ڈالا جائے گا... مرے گا جب
تب اس کوا پی آمدنی کا حال معلوم ہوگا .... زبان سے کہتے ہیں کدرز تی خداد بتا ہے ....اور
پرگناہ کر کے خداکی ناراضکی سے رز تی پڑھار ہے ہیں .... (مہاس ایراد)

محبت صالح

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے ۔۔۔۔۔کہ اگر کسی شہر میں ۔۔ ضابطہ کے بزرگ اور بڑے شدہوں ۔۔ تو نیک سیرت ۔۔۔۔ اور صالح لوگوں کے یاس جانیا کریں۔۔۔(ارشادات معتی اعظم)

## خلوت كي حفاظت

خلوتول کی مجمعالی تا تیرات بین جوجلوت میں طاہر ہوکر رہتی ہیں....

کتے موسمن بندے خلوتوں میں اللہ کا احترام کرتے ہیں اور اس کے عذاب ہے ڈر کریا اس کے ثواب کی اسید میں اس کی عظمت کے خیال سے خواہشات نفسانی کوچھوڈ دیتے ہیں پھر وہ اپنا اس نعل سے ایسے ہوجاتے جیسے خود ہندی کو آنگیشی میں ڈال دیا گیا ہواور اس کی خوشبو پھوٹ رہی ہو جے سادے لوگ سو تھے ہیں اور نہیں جانے کہ وہ کہاں سے آرہی ہے ....

خواہشات کوچھوڑنے میں جس قدر مجاہدہ کرے گا اتن ہی اس کی محبت قوی ہوگی اور جس قدرا پنی مرغوب چیزیں چھوڑے گا ای قدراس کی خوشبو پڑھے گی اور جیسے عود مختلف مرتبہ کا ہوتا ہے ویسے ہی اس مختص کے بھی مختلف احوال ہوتے ہیں ....

چنانچرم دیمو کے کے گلوق ایسے خص کی تعظیم کرتی ہے ....اوگوں کی زبانیں اس کی مدح کرتی ہیں ایک دوجہ کرتی ہیں ایک دوجہ کرتی ہیں اور حقیقت سے ناوا قنیت کی وجہ سے اس کا دھ نہیں بیان کر سکتے .... پھر اس مدح وقو صیف کا نقع ایک انداز ہے کے مطابق مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے .... لہذا کچھ لوگوں کا تو ایک طویل مدت تک ذکر خبر کیا جا تا ہے بعد اور کی جائے ہیں اور کچھ لوگ تقریباً ایک صدی یاد کیے جاتے ہیں پھر ان کا تذکرہ اور مقبرہ بوجاتا ہے ایک اور بھی ہیں جن کا ذکر جیجہ باتی رہتا ہے ....

اس کے برعکس جو محف مخلوق سے ڈرااورائی خلوتوں میں حق تعالی کااحترام نہیں ملحوظ رکھا تواس سے اس کے گناموں کے بقدر بد ہو پھوٹتی ہے جیے لوگ ناپند کرتے ہیں... چنانچا گر غلطیاں کم ہوتی ہیں تو زبانوں پر ذکر خیر کم ہوتا ہے البنت تعظیم باتی رہتی ہے اور اگر زیاوہ ہوتی ہیں تو کم از کم بیمعالمہ ہوتا ہے کہ لوگ سکوت کرتے ہیں بعنی ندرج کرتے ہیں ندخرست...

بہت سے خلوت کے گنہگار ایسے ہیں جن کی پستی کا سبب دنیا و آخرت کی شقاوت اور محرومی ہے .... گویا ان سے کہدویا گیا ہے کہ جس چیز کوتم اختیار کیے ہوئے ہواس میں پڑے رہو .... البذا وہ ہمیشہ ای خبط میں رہے ہیں ....

یں اے میرے بھائیو! ان گناہوں پرنظر ڈالوجن کوتم اختیار کیے ہوئے ہواور جن کی وجہ سے تھیلے ہوئے ہواور جن کی وجہ سے تھیلے ہوئے ہو ۔۔۔۔ حضرت ابودرداءرضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: 'میفینا بندہ خلوت میں اللہ کی نافر مانی کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالی مؤمنین کے دلوں میں اس کا اس طرح بغض ڈال دیتے ہیں کہ اسے احساس بھی نہیں ہویا تا...''

جو کچھ میں نے عرض کیا اسے غور ہے دیکھواور جو کچھ ذکر کیا ہے اسے خوب مجھو! اپنی خلوتوں اور بجیدوں کو ضائع نہ کرو....اعمال نیتوں پر موقوف ہیں اور اچھا بدلہ حسن اخلاص کے بفتار ملے گا....'(مجالس جوزیہ)

حضرت رافع بن ما لك رضى اللَّدعنه

غزوات: حضرت رافع کی اسمای زندگی کے دورن میں صرف دولڑائیاں چیش آئیں بدر اوراحد بدر میں ان کی شرکت مختلوک ہے .... این اسحاق نے ان کواصحاب بدر میں شازیس کیا اور مولی بن عقب نے امام این شہاب زہری ہے قبل کیا کہ وہ شریک تنے .... ' جمعے بیخوش نہیں آتا کہ عقبہ کے مقابلہ میں بدر میں شریک ہوتا'' .... اس آول سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شریک بدر نہ تنے .... شہادت: شوال اسم میں غزوہ اصد میں شہادت یا کی .... (سیر صحابہ ) (شہدائے اسلام)

صبر کی اقسام مبرک تین اقسام ہیں: ۱-مبرعلی طاعة اللہ ۲-مبرعن المصیة اللہ ۳-مبرعلی اقدار اللہ المؤلمة صبر کی اہمیت اور اس کی منز ل

بہتر منازل میں ہے مبر کی منزل ہے ایکھے اخلاق میں ہے اخلاق والا صبر بہتر ہے بہتر ابل خانہ میں ہے وہ ہے جو صبر کرنے والے بول مبر جنت کے داستوں میں ہے ایک راستہ ہے ... مبر سبب ہے جنت میں واظل ہونے کیلئے اور دوز نے سے نجات کا فرریعہ ہے مبیا کہ حدیث تریف میں جنت کوڈ ھانپ دیا گیا ہے مشقتوں کے ساتھ اور جہنم کوڈ ھانپ دیا گیا ہے مشقتوں کے ساتھ اور جہنم کوڈ ھانپ دیا گیا ہے مشقتوں کے ساتھ ... کیمے جنت میں داخل ہوسکتا ہے مشقتوں پر صبر کے بغیر اور کیسے اپنے نفس کو آگ ہے بجایا جا سکتا ہے شہوات پر صبر کے بغیر اور کی بغیر اور کے بغیر اور کی بغیر اور کی بغیر اور کیا ہے بغیر اور کے بغیر اور کی بغیر کے بغیر اور کی بغیر کی بغیر کے بغیر اور کیا ہے بغیر کے بغیر کی بغیر کے بغیر کے بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کے بغیر کے بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کے بغیر کی بغیر ک

## جہالت کی علامت

کہتے ہیں کہ کسی شخص کی جہالت اس سے پہپانی جاتی ہے کہ وہ حیوانات کوگالی گلوج کرتا ہے اور کوستا ہے کیونکہ جانور کیا جائے گا۔ اسے کچھ کہا جارہا ہے یابلا یا جارہا ہے ...ا یہ میں انہیں برا بھلا کہنا گالی گلوج کرنا نری جہالت ہے .... آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدی کو دیکھا کہ وہ جوا کو لعنت کردہا ہے آپ نے ارشاد فر مایا کہ جوشش ایسی چیز کو لعنت کرتا ہے جواس لائی نہیں تو لعنت خودای مخص برلوث آتی ہے .... (بستان العارفین)

### ہر فر دمختسب ہے

ابوالحسین نے لکڑی کے کرایک ایک منکے کوتو ژناشروع کیا.... تمام حاضرین تھرا مے کے کدد میکھئے کیا خضب ہوتا ہے .... معتضد کوخیر ہوئی تو اس نے ابوالحسین کو پکڑ بلوایا یہ سے تو معتضد ہاتھ میں گرز لئے بیٹھا تھا ان کود کی کر بوجھا تو کون ہے؟

انہوں نے جواب دیامتسب: معتصد نے کہا جھ کو کتسب کس نے مقرر کیا؟ انہوں نے فرمایا جس نے جھ کو خلیفہ مقرر کیا...

یہ تیسری صدی کے علماء کا حال تھا لیکن یا نچویں صدی بجری بی بہاں تک نوبت بھی اس کے دلیرانہ واقعات بیان کرنے گئی کہ امام غزائی کو احیاء العلوم بیں علمائے سلف کے ای تتم کے دلیرانہ واقعات بیان کرنے کے بعد لکھنا پڑا...! 'لیکن آئی کل طمع نے علماء کی زبا نیس بند کردی ہیں اس لئے وہ چپ ہیں اور اگر پچھ کہتے ہیں تو ان کی حالت ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتی اس وجہ سے پچھاڑ نہیں ہوتی اس وجہ سے پچھاڑ نہیں ہوتا اس وجہ سے پچھاڑ نہیں ہوتا اس وجہ سے پچھاڑ کہیں ہوتا اس وجہ سے پی مطابق نہیں ہوتا اس وجہ سے پی کھاڑ کہیں ہوتا اس وجہ سے پھھاڑ کہیں ہوتا اس وجہ سے پھھاڑ کہیں ہوتا اس وجہ سے پھھاڑ کہیں ہوتا اس کی حالت اس وجہ سے پھھاڑ کہیں ہوتا اس کی حالت اس کے تو ل

پانچویں صدی میں امام غزالی کوعلائے عصرے میشکایت تھی آئے چودعویں صدی میں تو معالمہ حدے تجاوز کرچکا....(نا قابل فراموش دا قعات)

## ناشکری کے بھیا تک نتائج

جب انسان احسانات ......انعامات اللهيد يم خرف بوجاتا يه .......... ويام اس كالم المراس كالم المرت روحاني ......وايماني كاسب بن جاتا يه ...... الله تعالى كاتمام ظاهرى وياطني نعتوں كو وا بني بوس راني ...... اورنفساني خوا بش مے مطابق استعال كرتا يه ..... يعني ان راستوں كا غير مجمع وغير فطرى استعال كرتا يه ..... نتيج بيه بوتا يه كداس كے بداثر ات مرتب بونا ..... غير من جوجاتے جي اور آخر كار ..... يهاں تك نوبت تا پنجتی جي كرقلى استعداد وصلاحيت شروع بوجاتے جي اور قابليت سيحي بوجاتى بوجاتے جي اور قابليت سيحي بوجاتى بوجاتى بياں تك نوبت تا پنجتی جي كرائرات رائح بوجاتے جي ....... اور قابليت سيحي بوجاتى بوجاتى بي اطنى نعتوں كا ياتى نهيں رہتا ..... جب نعتوں كا احساس فا برى و باطنى نعتوں كا ياتى نهيں رہتا ..... جب نعتوں كا احساس واستعمار بى فطرت سے مفتود بوجاتا ہے ..... تو اب محسن ومنع مقبقى كانخیل ..... واس واستحضار بى فطرت سے مفتود بوجاتا ہے ..... تو اب محسن ومنع مقبقى كانخیل ..... واساس واستحضار بى فطرت سے مفتود بوجاتا ہے ..... تو اب محسن ومنع مقبقى كانخیل ..... واساس واستحضار بى فطرت سے مفتود بوجاتا ہے ..... تو اب محسن ومنع مقبقى كانخیل ..... واساس واستحضار بى باتى نہيں رہتا ...... كانام الحاد ہے .... (ارشادات عارفى)

روحانى انقلاب

میں تو کہا کرتا ہوں ۔۔۔۔۔کہا کرصورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجزات پرنظر کی جائے ۔۔۔۔۔۔ تو آپ کے ہزار ہا مجزات ہیں ۔۔۔۔۔ ز بین و آسان کی چیزوں ہے الگ مجز کے فاہر ہوئے ۔۔۔۔۔اور دنیا کی ہر چیز پر آپ کے مجزات نمایاں ہوئے ۔۔۔۔۔اور دنیا کی ہر چیز پر آپ کے مجزات نمایاں ہوئے ۔۔۔۔۔اور ایک مجز ہا کی طرف ۔۔۔۔۔اور ایک مجز ہا کی طرف ۔۔۔۔۔اور ایک مجز ہا کی طرف ۔۔۔۔۔اس لئے کہ پھر کوموم طرف ۔۔۔۔۔وں ہے کہ ہر ہر صحافی آپ کا ایک مستقل مجز ہے ۔۔۔۔۔اس لئے کہ پھر کوموم بنانا اور لوہ کو فرم کر دینا آپ مان ہے ۔۔۔۔۔گر انسان کی روح میں انقلاب پیدا کرنا بہت مشکل ہے ۔۔۔۔۔آپ کے ہاں ایک محفص آتا ہے ۔۔۔۔۔جو کا فربھی ہے مشرک بھی ۔۔۔۔۔۔۔اور وست بدعقیدہ بھی اور بھل بھی ۔۔۔۔۔۔اور وست مبارک ہیں شرکت کرتا ہے ۔۔۔۔۔اور وست مبارک پر بیعت کر کاس حالت میں واپس ہوتا ہے ۔۔۔۔۔کامل بھی ہے۔۔۔۔۔۔ایک وم ول مبارک پر بیعت کر کاس حالت میں واپس ہوتا ہے۔۔۔۔۔ کہا گم بھی ہے۔۔۔۔۔۔ایک وم ول کے اندرانقلاب پیدا ہوگیا۔۔۔ (خطبات عیم اللہ مام)

#### احتساب

کیا کھویا کیا پایا؟ کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان؟ اس کے پر کھنے کی کسوٹی احتساب کا عمل ہے....جیا ہے وہ انفرادی سطح پر ہویا اجتماعی سٹیج پر....

وقت کے متعلق احتسانی کمل سے گزرنے کے بعد دل بیں اگر زندگی کی پھیا ہمیت ہوتو شب وروز ضائع ہونے والے اوقات پرایک حسرت پیدا ہوتی ہے اور حسرت کے داغ اکثر نشان منزل ہوتے ہیں ایول کداس سے آئندہ وقت کو ضیاع سے بچانے کے لیے عملی جذبہ بیدار ہوجاتا ہے یہ جو بات کہی جاتی ہے اور اپنی جگہ درست بھی ہے کہ ماضی پرحسرت اور مافات پر عدامت سے الم فی کا جذبہ اور عملی ولولہ پیدا کرتی ہے تو یہ احساس ضیاع وقت کے درسے میں ہیں آتا اور وقت کے سلسلے میں احتساب کے اصول سے تلافی مافات کا بھی جذبہ اور عمل کاعزم جوان پیدا کرتا مقصود ہوتا ہے ۔۔۔۔ (متاع وقت اور کاروان)

دانشمندى كاكام

آخرت کے ہارے میں .....عام طور پرلوگول نے بیقصور ہا تھ در کھا ہے کہ ..... آخرت کوئی الگ عالم ہے .... دنیا ترک کرو گے تب جائے آخرت میں پہنچو گے .... بیغلط ہے بلکہ ہماری آخرت ای دنیا میں پھچی ہوئی ہے .... اے نکالنا جارا کام ہے ... بی کھانے پینے کے اور سونے جاگنے کے افعال ..... انی میں آخرت چھی ہوئی ہے ... ان کے ذریعے ہائی آخرت نکالو دنیا میں رہ کراس میں ہے آخرت نکال لیما واضمند کا کام ہے۔ (خلبات کیم الاسلام)

ایمان میں زیادتی اوراس کے اسباب

جب کلم کا نقاضا تقوی آ جاتا ہے قسد جن تعالی مؤمن مقی کے دل میں سکینہ تحل پیدا فرمادیتے ہیں تا کہ سساس ایمان میں جواس وقت موجود ہے زیادتی ہوجاوے سسمعلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے سساس کا طریقہ اس کے اسباب وسائل و ذرائع دوام طاعت اور کئرت ذکر ہے۔ (خفبات سے الامت)

#### تقذير كالمقصود

رو رہے ، رہے حدوث رہ مرد ہے تا رہ دہوں ہے روہیں اسے سروی ارہ ہے۔۔۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہے لکلنا نہیں پڑا؟ پھر دیکھو کہ بغیر مطعم بن عدی کی امان لیے ہوئے ۔۔۔۔۔جو کا فریخے ۔۔۔۔۔ آ ہے مکہ واپس نہیں آ سکے ۔۔۔۔

پس پاکیزہ ہے وہ ذات! جس نے سارے امور کواسیاب ہے متعلق کیا ہے تا کہ عارف کوشرورت کے وقت سبب افتیار کرنے کے لیے جھکنا پڑے ۔۔۔۔(بحائس جوزیہ)

## الله كراسة كى شهادت

حضرت ابو بکرصدیق رمنی الله عنه کی خلافت پر بیعت کی پھراس کے بعد آپ نے رومیوں سے جہاد کے لئے جیوش کو بھیجنا شروع کیا....حضرت سلمہ بن ہشام بھی اس کشکر میں شامل ہو گئے جواعلاء کلمۃ اللہ کے لئے ملک شام کی جانب رواں دواں تھا....

جی حضرت سلمہ بن ہشام ملک شام کی طرف مجاہد بن کر نکلے ... شہادت ان کامقعود تھا... بی مواقع پررومیوں سے لڑے جب ' مرج انظفر'' کے مقام پرلڑ ائی ہوئی تو سلمہ بڑی شدت سے لڑے اور شہید ہو کرائند سے کئے ہوئے دعد ہے کو سی کردکھا یا...

۱۱۶ جری ماه محرم بیل شهبید ہوئے اور رسول الندسلی القد علیہ وسلم کے ایک جرنیل ملک شام کی نمناک مٹی میں آسودہ خاک ہوئے .... جس نے اپنے خوان سے وہاں کی زمین کو سیراب کیا ....اللہ تعالٰی حصرت سلمہ سے راضی ہوں ....اور ان پراپنے انعامات کی بارش برسائی اور ہماراحشران کے ساتھ فرمائے .... جیشک وہ بڑا کر یم اور برد بار ہے .... (روثن ستارے)

## صبركاتكم

مبرداجب ہاللہ تقالی کے اس فرمان کی دجہ ہے (اصبروا وصابروا) عارے نزدیک مبرکی تفصیل ہے وہ مبرجوداجب ہے اگرانسان اس پرمبرنہ کرے تو گناہ گار ہوگا اور وہ مبرجومت ہے وہ واجبات میں واجب ہے محرمات پرمبرکرنا واجب ہے اور کروہات پرمبرکرنامت ہے ہے۔۔۔(اٹال دل)

جب کسی بات کے سیج یا جھوٹ ہو نرکاعلم ہو

ا .... عظمند کوچاہئے کہ جب کوئی اسی صدیث سنے جو بھی نہیں تی اور ندول کوگئی ہوتو فوراً اس کی تصدیق و تکذیب کردواور ہوسکتا ہے جھوٹی ہوتم تکذیب کردواور ہوسکتا ہے جھوٹی ہوتم تفدیق کردواور ہوسکتا ہے جھوٹی ہوتم تفدیق کربیٹے و .... البتہ یوں کہو کہ مجھے بھی ہے صدیث نہیں کہنی اور نہ ہی میں اسے جانتا ہوں ....

سرحفرت ابوہریہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی زبان ہیں تورایت پر سعتے اور پھراہل اسلام کیلیے عربی زبان ہیں اس کی تغییر کرتے ہے... آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اور پھراہل اسلام کیلیے عربی زبان ہیں اس کی تغییر کرتے ہے... آنخضرت ملی اللہ تعلیہ وسلم نے اور شاوفر مایا ان اہل کتاب کی ندھمہ این کیا کرواوونہ کلڈ یب ... البت یوں کہ دیا کہ ہم اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں ... اور اس پر جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ... اور جو ہم سے پہلے نازل ہوئی ... پہلے اور اس بھی ہے کی کو یوچھا گیا کہ اگر کمی خص سے بیسوال ہوکہ تو فلان پیغیر پر ایمان رکھتا ہوں ہے اور نام اجبی ہے جواس نے پہلے کھی ہیں سنا ... باگر وہ ہاں کہتا ہو مشکل اور اگر نہیں کہتا ہوں دو تی ہواور بیا نکار ہی ہے تو مشکل کیونکہ کئن ہے وہ نی نہ ہو ... اور بیا قرار کر بیٹھے اور ہو سکتا ہے وہ نی ہواور بیا نکار کر بیٹھے آخروہ کیا کر سے فرائی کر بیٹھے آخروہ کیا کر سے فرائی اس پر ایمان رکھتا ہوں ....

الدارد الدارد المرحم بن ملام سے جب علم كلام كاكوئى مسئلہ يو چھاجاتا تو جواب سے انكار فر ما ديے كئى فر ما يا دية كل مسئلہ ميں در چين آجائے تو كيا كريں فر ما يا ديے كئى فر ما يا كري كري فر ما يا يوں كہد يا كروہم الله برايمان لائے .... اوران تمام امور برجن كا الله تعالى فر ما يا اوراس برجو يجه حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر ما يا اور جو يجه ترب في اراوه فر ما يا .... (بتان العارفين)

#### قرآن حديث اورفقه

فقہ میں مسائل متفرقہ فی القرآن والحدیث کی تبویب کردی گئی ہے .....مثلاً قرآن پاک میں دوزہ کا ذکر ہے .....ای طرح قرآن پاک میں دوزہ کا ذکر ہے .....ای طرح قرآن پاک میں دوزہ کا ذکر ہے .....لین ایک جگدا کھانہیں ..... نوقرآن پاک میں جومتفرقا ذکر ہے ..... مثلاً طہارت کے ذکر ہے ..... مثلاً طہارت کے ذکر ہے ..... مثلاً طہارت کے مسائل ..... جوقرآن پاک میں متفرقاً قرآن پاک میں متفرقاً تو اسسان کو فقہاء نے کہ کہ کہ کہ اکٹھا کردیا ہے .... کا عنوان قائم کرکے اکٹھا کردیا ہے .... کرکے اکٹھا کردیا ہے .... کی اعتوان قائم کرکے .... کی متفرقاً تھا ....اس کو فقہاء نے در کہ السالوق کا کا عنوان قائم کرکے .... کی متفرقاً تھا ....اس کو فقہاء نے در کہ السالوق کی کا عنوان قائم کرکے .... کی متفرقاً تھا ....اس کو فقہاء نے در کہ السالوق کی کا عنوان قائم کرکے .... کی متبدل کے الشاکردیا ہے ....

الغرض كماب الله مثن مكتن كے بـ....اور حديث ....اس كى شرح بـ اور ان دونوں كى تبويب بيدفقه بـ .... (خطبات سيح الامت)

### اصلاح برائے واعظین

مقرراور واعظ اپنی نیت درست کرلے کہ ..... بیں اپنی اصلاح .....اور خدمت وین کیلئے وعظ کہدر ہاہوں جاہ وشہرت کیلئے نہ کہ .... (عالس ایرار) فٹا کی حقیقت

فنائیت کامطلب ہے۔۔۔۔۔ ترک اعتراض ۔۔۔۔ین کسی پراعتراض مت کرو۔۔۔۔۔ تا گوار امر پرصبر کرو۔۔۔۔۔اور منبط ہے کام لو۔۔۔۔اس ترک اعتراض کا آخر مقام بیہ وگا کہ ہرنا گوار امر کومشیت ایز دی پرمحمول کرتے ہوئے ۔۔۔۔۔نا گواری نہیں ہوگ ۔۔۔ جو کام بھی ہوگا اور جس طرح بھی ہوگا اور جس طرح بھی ہوگا ۔۔۔۔۔اس کومنجانب اللہ تصور کرتے ہوئے خوش طبعی کے ساتھ قبول کرنو سے طرح بھی ہوگا منائیت ہے۔۔۔۔(ارش دات عاد نی)

#### معمولات كاناغه

کہ اگرتم دوستوں اور احباب کی وجہ ہے معمولات کا ناغہ کرو گے ۔۔۔ تو ایک ون بالکل کورے رہ جاؤ گے ۔۔۔۔ (ارشادات مفتی اعظم )

# حضورصلی الله علیه وسلم کی مثالی از دواجی زندگی

حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیں صالت چیش میں پائی ہیں مجر برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکڑا دیتی تو آپ سٹی اللہ علیہ وسلم اس جگہ مندر کھتے جہاں ہیں نے منہ لگایا ہوتا.... پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائی نوش فرماتے اور بیں کوشت والی ہڈی چہاتی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشھا دیتی .... آپ صلی اللہ علیہ وسلم و ہیں مندلگاتے جہاں میرامند لگا ہوتا حالا نکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی .... (مسلم)

فائدہ: بیوی نے جس جگہ مندلگا یا ہو خاوند کا ای جگہ مندلگا کر پانی چینا...اور جس ہڈی کواس نے چوسا ہو...فائر کے برخس بیوی کا خاوند کی طرح کرتا...ای طرح کھانا کھانے کے بعد دونوں کا ایک دوسرے کی اٹھیاں چائے لینا... بیتمام یا تنس میاں اور بیوی کھانا کھانے کے بعد دونوں کا ایک دوسرے کی اٹھیاں چائے لینا... بیتمام یا تنس میاں اور بیوی کے درمیان محبت کو بردھانے کے علاوہ نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم کی اجاع کی وجہ ہے اجروثواب کا باعث بھی بین بلکہ اگرمیاں صاحب بیوی سے ڈراا ہے انداز محبت کو بردھاتے ہوئے جان ہو جھ کر بالا موجائے گا اور محبت بردھ جائے گی ... (برسکون گر)

یوں تو ان شا وانٹ لطف دوبالا ہوجائے گا اور محبت بردھ جائے گی ... (برسکون گر)

### نئ تہذیب کا عجیب فلسفہ

شیخ الاسلام مولانا مفتی محرقی عثانی مظلفر مائے ہیں: نی تہذیب کا عجیب فلف ہے کہ اگر ایک عورت اپنے گر میں اپنے لئے اور اپنے شوہر کے لئے اور اپنے بچوں کے لئے کھانا تیار کرتی ہے... تو یہ رجعت پہندی اور دقیا توسیت ہے... اور اگر وہی عورت ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر پینکٹر وں انسانوں کی ہوسٹا ک نگا ہوں کا نشانہ بن کر ان کی خدمت کرتی ہوت اس کا نام آزادی اور جدت پہندی ہے... اگر عورت گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ.... بہن ایما تیوں کے لئے خانہ داری کا انتظام کر ہے تو بید قید اور ذلت ہے... لیکن دکا توں پر ''سینز گر ل' بن کر اپنی مسکراہ ٹول سے گا کھول کو متوجہ کر ہے... یا دفاتر میں اپنی انٹر وں کی ناز برداری کر اپنی مسکراہ ٹول سے گا کھول کو متوجہ کر ہے... یا دفاتر میں اپنی اقدروں کی ناز برداری کر کر گرف کر کرنے انٹر وی کر کر کے انہ کو کر کرنے کے انسروں کی ناز برداری

# وقت ایک قیمتی سر ماییے

وفت زندگی کابر الیمی سرمایہ ہاں لیے اس کی بڑی قدر کرنی جا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مج وشام تک زندگی میں جس قدر مشاغل ہیں ان کے لیے نظام الاوقات مرتب کیا جائے تا کہ ہر کام مناسب وقت پر آسانی سے ہوجائے....

مديث شريف من آتاب:

'' فرصت کوننیمت جا نومصرد فیت سے پہلے''

آج الله پاک نے ہمیں وقت دیا ہاورہم لوگ وقت گزار نے کے لیے نفنول شم کی مصروفیات دھویڈ نے گھرتے ہیں کہ وقت کٹ جائے جو سچامسلمان ہوتا ہے وہ نیکی کے کام کر کے اپنے آپ کو تھا تا ہاور ہر وقت آخرت کے کاموں ہیں مصروف دکھائی دیتا ہے.... حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "میرا جو وقت کھانے پینے میں صرف ہوتا ہے ۔... اس پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ہیں مطالعہ نہیں کرسکتا.... ''

جمارے سلف صالحین رحم اللہ تعالیٰ کی معروفیات! کی جوتی تھیں کہ دوائے ہر لمحہ ہے اللہ دوائت کے دوائت کر رکیا وہ دوبارہ کسی صورت میں نہیں ال سکنا...اس لیے وہ دقت وہ دوائت کر رکیا وہ دوبارہ کسی صورت میں نہیں ال سکنا...اس لیے وہ دقت کر رکیا وہ دوبارہ کسی صورت میں نہیں اس کے جو تھے ہے اور وہ نہیں متاع بھے تھے اور وہ کی زندگی کے ہر کھے کوآ خرت کا سر ماریہ بھے تھے اور اس سے فائدہ اُٹھا نے تھے اور کوئی نہ کوئی نہوئی کا کام کرتے دہتے تھے ....(دفت ایک عظیم الات) اولا دفر بینہ کا عمل اولا دفر بینہ کا عمل

وَاتَّقُوا الَّذِيُّ آمَدُّكُمْ بِمَا تَعُلَمُونَ۞ آمَدَّكُمْ بِآنَعَامٍ وَ بَنِينَ۞ وَجَنْتٍ وَاتَّقُوا الَّذِي آمَدُكُمْ بِآنَعَامٍ وَ بَنِينَ۞ وَجَنْتٍ وَعُمُونَ۞ (٣٠:١٣٠١)

ترجمہ: اور ڈرواس ڈات ہے کہ مرددی تم کواس سب سے کہ تم جائے تھے مددوی تم کو چو یا بول ہے اور بیٹوں ہے اور باغوں ہے اور چشمون ہے ....

نرینداولاد کیلئے اوررزق کی برکت کیلئے اس آیت کوکٹر ت سے بیڑھیں ....ان شاء اللہ کامیانی ہوگی...

### عقل كاحق اداكرو

مباح طریقہ سے دنیاوی لذتوں کے طلب کرنے والے پریمی تکیر نہیں کرتا کیونکہ ہر مخص ان کورک کردیتے پر قادر نہیں ہو پاتا... البتہ بدلذتیں اس فخص کے لیے آزمائش ہوجاتی ہیں جوان کا طالب ہو پھر سب کو یا اکثر کو حرام طریقہ سے حاصل کر ہے... ان کے حصول کی کوشش کر ہے کین اس کی پروانہ کرے کہ کیسے حاصل ہوئیں ... ہیں بہی وہ فتذ ہے جس میں عقل اپنے تن ہے محروم کردئ گئی ہے اور صاحب عقل اپنی عقل سے بچھن نہیں اُٹھا میں سکا ہے کیونکہ جب بھی اس لذت اور اس کی سز اکووزن کیا جائے گا تو سز اکا پہلا ذرہ رکھتے میں نام وجائے والی لذت کا پاڑ الم کام وجائے گا....

ہم نے کتے ایسے لوگ و کھے ہیں جنہوں نے اپی خواہشات کور ہے وی تو ان کاوین سلب کرلیا گیا...ا یسے وقت بجھ دار خص کو تعب ہوتا ہے کہ کسے انہوں نے اس چیز کور ہے دی جس کے ساتھ کچھ دن بھی شرہ سکے اور السی سرا میں جنالا ہو گئے جوان سے بھی جدانہیں ہوتی .... پس عقل کاحق شدادا کرنے کے متعلق اللہ سے ڈرواور سالک کواس کا خیال رکھنا جائے کہ وواینا قدم کہاں رکھ رہا ہے کیونکہ ''بعض جلد باز ہلاکت کے کنویں میں گر پڑے ہیں''اور جیفظ و بیداری کی نگاہ کمی رکھنی جا ہے کیونکہ تم لوگ جنگ کے ایسے میدان میں ہو ہیں''اور جیفظ و بیداری کی نگاہ کمی رکھنی جا ہے کیونکہ تم لوگ جنگ کے ایسے میدان میں ہو جس میں یہ پیونہیں کہ تیر کہاں ہے آگے گا...

ا پی مدد کرو...اپخ خلاف (اپخ دشمن کی) مدونه کرنے لکو... (عالس جوزیه) اسلام میں اختصار کا تشجیر

اختصاری ایسی مثال ہوگی جیسے شامی باز اُڑ کرایک برصیا کے کھر چلا گیا... برصیا نے اس کو پکڑلیا... اس کی چونج و بیسی تو بہت بڑی ہے بہت افسوس کیا کہ ہائے یہ کیے کھا تا ہوگا ... قبیجی کیکراس کی چونج کھڑ وی ... پنج و کھے تو وہ بھی لیے لیے بتے ... کہنے گل کہ ہائے یہ چانا کیسے ہوگا نیج بھی کتر دیے ... فرض جو چیزیں اس میں کمال کی تھیں وہ سب اُڑا دیں ... اسلام میں اگراختصار کیا جائے گا تو اس باز بی کی مالت ہوگی وہ اسلام بی کیار ہے گا۔.. (امثال عبرت)

### معياري شخصيات كاتا قيامت وجود

کتاب وسنت کا فیصلہ ہے ہے۔۔۔۔۔کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔۔۔۔۔بعد قیامت تک معیاری فخصیتیں آتی رہیں گی ۔۔۔۔۔جو درجہ بدرجہ تن و باطل کا ۔۔۔۔معیار ٹابت ہوتی رہیں گی ۔۔۔۔۔اور جو بھی کتاب وسنت کے الفاظ سے تا جائز فائدہ اٹھانے کی سعی کرے ۔۔۔۔۔ تو الی فخصیتیں اپنے اپنے دور کے مناسب حال عنوانوں سے ان کی تاویلات کا پردہ چاک کرے اصل حقیقت کا چرہ دکھاتی رہیں گی ۔۔۔۔(خطبات حکیم الاسلام)

كاميابي كافطري طريقه

جس کام کے کرنے کا جوطریقہ ی ہے۔۔۔۔۔اس سے کام کیا جائے۔۔۔۔ جب ایما ہوگا تو کوئی وجہ بیس کہ کامیاب نہ ہو۔۔۔۔عادۃ اللہ میں ہے۔۔۔۔۔کہ جب سے طریقہ سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔تو کامیالی ہوجاتی ہے۔۔۔۔ جب دروازہ سے داخل ہوگا تو گھر نہیں پہنچ گا۔۔۔۔۔تو اور کہاں پہنچ گا۔۔۔۔

اس قاعدہ میں دنیاوی کاروبار .....اوراخروی کام سب داخل ہو گئے .....جس کام کو ہمی کرواس کے کرنے سے بہلے اس کا صحیح علم میں کرواس کے کرنے سے بہلے اس کا صحیح علم ماصل کرواس کے کرنے سے بہلے اس کا صحیح علم حاصل کرنے کا ہوگا .....وہ کام جے انجام پاوے گا جا ہے .....وہ کام ہویا اخروی کام ہو یا کام ہو یا

## نجات کے تین طریقے

ایک صدیث پاک بی نجات کے تین طریقے ارشاد فرمائے گئے .....اپی زبان کی تفاظت رکھ .....ا پن گرے بدون ضرورت شدیده ند نظائ کا گراس کیلئے وسیح ہونے کامفہوم کی ہے ۔.... اپنی خطاو کی پروتارہ ۔... صدیت پاک سیت .... "وعن عقبة بن عامر رضی الله تعالی عنه لقبت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فقلت ماالنجا ة فقال املک علیک لسانک ولیسع بیتک وابک علی خطیئتک "(احمدور ندی) (مجال ایرار)

## حضرت شاس بنءثمان رضي اللدعنه

غزوہ احدیمی جب مسلمانوں کی تعوزی کی اجتہادی لفزش کی بناء پر جنگ کا پانسہ
تبدیل ہوا...کفار برعم خودتعوذ باللہ حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کوئم کرنے کے لئے ایک بازگی حملہ
آ ور ہوئے تو چند جان نثار صحابہ ایسے بھی ہتھے جواس وقت آپ سلمی اللہ علیہ وسلم کے لئے
دھال ہے ہوئے ہتے جس طرف ہے بھی تیر دہکوار کا حملہ ہوتا وہ اپنے جسموں پر لے کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے .... خاص طور پر حضرت شاس رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو
کردارادا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے جس انداز سے اپنی جان جان آ فریں
کے سپردگی وہ رہتی دنیا تک کے جوانوں کے لئے بہت اہم سبق ہے ....

جس وقت فروة احدیل جاراطراف سے کفار تیروسنان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرجملہ آور تھے.... آپ سلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی (وائیس... بائیس) نظر قرماتے .... آبیس حضرت شاس ہی نظر آتے کہ وہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا وفاع کر رہے ہیں اور اپنی جان سے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں...جی کہ وہ زخم پرزخم کھاتے کھاتے تڑ حال ہو گئے ....جان میں معمولی رحق باتی رہی ... جضور سلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے دید حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی جارواری رحق اللہ عنہا ان کی جارواری کرتی رہیں... جہال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی جارواری کرتی رہیں ... اس کا انعام ابھی فوری ملئے والا تھا جنانچے مدینہ میں بغیر بھی کھائے ہے شہادت کے دئیہ یرفائز ہو گئے .... اس کا انعام ابھی فوری ملئے والا تھا جنانچے مدینہ میں بغیر بھی کھائے ہے شہادت کے دئیہ یرفائز ہو گئے .... اس کا انعام ابھی

حضور سلی الله علیه وسلم فران کواحد کے شہداء کے ساتھا نمی خون آلود کیر ول میں دفنایا....

کسی انسان کی خوش حتم اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ حضور سلی الله علیہ وسلم خود

گوائی دیں کہ فلال نے میری خاطر جان دی... حضرت شاس رضی الله عند کے بارے میں
حضور صلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے: ''ماو جدت لشماس شبھاالاالجند ''کرشاس کے سور سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: ''ماو جدت لشماس شبھاالاالجند ''کرشاس کے سور سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: ''ماو جدت لشماس شبھاالاالہ عند ''کرشاس کے سور سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: ''ماو جدت لشماس شبھاالاالہ عند ''کرشاس کے سور سلی اللہ عند الل

اور بید حضرت شاس بن عثمان رضی الله عنه کاوین کی خاطریبلا کارنامه تها بلکه اس سے

پہلے نہ صرف وہ غزوہ بدر میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے بلکہ اس سے پہلے انہوں ۔ نے ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو کفار ومنافقین کی اذبت کا نشانہ بنالیا کیونکہ جس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے اس وقت مسلمان ہونا بھی ہڑی ہمت وجرات کی ہات تھی ....

اور آخر میں جنت کی طرف جانے والوں کے قافلہ میں شریک ہوکر وائی راحت پا مجے .... رمنی اللہ عنہ وارضا و.... (منرب مومن ) (روش ستارے ) (شہدائے اسلام)

صبركي انواع اوراقسام

مبری دونوع بین...ا...مبربدنی....ا...مبرنسی...

ان میں سے ہرایک کی دودو تھیں ہیں۔اے نقیاری عیاضطراری کی ایکل جارات ام ہوگئیں ....
اسبدنی اختیاری ... ۲ ... بدنی اضطراری ... ۳ ... نفسی اختیاری ... ۲ ... نفسی اضطراری ... بدنی اختیاری ... ۱ عمال شاقد کا کرنا ....

بدنی اضطراری ...کس کے مارفے برصبر کرنا...

نفسی افتیاری ...جس چیز کوشر ایت مستحسن ند سیجهاس سے اپنفس کورو کنا.... نفسی اضطراری ...اپنفس پرمبر کرنااپ یحبوب کے کم ہونیکی وجہ سے اس طور پر کہا گر بیمبر نہ کرتا تو جزع فزع اورا بٹا گریبان اور چیرہ وغیرہ اوچتا کیکن مبر کرکے کوئی کام بیس کیا...(افعال دل)

## مدبیقبول کرنے کی شرط

فقیدر حمنته الله علیه فرماتے میں کہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے.... بعض فرماتے میں کہ سلطان کا جربہ یا تحفہ وغیرہ قبول کرنا جائز ہے.... جب تک کہ اسکے متعلق مال حرام میں سے بونے کا یقین نہ بواور بعض حعزات بالکل منع فرمائے میں... (بتان العارفین)

### شوكر كاعلاج

رَبِّ ادُخِلْنِي مُدُخَلَ صِدُقِ وَاخْرِجَنِيْ مُخْرَجَ صِدُقِ وَاجَعَلُ لِّيُ مِنْ لَدُنُكَ سُلُطْنًا نَّصِيْرًا ٥ (سَرَ)

جس كوشوكركى يمارى جووه اس دعا كوامم تبدروز الندير هي ان شاء الله تعالى فائده جوكا ....

ا مام طاؤس بن كيمان كتب بي ايك سال من مكة المكرّمه من مقيم تعا... مشهور زمانه امير حجاج بن يوسف هج اداكر في مكة المكرّمة ما اور حرم شريف من بينه كرا بيخ كارند به كو سي ميام ديكر مير بيام ديكر مير بيان روانه كيا كهامير المونين حجاج بن يوسف آب كوطلب كرتے بين ....

میں نے اس کی طبی قبول کی اور اسکے پاس آسمیا ۔۔۔ تجاج نے میرا اکرام کیا اور اپنے قریب بٹھالیا اور ایک شاہی تکیہ بھی ڈیٹ کیا تا کہ بیس اس کا سہار اوں پھر اس نے چند مسائل وریافت کئے جس کو جانتا جا ہتا تھا ۔۔۔۔

اس درمیان ایک ماجی لبیک اللهم لبیک کہنا ہوا قریب ہے گز را جس کی آواز میں پھھائیا ارتعاش وسوز تھا کہ سننے والول کے دل یعٹے جارے تھے ....

جاج نے این آ دی ہے کہاذراس ماتی کو لے آؤ؟

جب وه آياتو پوجهاتم كون مو؟

حاجی نے کہا... میں ایک مسلمان ہوں ....

جائے نے کہا بیراد مطلب بیس میں جانتا ہول کتم مسلمان ہولیکن بینتاؤیم کس ملک کے ہو؟ حاتی نے کہا.... ملک یمن کا باشندہ ہول ....

تجائ نے جب بیستاتو ہو چھاتمہارے ملک کے حاکم کا کیا حال ہے؟ ( ملک یمن کا بیرحا کم حجاج بن یوسف کا حجموثا بھائی محمد بن یوسف تھا جس کو حجاج نے حاکم یمن بنایا تھا)

حاتی نے کہا...وہ تروتازہ...فربہ...جہم...فوش لیاس نوجوان آ دی ہے.... حجاج نے کہا... میراسوال اس کی صحت کے بارے میں نہیں ہے میں اس کے عادات واطوار معلوم کرتا جا بتا ہوں؟

حاتی نے کہا...وہ نہایت ظلم وزیادتی کرنے والد .... بندؤنفس ... اپ خالق کا ناشکرا فسق و فجور کاشید النسان ہے ... اس کوائی رعایا سے کیاتعلق اپنا عیش ولطف ہی مقصود ہے .... حجاج اپنے ہم نشینوں اور حاجیوں کے بچوم میں حرم شریف کے اندر اپنے بھائی کا بیہ کروہ تذکرہ کن کر سخت نادم ہوا اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوگیا....
پر سنجل کر کہا الے خص تیری پر آت کیوکر ہوئی کے تو میری موجودگی میں علی الاعلان اس کی برائی
بیان کر ہے ۔۔ جب کہ تھے کہ علوم ہے کہ وہ میر اعزیز ہوائی ... ہندیدہ شخصیت وباعزت حاکم بھی ہے؟
ما تی نے برجت ہوا ب ویا .... وہ آ ہ ہے یہاں اتنا باعزت کی کا طواف کر دہا ہوں اور
اس رب کے سامنے باعزت ہول .... جبکہ میں اس کے باعزت کی کا طواف کر دہا ہوں اور

اس كى تداير لبيك اللهم لبيك كهرباجون اورفريت حج اداكررباجون...

يد الخ وتندكلام س كرتجاج خاموش موكميا اورده حاتى جيوم من داخل موكميا ....

امام طاؤی بن کیمان کہتے ہیں کہ اس کی بیر وصلہ مندی اور بے خوفی و کھے کر میں نے ول میں کہا کہ بیرکوئی غیر معمولی انسان ہے اس کا تعارف لینا جا ہے تیزی ہے میں اس کے بیجھے گیا.... دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ تھا ہے اپنا چہرہ اس کولگائے بیکلمات کہ درہا ہے....

اللهم بك اعوذ وبجنا بك الوذ ....

الله! اگر آپ میرے ج اور میرے عمرے اور میری بیت الله حاضری کو قبول نه فرمائیس تومیری زحمت ومشقت کے اجرے جھے کو محروم ندفر ما....'

بيكه كروه فخف مجرجوم بن غائب موكيا اورين باتحد ملتاره كيا.... (تذكرة التابعين)

#### غفلت كاعلاج

وَالْهُدِيْكُ اللَّي رَبِّكَ لْمُتَخُسِّي ٥ (١٥٥١٤١١ ١١١)

جوسیدی راہ سے بھتک گیا ہو یابرے افعال میں پڑ گیا ہو یا اللہ کی طرف سے عافل ہو گیا ہواس آیت کوروز اندا امرتبہ یانی پردم کرکے اسے پلائے ....

### نا قدرى نعمت

سساور تام نہاد مسلمان ۔۔۔۔۔ کہ تاعاقبت اعدیش ۔۔۔۔۔ کفاروشلمان ۔۔۔۔ اسپے دین کی خوبوں ۔۔۔۔۔ اور صلاح وفلاح کی تاقدری کرتے ہوئے۔۔۔۔ کفاروشرکین کے فلام کی عیش وعشرت کے سازوسامان کی طرف اگل ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ کیان ذراان کی اندرونی زندگی کا بھی تو جائزہ لیجئے ۔۔۔۔۔ کہ امریکہ اور انگلینڈ والوں کی زندگی کیسی ہے؟ ۔۔۔۔ان کی زندگی میں نہ حیا ہے۔۔۔۔ ان کی افروں کے جائوروں نہائے میں نہ حیا ہے۔۔۔۔ نایا ک جائوروں کے برتر۔۔۔۔ تایا ک جائوروں ۔۔۔۔ ارشادات مارنی)

### بواسير كاعلاج

شاہ اسحاق صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ ..... بوے بررگوں میں سے بیں .... آپ کو بواسیر کا مرض نفیا .... ایک فخص نے ان سے عرض کیا کہ آپ نماز تو پڑھتے بی بیں .... اگر آپ مرض نفیا .... ایک فخص نے ان سے عرض کیا کہ آپ نماز تو پڑھتے بی بین اس اسلام افراجاء سے سورہ اخلاص تک .... بی التر تیب تینوں رکعتوں میں پڑھ لیا کریں .... توان شاء اللہ بواسیر کی شکایت نہ ہوگی ... (ارشادات متی اعظم)

#### محبت ...محنت ...عظمت اورمتابعت

حضور صلی الله علیہ وسلم ہے محبت .....عظمت اور متابعت ..... تینوں کا ہونا ضروری ہے ..... من مسلم الله علیہ وسلم ہوں ..... مر ہے ۔.... عاشق رسول سلی الله علیہ وسلم ہوں ..... مر اطاعت ندکر ہے تو وہ محبت ناتمام ہے .... محبت کی علامت یہ ہے کہ اطاعت کر ہے ..... اطاعت دلیل اور دعوئی محبت ہے ۔... دعوائے محبت .... ہے ساتھ ساتھ ولیل محبت اطاعت بھی ہو .... وقوائے محبت .... ہے ساتھ ساتھ ولیل محبت یعنی اطاعت بھی ہو .... وقوائے محبت ہے .... (خطبات عیم الاسلام) امر بالمعروف

امر بالمعروف كامطلب بيہ ہے ..... كہ خرخواى كے ساتھ كى كوبات كہتا ..... ورنداگر خرخواى ته ہوتو كبر ہے .... (ارثادات عار فى )

## مثالى خواتين كى تين صفات

موجوده دور میں ہراقسام خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو....مرد ہویا عورت...ابيخ كردار يرمطمنن بوه ايخ كرداركومثالي كرداراوراي عمل كومثالي مل اور اہے آ بومٹالی مسلمان تصور کرتا ہے ... انگین کوئی مجمی مسلمان ای وقت ہی مٹالی ہوسکتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی تظریم مجی مثالی ہوصرف اے خیال سے یا دو حیار افراد کے کہدد ہے سے خودمثالی تصور کرنا بجانبیں ہے جیسے ایک مرتبکس بادشادہ نے آیک جام کی تعریف کردی کہاس کو بہت عمدہ حجامت بنائی آتی ہے .... جب حجام کی بیوی کو یہ چلا کہ بادشاہ نے میرےشو ہر کی تجامت پرتعریف کی ہےتواس کوکوئی خوشی نہ ہوئی وہ کہنے لگی کہ بات تو جب تھی کہ جب دو جارتجام ال کریتعریف کرتے...اس کئے کہ بادشاہ اس فن سے واقف نہیں اسے کیامعلوم کہ ججامت کیسی ہوتی ہے ن کی بار کی کوتو صاحب فن ہی سمجھ سکتا ہے جیسے سسىمصور نے نصور بنائى كەجىسے يرندە ئېنى يربيغاب اور پھرد يكرمصوروں كوبلواكر بوجيماك میرے فن کی غلطی نکالیں تو کوئی ہمی اس کی کمزوری اور غلطی نہ پکڑے اسب نے بی اس کے فن کومرابالیکن ایک بوڑ ھامصور کہنے لگا کہ اس تصویر میں غلطی یہ ہے کہنی جھکی ہوئی نہیں کیونکہ جب برندونہنی پر بیٹمتنا ہے تو وہ کچھ جھک جاتی ہے ہیں مثالی مسلمان بھی وہی ہوسکتا ہے جواللہ اوراس کےرسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر بوراائرےاس وقت ہم چندان اوصاف کوذکر كرنا جا بين جومثالي خواتين مين مونا منروري بين چنانچ فرمان خدادندي ہے... "أن الذين يرمون المحصنت الغافلات المؤمنت لعنوا في الدنيا والاخرة" یعنی و ولوگ دنیاو آخرت میں ملعون ہیں جو تہت لگاتے ہیں ایک عورتوں پرجویا کماز ہیں اور د نيوى بكميرول ما واقف بين اورايمان واليال بين الساتيت من تمن صفات كاذكرا ما بهاس ... ۱ .....عورت کا یا کدامن ہوتا بیصفت اگر جدم دول کیلئے بھی ضروری ہے اور عورتوں سیلیے بھی ضروری ہے لیکن مذکورہ آیت میں اللہ تعالی نے بیصفت عورتوں کیلئے ذکر کی اور جناب رسول الندصلی الله علیه وسلم كا ارشاد ہے كہ جو كوئی مسلمان جھے دو چيزوں كی صانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں....

2 ..... دوسری صفت بیان فرمائی که وه ( دنیاوی أمور بس) غافل ہوتی ہیں اس ہے

ان الوگوں کی بھی تر وید ہوجاتی ہے جوگورت کیلئے و نیوی امور میں مہارت اور وال اندازی کو منروری سیھتے ہیں ہورت کو مرد کے شانہ بٹانہ چلنے اور کام کرنے کی دگوت دیتے ہیں اور جو خواتین دینوی دھندوں میں وظل نہیں دینتی ان کو پرا سیھتے ہیں اور وہ مورتیں بھی خور کریں جو اینے لئے سیاست .... ملازمت وغیرہ کو ضروری جھتی ہیں ہیں اس آ بت ہے بیا طاہر ہوتا ہے کہ مورت کا و نیوی امور سے عافل ہونا ایمی بات ہے اور عنداللہ پندیدہ صفت ہے ....

3..... تیسری صفت ایمان کی ہے .... ایمان تو نیکوں کی تبولیت کیلئے بنیادی چیز ہے اگرکسی جیں ایمان نہیں تو اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں اس لئے سب سے پہلے مسلمان کا اپنے عقا کد کو درست کرنا ضروری ہے چیا نچے عقا کد کی تفصیلات و بنی کمایوں جس و کیے لئی جا انہیں جیسا کہ بہتی زیوروغیرو کہ خدا نخواستہ اگر عقید ہے جس تھوڑی کی بھی گڑ برہ ہوئی تو نہ نماز کا م آئے گی ندروزہ و جج زکو قاور دیگر عبادات کا م آئیں گی ....خلا صدید کہ مثالی خواتین کہلئے نہ کورہ تینوں صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے .... (پرسکون گھر)

ا پنانظام الا وقات بنائے

ا - مدرے ہے چھٹی کے بعد بجائے گھونے کے سیدھے کھر جانا جاہیے .... ہاں اگر رائے بیں کسی تماز کا وقت ہوجائے اور خدشہ و کہ کھر جانے ہے جماعت فوت ہوگی تو پہلے جماعت کی تمازم سجد بیں اوا کریں پھر کھر روانہ ہوجا تیں ....

٢- كمري بيشدة عايد عق بوت وافل بول ....

٣٠- با آواز بلندسلام كريس...

سم - سامان وكتب إدهم أدهم ند داليس بلكه محفوظ جكه پررهيس تأكه جيمو في بيخ خراب نه كركيس....

۵-ایخ مسلمان محائیوں کی اصلاح کے لیے دوستوں کے ساتھ عمر کے بعد جاکر نیکی کی دعوت کی تر تبیب بنا کمیں ....

۲-نماز مغرب باجماعت ادا کرنے کے بعد عشاء تک یکسوئی اور توجہ سے سبق یاد فرمائیں... 2-عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں اور جوسبق رہ گیا ہوا ہے کمل کرلیں ....

٨-تعليى معاملات سے فراغت كے بعد كھانا كھا كيں....

٩ \_ مختصر چبل قدى كرين اور جلد سوجا كين ....

• ا- بهو سكے تو تہجد میں اُٹھنے كى كوشش كريں در نہ فجر باجماعت ضر درا داكري ....

اا - مدرے روانہ ہونے ہے لی تیاری اچھی طرح کرلیں.... کتابی اور دیگر سامان مجم صحیح طور پر دیکھ لیں....

۱۴ - مدرے دوانہ ہوتے وقت والدین کوسلام کر کے اور ڈیا کیں لے کرجا کیں ....
۱۳ - چھٹی والے دن پچھلے اسہاتی دہرائیں اور گھریلومعا ملات پر بھی توجہ دیں ....
ہمارا ایک ایک منٹ ہیرے موتی اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے .... ہمیں اس کی قدر کرنی جا ہے بہت ضروری ہے کہ ہم ہروقت حصول علم ... عمل اور اس کے دوسروں تک پہنچانے میں مشغول دہیں .... (وقت ایک ظیم نحت)

حضرت ابوعبيده بن جراح رضى اللدنعالي عنه كي صبحتيل

حضرت نمران بن قمر ابوالحسن رحمالله کیتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عندلکر ہیں چلے جارہے تنے فرمانے گئے بہت ہوگی۔ ایسے ہیں جواپخ کپڑوں کوتو خوب اجلا اور سفید کررہے ہیں لیکن دین کا نقصان کر کے دنیا اور فلا اور سفید کررہے ہیں لیکن دین کا نقصان کر کے دنیا اور فلا ہری شان و شوکت حاصل کرے ہیں .... خورے سنو! بہت ہوگ دیکھنے ہیں تو اپنی فلاس کا اکرام کرنے والے ہوتے ہیں لیکن حقیقت ہیں وہ اپنے نفس کی بے عزتی کرنے والے ہوتے ہیں لیکن حقیقت ہیں وہ اپنے نفس کی بے عزتی کرنے والے ہوتے ہیں ایکن عقیقت ہیں وہ اپنے نفس کی بے عزتی کرنے والے ہوتے ہیں ایکن علا ہمر جائے گرو....اگرتم ہیں سے کوئی استے گناہ کر لے جس سے ذہن آسمان کے درمیان کا خلا مجر جائے اور پھروہ ایک نکی کر سے کر لے تو بیتی ان سب گنا ہوں پر غالب آ جائے گی .... (عند این اسمانی کذائی الکنز ۱۳۲۸) حضرت ابو جبیدہ رضی انڈ عند نے فرمایا موس کے داکی مثال چریا جسی ہے جو ہردن نہ معلوم کتنی مرتبہ اور پھروں کے ذرکی شورہ کتالی مثال چریا جسی ہے جو ہردن نہ معلوم کتنی مرتبہ اور پھرائی ارتبا ہے .... (اس لئے آ دمی شورہ کتالی مثال چریا جسی ہے جو ہردن نہ معلوم کتنی مرتبہ اور پھرائی ارتبا ہے .... (اس لئے آ دمی شورہ کتالی مثال چریا جب کے ) (حیاۃ اسماریا سے کتنی مرتبہ اور پھرائی ارتبا ہے .... (اس لئے آ دمی شورہ کتالی مورک کے کر سے کا رحیاۃ اسماریا سے اسماریا سے کتنی مرتبہ اور پھرائی ارتبا ہے ... (اس لئے آ دمی شورہ کتالی مورک کے کر سے کور سے کا ) (حیاۃ اسماریا سے کتنی مرتبہ اور پھرائی ارتبالے ہوں کیا کی دین اسماریا کیا کہ کا کھرائی مورک کیا کہ کورک کے کر ہے کا کھرائی کی دین کا کھرائی کی دین کا کھرائی کورک کیا کھرائی کیا کھرائی کی دین کی دورہ کیا کھرائی کی دین کی کھرائی کی دین کا کھرائی کی دین کا کھرائی کی دین کیا کہ کورک کی دین کی کورک کے کا کورک کی دین کا کھرائی کورک کی دین کی کھرائی کی دین کی کھرائی کی کورک کی کٹر کورک کیا کھرائی کی کی کھرائی کی کورک کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کورک کی کھرائی کے کہ کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کورک کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کھر

## قريب بشرك ايك نئ تعبير

مسلمان خوددعاء چھوڑ کر بزرگوں ہے کہتا ہے۔۔۔۔آ پ دعاء کریں۔۔۔۔اور جوان ہے کہا جا تا ہے کہ بھائی۔۔۔۔آ پ خود کھی تو زبان ہے دعاء اللہ تعالیٰ کے سامنے چی کریں۔۔۔۔تو کہتے ہیں ائی ہماری کیا دعاء ۔۔۔۔۔اس کے معنی ہے ہیں گویا مؤمن ہوں کہ دہا ہے۔۔۔۔۔کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتے ۔۔۔۔العیاذ باللہ کے آ دی ہیں۔۔۔۔ تو یہ شرک کے قریب بھی کی سنتے ہیں۔۔۔۔اگر چہشرک نہیں آ پ کی سنتے ہیں۔۔۔۔اگر چہشرک نہیں ہوا۔۔۔۔۔اگر چہشرک نہیں ہے گریب بھی کی ہوگیا۔۔۔۔اگر چہشرک نہیں موا۔۔۔۔۔یئی تعبیر ہے کہ شرک تو نہیں ہے گریب بشرک ہوگیا۔۔۔۔(طابات کے الامت)

حكيم الامت رحمه الله كااجتمام تقويل

حضرت تحکیم الامت مولانا تھا توی رحمہ اللہ فرین کا جب میل ہوتا تھا .....تو دوسری فرین کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے کہ .....کہیں کی ڈبے میں ....کس بے پردہ مورت پر نظر نہ پڑجائے .....اللہ اکبر کیا تقویٰ تھا ...

حضرت علی رضی الله عند جیسے پاکیزہ قلب کیلئے ..... جب تھم صادر فر بایا کہا کہ .....
اے علی رضی الله عنداج ایک نظر کے بعد دوسری نظر پھرنہ کرنا ..... کو فکہ پہلی تو اج ایک ہونے سے معاف ہے گردوسری ..... جوقصد وارادہ سے ہوگی وہ حرام ہے ..... آئ کل وہ اوگ اس روایت سے سی صاصل کریں ..... جو کہتے ہیں کہ جارادل صاف اور پاک ہے ..... ہم بری میت سے بین و معقد سے بین کہ جارادل صاف اور پاک ہے ..... ہم بری میت سے بین دیکھتے ہیں .... بدتو حضرت علی رضی الله عند سے زیادہ اپنے کومقد سے محصے کا در بردہ دعویٰ ہے یا پھر جہل مرکب اور نفس کے دام میں ہیں .... (عالس ایرار)

كام كى ابتداء

جنب بھی کوئی نیک کام کرو ..... کوئی عبادت کرو ..... احادیث پڑھو ..... تو پہلے ای طرح قلب کی طبارت حاصل کرو ..... کہ یا اللہ! ہمارے اندرجتنی کثافتیں ہیں ..... ہمارے مفائی میں ..... ہماری استعداد میں جنتی کثافتیں ہیں ..... ہم سب کی صفائی جی ..... ہماری استعداد میں جنتی کثافتیں ہیں ..... ہم سب کی صفائی چاہتے ہیں ..... استعفو الله رب اغفرو ارحم و انت خیر الواحمین" (ارثادات عارنی)

### شہوت ہے شکست نہ کھاؤ

جس کے نفس نے اس کوحرام لذت کی طرف تھینچااوراس کی طرف رغبت نے اسے نہائج میں غور کرنے سے روک لیا جبکہ اس نے عقل کی یہ پیکار بھی ٹی کہ وہ کہدر ہی ہے کہ

'' تیرابراہو!ایسانہ کر کیونکہ پھرتو ہاندی ہے محروم کر دیا جائے گا... پستی بٹن گر جائے گا اور تجھ سنے کہددیا جائے گا کہ جسے تو نے اختیار کرلیا ہے اس بیس پڑارہ!

لیکن اس کی خواہش نفسانی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیے رکھا اور جو پچھاس سے کہا جار ہاتھا اس کی طرف اس نے توجہ نہیں کی تو وہ ہمیشہ پستی ہی میں گرتار ہے گا...

اوراس کی مثال اس کتے جیے ہوگی جس کی مثل مشہور ہے کہ ایک کتے نے شیر سے ورخواست کی کہا ہے در ندوں کے بادشاہ! میرانام اچھانیں ہاں کو بدل کر دوسرانام رکھ دیجے .... شیر نے کہا تہا رہاں اندرخیانت کا مرض ہاں لیے اس کے سواکوئی اور نام بہتر نہ ہوگا.... کتے نے کہا میرا تجربہ کر لیجئے؟ شیر نے اسے گوشت کا ایک کلاا دیا اور کہا کہ کل تک اس کو حفاظت سے دکھو جب تک بیل تہا رے لیے دوسرانام سوچ رہا ہول....

(دوسرے وقت) جب کتے کو بھوک لکی تو گوشت کی طرف دیکھا اور صبر کر کمیالیکن پھر جب خواہش نفس کا غلبہ ہوا تو اس نے سوجا کہ بھلا میرے نام میں کیا خرائی ہے؟
"کلب" تو بہت اچھانام ہے .... بیسوجا اور گوشت کھا گیا...

میں مثال پست حوصلہ میں ہے کہ تھوڑے مرتبہ پر قناعت کر لیتا ہے اور بعد میں حاصل ہونے والے فضائل پر فوری خواہشات کو ترجیح وے دیتا ہے...لبذا جب خواہشات کی آتش بھڑ کے قواہشات کی آتش بھڑ کے قواہشات کی آتش بھڑ کے قواہشات کی تعین کر کرو کہ کیسے اس کو بجھایا جائے کیونکہ بعض لفزشیں ہلاکت کے کئویں میں گراوی تی جی .... بعض نشانات منتے نہیں جی اور کسی مرتبہ کو چھوڑ و بینے والا اس کی حلافی نہیں کریا تا .... ہی فتنہ کے اسباب سے بہت وور رہو کیونکہ اس کے قریب ہونا آن مائش ہادرا یہ فضل کے مفوظ رہنے کی کوئی تو تع نہیں ہوتی ....

## حضرت عامر بن فبير ه رضي الله عنه

آب كانام عامر...اوركنيت ابوعمروب ....والدكانام فبيره ب...

آ پطفیل بن عبدالله کے غلام تھے جو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کے اخیافی بھا کی اخیافی اور قبیلہ از د کے ایک قرد تھے ... آ پ بھی ال عظیم الشان ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ابتدائی ایام میں بی دعوت حق تبول کی ....

عُلامانہ بے بسی کے ساتھ جنب اسلام کا اعلان بھی کر دیا تو سخت ہے بخت اذینوں اور مصیبتوں کا آتا تو اس ماحول میں بینی تھا.... چنانچہ آپ سخت اذیبتیں برداشت کیس....

بلآخر حضرت ابو بحرصد بی رضی الله تعالی عند کوست کرم نے غلای کی قید سے نجات دلائی ....

آپ ان سرقراء میں سے ایک جیل جنہیں رسول اکرم سلی الله علیہ و کلم نے ۲ مد میں بیر معونہ کی تبلیغ تعلیم پر مامور فر مایا تھا... و کوان کے قبال نے غداری کی اورا س تمام جماعت کوشہید کردیا۔

اس جماعت میں سے صرف حضرت محرو بن امیضم کی زندہ کرفتار ہوئے تو عامر بن طفیل
نے حضرت عامر کی لاش کی المرف اشارہ کر کے بوجھا یہ کون ہے .... انہوں نے بتایا بہ عامر بن

نے حضرت عامر بی لاش کی طرف اشارہ کر کے بوجھا بیان ہے ....امہوں نے بتایا بیدعامر بن فہیرہ ہیں...اس نے کہا میں نے انہیں قتل ہوئے کے بعدد یکھا کہ آسان کی طرف اٹھا نئے گئے یہاں تک کہ آسان وزمین کے درمیان فرق معلق نظر آئے اور پھرزمین پرد کھدے گئے...

آب كجسم من جس وقت جباري ملى كانيزه پار، واتوآب كى زبان سے به ماخت لكا ....
"خداك بشم ميس كامياب بوكيا" رضى الله تعالى عنه وار ضاه (كاروان جند)

### منصب كافيصله

نقیدر جمت الله علیه فرماتے جی کہ جمارے بزدیک ہدید وغیرہ قبول کرنے کی دوصور تھی جی .... اگر ما کم کا کثر مال رشوت اور تا جا کز ذرائع کا ہے تو اس کا ہدید یا تخدہ غیرہ قبول کرتا جا کز نیس .... الله یک دہ صراحت کردے کہ حلال مال بھیج رہا ہوں اور اگر اس کا اکثر مال حلال میراث یا تجارت وغیرہ کا ہے ... تو پھر قبول کرنے جس صفحا کہ فیمیں جب تک کہ یہ یعقین نہ ہوجائے کہ یہ بھیجا ہوا مال حرام ہے یا شہد اللہ ہے البت افضل میں ہے کہ ذبی قبول کرے خواہ کیسا بھی ہو۔ (بستان العارفین)

# جب تقیلی در بامیں ڈال دی گئی

ميم من كشتى من شوراغها كه من لث كيا .....من تباه مو كيا...

لوگوں نے کہا....خبرتو ہے؟ ..... کیابات ہوئی بچھ بتا دُ توسی ؟ ....

محروہ آ دمی بس چلائے جارہاتھا....ایک بی رث لگی تھی کہ میں اٹ گیا....کشتی کے سبجی مسافر ایک جگہ جمع ہو گئے ۔....ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے؟ .....کسی کو پچھنمعلوم ہوتا تو بتاتا کہ کیا بات ہے؟ .....

اس نے بتایا ۔۔۔۔ ہزار اشرفیاں تھیں ۔۔۔۔۔ایک ہزاد اشرفیاں بہت بدی رقم ہوتی ہے۔ ہے۔۔۔۔ جس نے سنا اے انسوں ہوا ۔۔۔۔ کھولوگ ل کرمشورہ کرنے گے۔۔۔۔۔ کشتی کے مالک کو بلایا ۔۔۔۔ سارا ماجرا اے کہ سنایا ۔۔۔۔ اس نے کہا کہ اگر تیمی کی ہے۔۔۔۔ تو پا چل جائے گا۔۔۔۔ ہیں ہے مسافروں کی تلاثی ایتا ہوں ۔۔۔۔

> جموٹے پراللہ تعالیٰ کی اعنت ہوتی ہے..... سباے برا بھلا کہہ کرانی جگہ جا بیٹھے.....

مجمونا شیٹا کرائی جگہ بیغا .... جب تک سفرجاری میا .... مسافرات پیٹکارتے رہے .... اصل میں ہوا بیتھا کہ جب سفر شردع ہوا تو بیجھوٹا بھرتا پھراتا کشتی میں گشت کرتا اس عالم فاصل اللہ کے بندے کے بیاس بھی پہنچا تھا اور ان کے بیاس اٹھنے بیٹھنے ہے اے معلوم ہوگیا کہ ان اللہ تعالی کے نیک بندے کے بیاس ایک تھیلی میں ہزار اشرفیاں ہیں .....

اب ال فرجی کا ہر لور می کی کر کھانے گئی کر کی طرح ہزار اشر فیوں کی تھیلی اڑا لے .... جب کو کی اور تدبیر ندین پائی تو اس نے یہ کھیل کھیلا کر سب شریف لوگ پریشان ہو گئے .... تمام سافروں کو الاثی دینا پڑی .... تامی ان عالم کی میں ہوئی .... کیکن کسی کے یاس سے دہ تھیلی نظلی .....

جب دریا کاسفرختم ہوا اور کشتی کنارے لگی .....تمام مسافراتر مکے تو اس جمونے نے نے علیحدگی میں اللہ کے نیک بندے سے یوجھا۔...

کیا آپ نے بھوسے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک ہزار اشرفیاں ہیں؟ ..... انہوں نے کہا .... نہیں میں نے جموث ہیں کہا تھا .... میرے پاس واقی ایک ہزار اشرفیاں تھیں اس نے بو تھا ..... مجروہ تھیلی کہاں گئی؟

انہوں نے جواب دیا ... جب تو نے اپن تھیلی کم ہوجانے کا ڈھونگ دچایا تو میں بجد کیا کہ تو نے میری تھیلی ہتھیانے کے لئے بیسب کھیل کھیلا ہے .... تھیلی میرے پاس سے تکلتی توسب کو یقین ہوجا تا کہ میں چورہوں ....اس لئے میں نے جنکے سے وہ تھیلی دریا ہیں ڈال دی ....

جموثے نے کہا .... ہزارا شرفیان آپ نے دریا بی ڈال دیں؟

جواب ملا ..... بال .... اس في كبا .... تب تو آب كايز انقصان موا ....

جواب طا مستنگی کابدلد برائی ہے دینے والے فالم دوست! میر بزویک اہمیت وولت کی نیس لوگوں کے اس اعتماد کی ہے ۔۔۔۔ جو صدیت نبوی کی خدمت کے لئے جمعے برقر ار رکھنا ضروری ہے ۔۔۔۔ اگر میں فائن مشہور ہوجاؤں آو میری بیان کر دوصد یٹوں پرکون اعتماد کر سے گا۔۔۔۔۔ فر دری ہے اب آپ بیجی من لیس ۔۔۔۔ بید بزرگ کون تنے ۔۔۔۔ بید امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے جن کی بخاری شریف و نیا مجر میں منتز مانی جاتی ہے۔۔۔۔ (یادگار ملاقاتی)

### أيك مفيدمشوره

تج فرش دالوں کو قرنے کے داسطے جانائی جائے۔۔۔ دہاں مردوزن کا اختلاط ہوا ہخت ہوگیا ہے۔۔۔۔ حنفیہ کے نزدیک تو ایسے اختلاط کے ساتھ نماز بی نہیں ہوتی ۔۔۔۔،ہم لوگ دوسرے آئمہ کے نتو ڈل کے مطابق جواز کا فتو کی دیتے ہیں ۔۔۔۔۔ہس آدمی کے ذمہ جی نہیں ۔۔۔۔۔ دوتو بس عمر دبی کرلے۔۔۔۔۔ تواجھا ہے۔۔۔۔ (ارشادات منتی اعظم)

نبوت كااحسان عظيم

حضور اقد سلی الله علیه وسلم کے .....وائی ہاتھ یں اللہ توائی کی چکتی ہوئی کئی ہوئی اللہ کا اللہ سامنے آتی ..... ہوئی کہ کوئی اس کو بچھ آتی ..... ہوئی کہ کوئی اس کو بچھ کئی بین ہوئی کہ کوئی اس کو بچھ کئی ..... ہوئی کو قلب نبوت علی صاحبہ الصلوق والسلام میں اتا را می ایس تو نبوت کی عبد بہت کے ساتھ ..... ہوئی پیدا ہوئی .... ہوئی کو اس کو بیک عبد بہت کے ساتھ ..... ہوئی پیدا ہوئی .... ہوئی کا نوراس پر فائز ہوا تو شنڈی روشنی پیدا ہوئی .... ہوئی وائسان سہد کئیں .... (خطبات کئیم الاسلام)

ذكروشغل كسى دنيوى غرض يصانه بهونا جإبي

قروشغل کرنائی امید دغوی پرندہو ..... بلک رضا والی کے لیے ہو ..... مقدمہ میں سے ندہو کہ مال پڑھے ..... اور زیادہ ہوجائے ..... قرضہ ادا ہوجائے ..... مقدمہ میں کامیاب ہوجائے ..... بیاری گھرے نکل جائے ..... ٹوٹانکل جائے ..... ٹوٹانکل جائے ..... ٹوٹانکل جائے ..... ڈیوی کوئی غرض ندہو .... دیوی کوئی غرض ندہو .... دیوی کوئی خرض ندہو .... دیوی خالی الذہن ہو کہ کیا ملے گا . ... اور کتنا ملے گا اور کینا ملے گا اور کینا ملے گا۔ دیا میں ملے گایا آخرت میں ملے گا ... اس تمام ہوگا الذہن ہو کریس کے آم لیا ہے .... کی فرو یہ بیول کی طرح کہ انہوں نے ہمیشہ تفویض کرو ، نبیول کی طرح کہ انہوں نے ہمیشہ تفویض ہے کام لیا ہے .... توافوض اموی المی الله "میں اینا محاملہ الله کے سیروکرتا ہوں .... ( فطب ہے کے الاست ) "وافوض اموی المی الله "میں اینا محاملہ الله کے سیروکرتا ہوں .... ( فطب ہے کے الاست ) "وافوض اموی المی الله "میں اینا محاملہ الله کے سیروکرتا ہوں .... ( فطب ہے کے الاست )

امام شافعی رحمه الله سے بارون الرشید کی ملاقات

امام شافعی نے طلب علم کیلئے ایک طویل سفر کیا ہے جس کامستقل سفر نامدان کے بعض تلافدہ نے صبط کیا ہے .... اس سفر کے سلسلہ ہیں بغیداد بھی تشریف نے مجئے تتے .... آپ فرماتے ہیں کہ ہیں جس وقت بغداد داخل ہوا تو قدم رکھتے ہی ایک غلام میرے ساتھ ہولیا اور نہا بہت تہذیب ومتانت کے ساتھ مجھ سے یو چھا آپ کا نام کیا ہے؟

یں نے کہا''عرام نے والد کا نام دریافت کیا تو یس نے کہا'' شافعی' فلام سے یہ سن کر کہا.... آپ مطلی ہیں .... یس نے کہا کہ' ہاں' فلام نے یہ سب وال وجواب ایک ختی پر لکھ لئے جواس کے آئیں بیش تھی اوراس کے بعد جھے چھوڑ دیا.... یس بغداد کی ایک مجد میں جا کر تھم گیا اور اس فکر میں تھا کہ فلام نے یہ تحقیق کیوں کی ... اور اس کا اثر کیا مرتب ہوتا ہے یہاں تک کہ جب آ دھی دات گر ڈرگئی تو مسجد کے در واز سے پرزور سے دستک دی گئی جس سے سب اہل مجدم غوب ہوگئے .... در واز و کھولا گیا تو کھولوگ مجد میں داخل ہو ہے اور ایک ایک آدی ہی جب آ دی کے اور ایک ایک کے جبرے وغور سے دیکھتے پھر نے گئے .... یہاں تک کہ وہ میر سے پاس آ سے میں نے کہا گر نہ کر وجس کو تم وہوں میں ہول .... انہوں نے کہا کہ امیر المونین (ہارون کہا فکر نہ کر وجس کو تم وہونی ایک ہیں وہیش کیا تھے کہا کہ امیر المونین (ہارون الرشید ) نے آ ہے کو یا دفر مایا ہے .... میں فور آبلا کی ہیں وہیش کیا تھے کہا کہ امیر المونین (ہارون الرشید ) نے آ ہے کو یا دفر مایا ہے .... میں فور آبلا کی ہیں وہیش کیا تھے کہا کہ اس تھے ہولیا...

میں نے امیر المونین کود یکھا تو سنت کے موافق سلام کیا....امیر المونین نے میرے طرز سلام کو پہند کیا اور محسول کیا کہ درباری لوگ جو تکلفات میں سلام کرتے ہیں وہ خطا ہیں .... بسلام مسنون کی ہے .... مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا تو عم انک من بنی ھاشم (تم یہ کھتے ہوکہ میں نے کہا امیر المونین آپ لفظ زعم استعال نہ کریں کیونکہ یہ لفظ قرآن میں جس جگہ آیا ہے سب جگہ زعم باطل کے لئے آیا ہے ....امیر المونین نے اس قول ہے رجوع کر کے تو عمل کے بجائے تقول کالفظ استعال کیا... جب میں نے جواب دیا کہ ہاں .... امیر المونین نے میر انسب نامہ یو چھا .... میں نے اپنا پورانسب نامہ سنا دیا جو حضرت آدم علیہ السلام تک مجھے محفوظ تھا .... امیر المونین نے کہا کہ آئی فصاحت و بلاغت صرف بنی عبد السلام تک مجھے محفوظ تھا .... امیر المونین نے کہا کہ آئی فصاحت و بلاغت صرف بنی عبد السلام تک مجھے محفوظ تھا .... امیر المونین نے کہا کہ آئی فصاحت و بلاغت صرف بنی عبد السلام تک میں ہوسکتی ہے .... اس کے بعد فر مایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف بنی عبد السلام تک میں ہوسکتی ہے .... اس کے بعد فر مایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف بنی عبد السلام تک کے محتوظ تھا .... اس کے بعد فر مایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف بنی عبد السلام تک میں ہوسکتی ہے .... اس کے بعد فر مایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صوف بنی عبد السلام تک کو عبد السلام تک کو بعد فر مایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صوف بنی عبد السلام تک کو بعد فر مایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صوف بنی عبد السلام تک میں ہوسکتی ہے .... اس کے بعد فر مایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صوف کی میں ہوسکتی ہے .... اس کے بعد فر مایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ

عبده قضا سروکردول اوراس کے عض اپنی تمام سلطنت اور ذاتی جائیدادوں کا نصف حصہ آپ کو دوں ...سب پرآپ کا اور میر انتخام قرار دہ شرطول کے مطابق چلے گا اور تا کہ کا مآفذ قرآن وصدیث اورا جماع امت ہوگا ... ش نے کہا امیر المونین ... اگر آپ بیچا ہیں کہ اس تم مال وضال اور سلطنت و تکومت کے عض میں تحکہ تضا کا صرف اتنا کا م کردیا کروں کہ تم کہ کہا میں کا دروازہ کھول دول اور شام کو بند کردول تو میں قیامت تک اس کے لئے بھی تیار نہ ہول گا .... ہارون الرشید بیچواب من کردونے گئے کہ انچھا .... آپ ہمارا کچھ جدید تجول فرما ئیں ہول گا .... ہی نے عرض کیا کہ مضا نقہ نہیں ... کیان نقد ہونا چاہے .... وعد ے نہ ہول ... امیر گا المونین نے میرے لئے ایک ہزار درجم کا تھم جاری فرمایا اور میں نے ای محل میں اس پر گل المونین نے میرے دربار میں واپس آیا تو وہاں کے حتم و ضدم نے جمت مطالبہ کیا کہ اپنے انعام میں سے کچھ میں بھی افعام دیجئے چونکہ بھے سے موال کیا گیا تھا تو میری مروت نے اس انعام میں سے کچھ میں بھی افعام دیجئے چونکہ بھی سے موال کیا گیا تھا تو میری مروت نے اس انعام میں سے کچھ میں بھی افعام دیجئے چونکہ بھی سے موال کیا گیا تھا تو میری مروت نے اس انعام میں نہیں ایک حصہ انعام میں نہیں کہ موقف کے حصہ میں آیا تھا .... (اخوذاز مشول)

بے فکری کاموٹا یا

جھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ یس اپنے لڑکین ہیں شہر میرٹھ ہیں ایک مسجد ہیں بیٹھا ہوا وضو

کرد ہا تھا اور میرے قریب ہی ایک اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ ذرا موئے تھے

وہاں ایک شخص رجب علی تھے دھال مولوی صاحب سے اکثر مزائ کیا کرتے تھے اس وقت

ہی وہ آئے اور جھے ہے ہو چھنے لگے کہم اس قدر د بلے کول ہور ہے ہو ... ہیں نے ظریفانہ

ہما کہ بھائی صدیت ہیں آیا ہے: ان اللّه یبغض العجو المسمین ... اس واسط میں

وبلا ہوں اور جھے کو خیال ندر ہا کہ یہاں مولوی صاحب موئے بیٹھے ہوئے تھے ... رجب علی

ان مولوی صاحب کی طرف منہ کرکے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ سفتے ہیں اس وقت

بجھے نم بیہ وائے کہ رہے تھی بیٹھے ہیں تو میں بہت شرمندہ ہوا اور میں نے کہا کہ مطلب ہے ہے کہ

جو کھا کھا کر بے قکری میں موٹا ہو کہنے گئے کہ جناب آپ جومطلب چاہیں بیان کریں باتی

حدیث مولوی صاحب یوصاوق آئی گئی ... (امثال عرب)

## كياآب كى زوجهآب كى خادمه؟

اسلامی تعلیمات میں حقوق کی بہت اہمیت ہے... آئ کل ہارے معاشرے میں ای کے اندرزیادہ کوتا ہی ہور ہی ہے... ان میں سے ایک کوتا ہی ہور ہی ہے معاطم میں ظلم کرنا ہے... ، ہو یوں کو باندیوں کی طرح اپنا محکوم بنا کررکھنا چاہتے ہیں... اسلے ذرا بھی فلاف طبیعت بات برداشت نہیں کرتے حالاتکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل واقعات سے آپ اندازہ فرما کیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی کس قدر دل جو کی اور ناز برداری فرمات ہے ہے...

توحضور سلی الله علیه و سلم نے فر مایا کہ جب راضی ہوتی ہوتو کہتی ہولا و رب محمد (رب محمد (رب محمد رب محمد (رب ابراہیم کی اور جب ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہولا و رب ابراھیم (رب ابراہیم کی قتم) تو حضرت عائشہ نے اس کو تسلیم کیا اور کہنے گئیس کہ اس دفت بھی آ پکانا م چھوڑتی ہوں محمد دل میں تو آ بیانا م جھوڑتی ہوں محمر دل میں تو آ بیانی بے ہوئے ہوئے ہیں ....

واقعه الک کے موقعہ پر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشے ہو چھا کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہوتو اقرار کرلو... اللہ تعالی معاف کر دیں گے... اس کے بعد وحی آئی حضرت عائشہ کی برات کو کھول کھول کر بیان کر دیا اور سورۃ نور کے دورکوع نازل ہوئے تو حضورت عائشہ کو بہت خوشی ہوئی ... حضرت عائشہ کو فر مایا کرتمباری برات میں قرآن نازل ہوگیا ہے ... حضرت مائشہ بہت خوش ہوئی ... انگی والمدہ نے ان سے فر مایا ... انھوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بیادا کرو... انہوں نے عرض کیا میں تو اپنے خالق و ما لک کا شکر بیادا کرو... انہوں نے عرض کیا میں تو اپنے خالق و ما لک کا شکر بیادا کرتی ہوں کیونکہ تم سب مجھ پرشک کرنے گئے ہتے ....

ان دانعات ہے معلوم ہوا کہ بیوی کبھی شوہر سے تازیس اگر تا راض ہو جائے تو ایسا جرم نہیں جس کوشو ہر پُر امنائے بلکہ اس کی دل جوئی کرنی جائے .... اور ہمارے معاشرے میں جتنے بھی گھریلونا جاتیوں کے واقعات رونما ہوتے ہیں ان میں سے اکٹر صرف میال ہوی کے ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت نہ کرنے ہے ہوتے ہیں البنداانسان سی معنی میں دیندار مثالی شوہر جبی بن سکتا ہے .... جب وہ اپنی رفیقہ حیات کی طرف ویش آنے والے خلاف طبیعت اقوال وافعال سے درگز رکزتا رہے .... اور بیوی کی وین واری کا تقاضا بھی بہی ہے .... کہ وہ اپنے خاوند کے مزاج کی ہر چیز مثلاً کھانے پینے لہاس گفتگو وغیرہ سب میں رعایت رکھے .... تاکہ جبی رفیقہ حیات ٹابت ہو .... (پرسکون گھر)

تحكيم الامت حضرت مولانا تقانوي رحمة الثدعليه

حضرت تفانوی رحمة الله علیه احکام القرآن لکورید بنتے ای اشاء میں حضرت تفانوی رحمة الله تفایل کے استاذ حضرت شیخ البتد رحمة الله علیه تشریف لائے اور اس دوران وہ وقت آیا جوتصنیف کا تفاقو حضرت تفانوی رحمة الله علیه نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ اس وقت تصنیف کا معمول ہے اگر اجازت ہوتو کی کھام کروں تا کہ ناغہ نہ ہو .... پھر حضرت تفانوی رحمة الله علیه اندرتشریف لے گئے اور چند لکیری تعمیں .... ول نہیں لگاتو پھروانی آھے لیکن بہر حال ناغہ نہ ہونے دیا .... (وقت ایک علیم الله علیه اندرتشریف نے دیا .... (وقت ایک علیم عند)

غار کی تین را توں کے دوران بریاں وہاں لے جانا

حفرت اساء بنت الی بحر منی اللہ تعالی عنها ہے مروی ہے کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم اور حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جمرت پر روانہ ہوئے تو تعن را تھی عار میں رہاور عامر بن فہیر وجو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تعاوہ آپ کی بکرہیاں جہاتے ہوئے رات کو ان کے پاس جاتے ہے صبح کو دوسر ہے جروابوں کے ساتھ جرا گا ہوں میں جاتے اور شام کو ان کے ساتھ وائیس آتے ہوئے ان سے بیچھے بیچے جلتے رہے۔ ان جے اندھیوا ہوجاتا تو اپنی بکریاں ان کی طرف موڑ لیتے اور چروا ہے بیجھتے کہ عامر رہے ماتھ وائیس آتے ہوئے اور چروا ہے بیجھتے کہ عامر بین فہیرہ وہمارے ساتھ آ رہے ہیں .... (شہدائے اسلام)

### دین کے منکرات سے حفاظت

اگر جارے محروں میں کوئی بج خروع اہے ..... کہ بستر پر فلاں معید نے جوتا رکھ دیا یا ....و بوار برنكير بنادي .... يا جائے كى بيالى من كمى كركئي .... تو جم سب كوظر جوجاتى بـ عالانكه جاءيس كى تونبيس مونى ....اضافه بى تو موا .... پيرول يرورم باضافه موا ..... مر ڈاکٹرے یال بھامے جارہے ہیں ....معلوم ہوا کہ ہراضافہ اور ہرترتی آپ پندنہیں كرتے....اى طرح اگر مچھر دانى ميں دو... . تنين مچھر تھس كئے تو بغير انكو نكالے چين نہيں ..... نیند بی نہیں آ سکتی ..... جب تک انگونکال نہ لیس سے ..... حالانکہ ریم مجھر دو ..... تین عد د کتنا خون لي ليت ..... ايك رتى يا ايك ماشد في ليت .... وجروه بهي آرام سے سوتے آب بھي آرام سے سوتے ....لیکن دو تمن قطرہ خون دینا گوارانہیں ....دوستوسوینے کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں اگرمنگرات داخل ہوجا کیں .....خلاف شریعت گھر میں چیزیں داخل ہوتی جارہی ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ... جارے منعے انگریزی بال رکیس ہارے منعے جا ندار کی تصویریں لائیں ....ان کی فکر کیوں نہیں .....کھر میں سانپ بچھوآ جائے ..... تو فورا ٹکا لئے کی فکر ہوگی ....ان ك تكالنے والول كو بلائيس كے ....اور اللہ تعالی كی نافر مانياں جمارے كمر ميس آئيس .... او ان منكرات كو دوركرنے كيلئے كيا جم كواتى بھى فكر ہے .... جنتنى كھرول ہے مجھروں اور مکھیوں کے نکالنے کا فکر موتی ہے ... منکر کے معنی اجنبی کے بیں ....جب دنیا کی اجنبی چيزوں سے سكون جيمن جاتا ہے .... تو وين كے مشرات سے سكون كيسے باقى روسكا ہے .... إنكل من كانتاتكس كيا جين جين كيا ..... اجنبي چيز داخل بوكني آنكه من .... كردوغبار آكيا كهنك اوروردشروع ہوگیا.... کین اگر سرمدلگالیا اور چین میں اضافہ ہور ہاہے .... کیونکہ سرمد آنکھ كيلية اجنبي أبيس أكه سے سرمدكومناسبت ب ... اسى طرح ردحانى يماريال بيل ....مثلاً حسد فضب الكران اخلاق رؤيله كآتے بى سكون چمن جاتا ہے ... ( عالس ايرار )

### وفت كااستعال

وقت كوسى ندكسى كام ميس لكاؤ ... خواه وه كام ونيا كابهو ..... يادين كا... (ارثادات عني اعظم)

نفس کی سرمستی حجاب ہوتی ہے

گنبگار کواگر عین گناه کی حالت میں اللہ سے خفلت نہ ہوتی تب تو وہ دیمن کی ما نند ہوتا مگریہ کہ خفلت نفس اس حال کے بیجھنے سے حجاب بن جاتی ہے اور اسے صرف اپنی خواہش پوری کرنے کی دُھن ہوتی ہے ور نہ اگر اُسے مخالفت خدا وندی کا تصور ہوتا تو اس نافر مائی کے نتیجے میں دین ہی سے نکل جاتا لیکن اسے تو صرف اپنی خواہش کی تکیل پیش نظر ہے .... خدا کی مخالفت محض ضمناً اور تبعاً ہوگئی ہے ....

اور عمو ما بیرحالت ای وقت ڈیٹ آئی ہے جبکہ آ دمی کسی فتند ( گناہ ) کے قریب پہنچتا ہے اور ایسا کم ہوتا ہے کہ آ دمی گناہ کے قریب پنچے اور اس کا ارتکاب نہ کر ہے....اس لیے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آتش گیر مادہ کے قریب آگ لیے جاتا....

پھریہ بھی ہے کہ اُر تھمندا دی اتناہوش کر ایتا کہ خواہش ایک لحدے لیے بوری کرے الکین اس پر ساری عمر حسرت اور ندامت باقی رہے گی تو بھی اس کے قریب نہ جاتا .... اگر چہاس کو ساری دنیا کی دولت دے دی جاتی عمر نفس کی سرمستی خیال وہوش کے درمیان تجاب ہوجاتی ہے....

آ د! کتنی مصحتیں ہیں جو ایک کھے میں ختم ہو گئیں لیکن ان کے نتائج وآ ثار باتی رہ مجئے ....کم ہے کم ان پرندامت کی تو ہمیشہ ہی باتی رہتی ہے....

منابول سے نیخے کا سب سے بہتر داستہ یہ کدندال کے اسباب کو چھیڑ سے اور ندال کے قریب مائے جس نے اس بھولیا اور ان سے بہتر کا خوب ابتمام کیاوہ ملائتی کے بہت قریب ہے۔ (باس جوزیہ)

## حضرت عوف رضى الله عندكى شهادت

عوف بن حارث نے عرض کیا....

يارسولالله پروردگاركوبنده كى كياچيز بنساتى ہے يعنی خوش كرتى ہے....

آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا... بنده کا بر به نه بوکر خدا کے دشمن کے خون سے ایس بنده کا بر به نه بوکر خدا کے دشمن کے خون سے ایس باتھ کورنگ دیا اسر موف نے بیر بینتے ہی زرہ اٹا رکر پھینک دی اور مکو ارب کے کرفتال شروع کیا بیبال تک کہ شہید ہو گئے رضی الله عند.... (حواله بالا) (شهدائے اسلام)

# صبرنه كرنے برآ زمائش

ا...جلد بازی کرنے ہے صبر کے فضائل ہے محروم ہوجاتا ہے لقولہ تعالیٰ حلق الانسان من عجل... انسان کوچاہئے کہ وہ صبر کرے اوراس کے تمره کی امیدر کھا گرچہ جھ عرصہ کے بعدی کیوں نہ ہو... ۲ ...غصر صبر کے منافی ہے ای وجہ سے حضرت ہوئس علیہ السلام غصے کی وجہ سے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھل کے پیٹ میں ڈال دیا ... اگر یوئس علیہ السلام چھلی کے پیٹ میں دیج .... ہوئس علیہ السلام نے اپنے میں دیج .... ہوئس کو تا است کا میری صبر کے منافی ہے حضرت لیقوب علیہ السلام نے اپنے جمیؤں کو نا امیدی سبر کے منافی ہے حضرت لیقوب علیہ السلام نے اپنے جمیؤں کو نا امیدی سے منع کیا جیسا کہ اللہ کافر مان 'ولا تا یسوا من دوح اللہ'' ہے ....(اعمال دل)

#### ماؤول كااحسان

آئی ساری امت کے سرائی مست کے سرائی عظیم محسنوں کے احسانات کے آگے جھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی محنت و قربانیوں سے بیدوین کی امانت ہم تک پہنچائی ہے ....ان بیل مغسرین بھی ہیں ہور آپ اس ... فقہا و شکامین بھی ہیں اور کابدین و مبلغین بھی ... ان کی کے احسانات کے نتیج بیس ہم اور آپ اس سرز مین پر سلمان کہلاتے ہیں اور کلہ طیبہ "لا الله الا الله محمد دسول الله" پڑھنے والے ہیں ....ان کے تذکر سے پڑھ کران کی عظمت شان اور جلالت قدر کا سکہ دل بیس بھائے ہیں کہا ہوئی بہت کم لوگوں کی نظر اس طرف جاتی ہے کہ بیجلالت قدر اور عظمت شان جوان بردرگون کو حاصل ہوئی اس میں ان خاموش ماؤں کا کتنا بردا کروار ہے جس کی کود میں ایک سنوں نے انجام دیا ہے اس کا سہرا پائی ہے .... اگر دیکھا جائے تو جتنا عظیم کام اس امت میں ان محسنوں نے انجام دیا ہے اس کا سہرا پکٹر سے ان ماؤں کے نامہ کائل ہیں ہوگا جنہوں نے انہی اولاد کی پرورش کی .... (پر دہنر در کردگی)

### خوف ہے نجات کا وظیفہ

یافیباد کلا خواف عَلَیْکُمُ الْیُومَ وَ لَلا اَنْتُمُ تَنْحُوزَ نُونَ ٥ (سرة الزند ٢٨٠) ترجمہ: اے بندے بیل خوف ہوگا آئ کے دل تبہارے اور بیل تیم ممکنین ہوگے... اگر کسی کو کسی سے خوف ہویا اس کی کوئی بیشی ہوتو وہ اس آیت کو کثرت ہے پڑتھے.... ان شاء اللّٰہ کا میا بی ہوگی .... (قرآنی مستجاب وَ عاص )

#### مراقبهاصلاح

# نصب العين كي وضاحت

# حاکم وقت کی اطاعت واجب ہے

فقیدر متالشعلی فرماتے ہیں کدعایا کے ذمہ حاکم وقت کی اطاعت واجب ہے جب تک

کہ وہ معصیت کا تکم ندو سے اور جب معصیت کا تکم دیے آواس کی اطاعت جائز نہیں ہے اوراس

کے خلاف بعناوت کرنا بھی جائز نہیں .... ہاں اگر وہ لوگوں پڑھلم کرتا ہے اور اس ہے بہتے کیلے

ایسا کریں آوٹھیک ہے اور حاکم وقت کی اطاعت کا وجوب قرآن میں ذکور ہے .... ارشا دہاری ہے

.... اَطِیعُو اللّٰهُ وَ اَطِیعُو اللّٰرُسُولَ وَ اُولِی الْاَعْدِ مِنْکُمُ ( کہا انواللہ کا اور کہا انورسول کا

اورا ہے خاکم اورامیر کا) بعض مغسرین نے اولی الا مرکی تغییر امرا اوراد کام کے ساتھ کی ہے ۔...

حضرت الس بن مالک آ تخضرت ملی الشعلیہ وسلم کا ارشاد مہارک نقل فرماتے ہیں

کے سنواور کہا انواگر و تر راک جبشی غلاص کی کام ستار یا جا

که سنواورکها ما نواگر چهتم پرایک حبثی غلام بی کوامیر بنادیا جائے.... دور اور کیا مانواگر چهتم پرایک حبثی غلام بی کوامیر بنادیا جائے...

حفزت ابن عبال رسول الله عليه وسلم كاارشاد مبارك نقل كرتے بيل كه جوخص اين امير كى كوئى تاپسند بات و كيمي قو مبر كرے ( يعنی بيعت نه قو ژے ) كيونكه جوخص جماعت سے ایک بالشت كے برابر بھی جدا ہوا اور مركم یا تو اس كی بيموت جا بليت كی موت ہوگی ....

حفرت عبدالله بن عمر کوجب بزید بن معاویه کی خلافت کی خبر پنجی تو فر مایا اگریخبر معایا معاوی معارفت می معارفت کی خبر پنجی تو فر مایا اگریخبر معایا معارفت می بین اورشر ہے تو ہم صبر کریئے .... بعض صحابہ کا مقولہ ہے جب حکام رعایا میں عدل کرتے ہیں تو انہیں اجر ملتا ہے اور رعایا کوشکر لازم ہواور اگرظم کرنے لگیس تو انہیں بروبال ہوگا اور عوام کومبر کرنا چاہیے .... اور اگر وہ جمیں معصیت کا تھم دینے لگیس تو ان کی فرمان برداری جائز نہیں ہے ....

اطاعت ادرفر مانبرداری جائز اموریس بی ہوتی ہے

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشادمبارک ہے کہ مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافر مانی ہوتی ہو....

حضرت! بن عمرٌ آنحضرت ملی القدعلیه وسلم کاارشادمبارک نقل کرتے ہیں کہ مسلمان پرامیر کا حکم سننااور مانتالازم ہے بہند ہویا ناپہند ہو .... جب تک کہ دومعصیت کا حکم نہیں ویتا اورمعصیت کا تھم سننے کے لائق ہے ندماننے کے ....

حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ایک شخص کوان کا امیر مقرر فر مایا...ایک دن ناراض ہوکرا میر نے آگ جا ائی اور تمام کواس میں داخل ہونے کا تکم دیا بعض حضرات اطاعت امیر کے جذبہ میں اس کیلئے تیار ہو گئے ....اور بعض نے کہا کہ آگ سے نیجے کیلئے تو ہم نے یہ سب پھی کیا ہے لہذا ہم اس میں داخل نہیں ہوں گئے .... تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ ہوا تو ارشاد فر مایا کہ آگروہ لوگ داخل ہوجاتے تو بھی بھی آگ سے باہر نہ نکلتے خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی کوئی فر مانبر داری نو جا کڑا مور میں ہی ہوتی ہے .... (بستان العارفین)

جامع دعائيں جن كےالفاظ كم اورمعنی زيادہ ہيں

ترجمہ نہ ''اے اللہ اہم تجھ ہے وہ ممام بھلائیاں مانگتے ہیں جو تجھ ہے تیرے بی حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اور ان تمام چیزوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے بی حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اور ان تمام چیزوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں جن سے مدو مانگی جاتی ہے۔۔۔)و۔ حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی جاورتو ہی ووڈ ات ہے جس سے مدو مانگی جاتی ہے۔۔۔)و۔ (ہمیں مقصود تک ) پہنچانا (تیر نے نضل سے ) تیر ہے ہی ڈمہ ہے ۔۔۔۔ برائیوں سے نیچئے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت تیری تو فیت ہے ،ی ملتی ہے ۔۔۔۔'(حیاۃ السی برائیوں ا

# ایک شخص کی خلیفہ ہارون رشید کے درویش بیٹے سے ملاقات

خلیفہ ہارون رشید کا ایک لڑکا تھا وہ زام ون اور درویشوں کی صحبت میں بہت رہتا تھا....

ابوعام بھری رحمۃ انڈ علیہ کہتے ہیں کہ اللّہ کی محبت میں اس نے گھر کے شاہی آرام کو جھوڑ کر زاہدانہ زندگی بسر کرنا شروع کردی .... میر ہے گھر کی آیک و بوار منہدم ہوگئی تھی ....
میں اسے بنوانے کے اراد ہے سے مزدوروں کی تلاش میں نکلا .... و یکھا کہ مزدور کی ہیئت میں ایک خوبصورت جوان لڑکا ہے .... اس کے سامنے ایک زمیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر دہا ہے .... میں ایک خوبصورت جوان لڑکا ہے .... اس کے سامنے ایک زمیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر دہا ہے .... میں ایک خوبصورت جوان لڑکا ہے ۔... اس کے سامنے ایک زمیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر دہا ہے .... میں ایک خوبصورت بھی اس نے اس سے کہا لڑے کہ کھی کام کرد گے؟

اس نے جواب دیا... کیوں نہیں میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام کرتا ہوگا... کہا ٹھیک ہے لیکن ایک درہم اورایک دانگ لوں گا اورنماز کے وقت اپنی تمازیز هوں گا....

میں نے کہا منظور ہے چلئے ... میں اسے لے کرآیا اور کام میں لگا کر چلا گیا جب مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھی مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھی ہوں کہ اس نے دس آ دمیوں کے برابر کام کیا ہے ... میں اسے بجائے ایک درہم اور ایک دا تگ کے دو درہم پورے دینے لگا... اس نے کہا اے ابو عام! میں اس کو کیا کروں گا؟

اور لینے سے صاف انکار کر دیا .... دومر ہے دن میں پھراس کی تلاش میں ہازار گیا .... لوگوں نے کہا کہ وہ صرف ہفتہ کے دن مز دوری کرتا ہے ....

جب بفته کا دن آیا تو اس کی تلاش میں بازار آیا .... دیکھاای حالت میں موجود ہے .... میں نے اس سے سلام کیا اور کام کے لئے اس سے کہا .... اس نے اس طرح کی شرطیس کیں .... میں سب قبول کر کے اسے لئے آیا اور اس کام پراگا دیا اور دور بیٹے کرد کھار ہا .... کہ ریکس طرح اس قد رجلدی اتنا کام کر لیتن ہے اور میں ایسے موقع پر بیٹھا کہ میں اس کو دیکھوں اور وہ مجھے شدد کھے .... دیکھا کیا ہو ہوں کہ اس نے ہاتھ میں گارالیا اور اسے دیوار پر تھو پا اور اس کے بعد پھر خود بخو دائیک دوسرے سے ملتے جلے جاتے ہیں .... میں نے اپنے تھو پا اور اس کے بعد پھر خود بخو دائیک دوسرے سے ملتے جلے جاتے ہیں .... میں نے اپنے جی سے اور ایسے لوگوں کی اس طرح اللہ تعالی کی طرف سے اعانت اور مدد ہوا کرتی ہے .... کی میں کہا کہ میہ خدار سیدہ شخص ہے اور ایسے لوگوں کی اس طرح اللہ تعالی کی طرف سے اعانت اور مدد ہوا کرتی ہے ....

تیسرے ہفتہ کو پھر میں بازار آیا ... معلوم ہوا کہ وہ تین دن ہے ایک ویراند میں بہار پڑا ہے اور موت اس کے قریب ہے میں اس جگہ پہنچاد کھا کہ وہال تی ووق میدان میں بے کس د ب بس و وجوان پڑا ہے میں نے جا کر سملا کمیا اور دیکھا تو سر کے نیچا کیدا بینٹ کا گڑار کھا ہوا ہے ... میں نے کر رہی سملام کیا تو آ کھ کھولی اور بھے بہجاتا ... میں نے اس کا سر لے کرائی کودش رکھ نہیا ...

وہ بیجھے کہنے لگا مدیمری زنبیل اور تہبندلو... میہ گورکن کو دیتا .... بیقر آن اور انگشتری جناب امیر الموشین ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا.... دیکھو یہ خیال رکھنا کرتم اپنے ہاتھ ہے امیر الموشین کے ہاتھ میں دیتا اور بیکہنا کہ بدمیر ہے پاس تنہاری ایک امانت ہے .... جوایک مسافر مسکین الزے نے میرد کی ہے....

اورامیر الموشین ہے ہیے کہنا کہ دیکھو بیداررہو...اس خفلت اور دھوکہ میں تمہاری موت نہآ جائے.... یبی ہاتیں ہور ہی تھیں کہ طائز روح تفس جسدی ہے برداز کر گیا...

ال وقت میں نے جانا کہ پیفلیفہ کا جگر گوشہ ہے ... میں نے اس کی سب وسیتوں کو پورا کیا... ابو عامر کہیں تین کہ اس رات جب میں سویا.... دیکھتا کیا جوں کہ ایک نور کا قبہ ہے اور اسپر ایک نور کا ابر ہے .... ناگاہ ابر پھٹا اور اس میں سے وہ لڑکا بیکہتا ہوا نکلا....

"ا اے ابوعامر احق تعالیٰتم کویز اے خیردے...تم نے خوب میری دصیتوں کو پورا کیا" میں نے یو جھابیٹاتم پر کیا گزری؟

" کہاا ہے پروردگار ... رحیم وکریم کے پاس ہوں اور وہ مجھ ہے راضی ہے اور مجھے ایس الی تعتیں عطافر مائی ہیں کہ نہ کس آ کھے نے ویکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی کے ول پر ان کا خیال تک کر را اور حق تعالی نے تئم کھا کرفر مایا کہ جو بندہ دنیا کی نجاستوں سے ایسانکل آ ئے گا جیسا کہ تو نکلا ہے تو اسے ایس بی تعتیں وں گا جیسے تجھے دی ہیں .... (یادگار ملاقاتیں)

نوح عليدالسلام كاصبر

حضرت نوح عليه السلام في التي قوم كوسا رُهِ في وسال تبليغ كى جس كى وجه سے چند لوگ ايمان لائے .... اتنى مدت ميں ان كوايد ااور نداق بتايا سيا ان كوجنوں جادوگر كمراه ايسے القابات سے نواز الحمياليكن حضرت نوح عليه السلام في ان باتوں برصبر كيا رب تعالى كا فرمان المن لم تنته ينوح لتكونن من المعر جوهين "(الشعراء)(الاالول)

# صرف لغت و مکچ کرتفسیر کرنا جا ترنہیں

صرف افت و کی کرقر آن پاک کی تغییر کرنا ..... برگز جا ترنیس ہے ..... جب تک که مغیر بن سے جو تغییر منقول ہے .....ای کونداختیار کیا جائے .....ای لیے کتنا می اردو پڑھا ہوا ..... بوا استاد عالم کے ہوا ..... باکمریزی پڑھا ہوا ہوتر آن مجید کا ترجمہ بلاا ستاد عالم کے پڑھنا جا ترنیس ..... اگر چرتر جمہ اردو تی میں ہو ..... اور کیسی ہی عمرہ اردو پڑھا ہوا ہو .... پڑھنا جا ترنیس ..... اگر ایسا کر ہے گا گراہ ہوجائے ادیب کامل اور مولوی کامل کا احتمال دیتے ہوئے ہو .... اگر ایسا کر ہے گا گراہ ہوجائے گا ..... ر ظلبات سے الامت)

# تحقیر سلم حرام ہے

عاصی سے نفرت حرام .....اور معاصی سے نفرت واجب ہے .....دھزت علیم الامت کا ارشاد ہے کہ .....کی بڑے عالم کیلئے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھ ..... خاطب کو اپنے سے محترم بھتے ہوئے مشکرات پر ردک ٹوک کرتا چاہئے ..... قاولی عالمگیری ہیں جزیہ موجود ہے ..... کداگر کسی مسلمان نے مشکل نماز غلط پڑھی اور امید ہے .... کہ وہ ہماری بات قبول کر لے گا تو اس کو سمجھانا واجب ہے ..... عالم کو اپنے کو عالم بھتا تو جائز ہے ..... مگر افضل سمجھنا کہ کہ مشلمان سے اس کے مشار میاں ہے ۔... کہ منزل حسن خاتمہ کا سویٹر حیاں ہیں ۔... کہ انجی خاتمہ کا پیوٹیس .... اس کی مثال ایسی ہے کہ منزل حسن خاتمہ کل سویٹر حیاں ہیں .... ایک نو سیٹر حی پر قدم د کھے ہوئے ہے .... تو اکیا نوب سیٹر حی پر قدم د کھے ہوئے ہے .... تو اکیا نوب سیٹر حی والے ہے اس کو پانچویں میٹر حی والے ہے اس کہ بانچویں والا بخیر برت پوری منزل اکیانو ہے والا گر جائے .... تو ہڈی پہلی سب ٹوٹ جائے اور پانچویں والا بخیر برت پوری منزل طے کر لے تو کیا ہوگا .... تو بات نہا بت واضح ہوگی ....

اے بیا اسپ تیز رو کہ بماند اے بیاخر لنگ بمزل رفت ترجمہ....اے لوگو بیا اوقات تیز رو گھوڑا تھک کر بیٹھ گیا ....اورلنگڑاتا محدها ..... ہمیشہ چلتے منزل تک پہنچ گیا....( ہالس اہرار) 1 ..... جہاری خوشی تمہارے شوہر کی خوشی سے وابسۃ ہے .... تم میں سے ہر کوئی دوسرے کی سعادت یا شقاوت کا سبب بن سکتا ہے .... البذا اپنے اور شوہر کے درمیان کسی مجمی نفرت کی بات سے کئی نفر تیں جنم مجمی نفرت کی بات سے کئی نفر تیں جنم لیس .... بالاً خرمعاملہ ہاتھ سے نکل جائے ....

2.....ا پنی استطاعت کے مطابق شوہر کی بات مانتا...اس کے ساتھ استہزاء و قداق نہ کرتا...ب ہودہ باتوں سے بچنا...زیادہ غصے میں نہ آیا کرنا کیونکہ بیطلاق کی جانی ہے .... زیادہ ناراض نہ ہوا کرنا کیونکہ اس ہے بغض پیدا ہوتا ہے....

3.....ا پی صحت کا خیال رکھنا اور نقصان وہ کر پیس اور پاؤڈ رٹل کر اپنے چہرے کی تر وتا زگی اور رونق ختم نہ کرنا....

4 .... جس کام کابو جمیم بین اٹھانا ہے سے بھر پور ہمت وطاقت سے اٹھانا اور بیہ بات ذہن میں رکھنا کہ باہر کے معاملات شوہر کے ذہے ہیں لیکن گھر کے امور کی صرف تم جواب دوہو.... میں رکھنا کہ باہر کے معاملات شوہر کے ذہبے ہیں لیکن گھر کے امور کی صرف تم جواب دوہو.... 5 ..... اپنے گھر بلو امور میں نظم وضبط بیدا کرد اور کسی کو اپنے رازوں سے آگاہ نہ کرو....

6 ... بٹوہر کے خطوط بغیرا جازت کے نے کھولووہ جو پچھ ہیں ہیں بتانا چاہتا...اس کے دریا فت کرنے میں اصرار نہ کرو....

7..... شوم کے ساتھ تمہارے اختلاف کی جود جہیں ہوسکتی ہیں...ان ہے اپنے آپ کومحفوظ رکھوا درکسی دوسرے کواس کے متعلق نہ بتاؤ....

8 ..... بیہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ ہر مہر پان شوہر میہ جاہتا ہے کہ میری ہیوی اتن مجھدار .... سلیقہ منداور باذوق ہو کہ وہ تمام باتوں کوخود بی نمٹا لےاور گھر میں چیش آنے والی ہرچھوٹی بڑی بات کاشکوہ شکایت میرے یاس ندلائے .... مجھے بار بار باتیں سنا کر پریشان نه کرے بلکہ ان یا تو ل کواہیے سینہ میں فن رکھے...

9.....اگریش تمہارے پاس متعدد دفعہ طنے آؤں گر ہر دفعہ تم سے ملاقات نہ ہوتو مجھے کتناد کھ ہوگا ؟لیکن اگر میں آگر تمہیں اپنے کاموں میں مشغول اور قکر مند پاؤں تو مجھے انہائی زیادہ خوشی اور سرور حاصل ہوگا کیونکہ میری تمنا اور جا ہت بھی یہی ہے ....

10 .....میری ان میستون کوپلے بائد هاوادر کم از کم جرم بین شن ان کا کیک دفید ضرور مطالعه کیا کرو.... اب خیریت اور سلامتی کے ساتھ و خصست ہوجاؤ۔ بیش تمہیں خدا کے سیر دکرتا ہول... (رسکون گر)

عبدالمغنى مقدس كانظام اوقات

حافظ عبدالمغنى مقدى عليه الرحمة كى سوائح" تذكرة الحفاظ" بين ہے كه آپ اسماھ هيں اس دنيا بين آخريف لائے اور ۲۰۰ هيں سفرآ خرت فر مايا....

 وہ جن کاامتخان سخت ہے

آ زمائش لوگوں کے مرتبہ کے اعتبارت ہوا کرتی ہیں .... چنا نچیتم بہت ہے لوگوں کو دکھو گے کہ جو پچھودین و دنیا انہیں ل پچکی ہے ای پر راضی اور مطمئن ہیں .... بیدہ وہ لوگ ہیں دیکھو گے کہ جو پچھودین و دنیا انہیں ل پچکی ہے ای پر راضی اور مطمئن ہیں امتحان اور آ زمائشوں کی جنہوں نے یا تو صبر کے مقامات بلند کا ارادہ نہیں کیا یا بید کہ انہیں امتحان اور آ زمائشوں کی تاب بی نہیں ہے اس لیے ان کے لیے مہولت کی راہ اختمیار کی گئی ....

یزاادرگر اامتخان تو ہے ہے کہ جمیں ایسی ہمت بلند ہے نوازا جائے جو تمہار ہے تی میں درع کامل .... حسن اسلام اور کمالات علم کے حصول ہے کم پر راضی نہ ہو... پھر تمہار ہے ساتھ ایسانفس بھی لگا دیا جائے جو مباحات کی رغبت رکھتا ہوا دراس کا دعویٰ یہ ہو کہ ہما حات کو اختیار کرکے ہی وہ اپنی فکر جو تع رکھ سکتا ہے اور اپنی مرض ہے شفا پاسکتا ہے .... ایسی صورت میں تہیں فضائل و کمالات کے حاصل کرنے میں اس نبلت نفس کی مزاحمت ہے دو چار ہونا پڑے گا اور یہ دونوں حالتیں (یعنی ہمت بلند اور نفس کی بیرحائت ) بالکل ایک دوسرے کی ضمد ہیں اس لیے کہ دنیا اور آخرت آپس میں سوکن ہیں ....

اس لیے اس مقام پر واجہات کی رعایت ضروری ہے.... نیز بینفس کو جائز امور میں اتنی گنجائش نیددے دی جائے کہ کسی واجب تقویٰ سے تنجاوز کر جانے کا اندیشہ ہو....

اوریہ بات المجھی طرح تبجھ لینی جا ہے کہ مباحات کے دروازے کا کھولنا بھی جمھی دین میں بے حدثقصان کا سبب بن جا تا ہے ہی لیے پانی کو کھو لئے سے پہلے ہی بندخوب مضبوط کرلواور جنگ سے پہلے ہی وروہ ہو بکن اوار جو منظمی کرنے جارہے ہواس میں ہاتھ وڈ النے سے پہلے ہی اس کے نتائج پرخور کرلو اور جس چیز سے نقصان کا اندیشہ و ۔۔۔ اگر چہلے ہی اس جوزیہ) اور جس چیز سے نقصان کا اندیشہ و ۔۔۔ اگر چہلے ہی اس جوزیہ)

### حصرت عميررضي اللدعنه كاشوق جنت

عمیر بن حمام رضی الله عنه کے ہاتھ میں اس وقت کچھ بھجوریں تھیں جن کے کھانے میں مشغول تھے .... یکا کی جب ریکھیات طیبات ان کے کان میں کہنچ تو سنتے ہی بول اٹھے کہ واہ واہ .... میر ہاور جنت کے ما جین فاصلہ ہی کیا رہ گیا ہے گرسرف اتنا کہ ریا وگ مجھ کو قتل کر ڈالیس اور کھجوریں ہاتھ ہے کھینک ویں اور تکوار لے کر جہادشروع کیا اور کڑنا شروع کیا بیال کا شہید : و سمجے اللہ عنہ ... رہنی اللہ عنہ ... ( کا روان جنت ) (شہدائے اسلام)

#### طالب کے معمولات

طالباي ليات بي معمولات اختيار كر ي ي دوام موسك يعنى مكسل روزاندة رام واطمينان كرساتهوان يرهمل كرسك .... (ارثادات عارني)

#### ایک وصیت

ين اين اولا د .....الل وعيال ....احباب واصحاب ....اورتمام مسلمانو ل كووصيت كرتا ہوں .....کہاس زندگی کا ایک ایک لحہ وہ کوہر تایاب ہے ....جس کی قیمت دنیا و مافیہانہیں موسكتى ...اس سے الله تعالى كى رضا ....اور جنت كى دائى تعتين خريدى جاسكتى بين ....الله تعالى کی اس بھاری نعمت کو ....اس کی نافر ماندوں میں صرف کرنے سے بچیں .....عمر کی جومہلت الله تعالى في و رومي باس كالك الك منث كي قدركري .... (ارثادات منتى اعظم)

صورت فانی سیرت باقی

دائش مند کا کام یہ ہے کہ .... و وصورت کے سنوارنے کے .... بجائے سیرت کو سنوار ہے.....اور یہی انسان کی حقیقت ہے....اور روگئی صورت تو وہ چندروز ہار ہے ..... برُ ها يا آجائے ..... يا كُوخُم لگ جائے ..... يا كوئى فكر لائق ہوجائے ..... يا كوئى يَارى لگ جائے .... تو سارارنگ وروپ زائل ہوجاتا ہے.... تو صورت درحقیقت قابل النفات نيس ..... بلكداصل چيزسيرت بين (خطبات عيم الاسلام)

شدت تعلق مع اللّه كامطالبه

شدت تعلق مع الله كامطاليديد بيسك الله تعالى سايماتعلق موسك كسي مطاوب ے بھی ایساتعلق ندہو و اپن جان ہے بھی ایساتعلق ندہو ساور اولا د مال و دولت .... بادشاہت وغیرہ سے بھی ایا تعلق ند ہو ....جیسا اللہ تعالیٰ سے ہو...اس کے مقابل کی چیز ہے بھی ایساتھاتی ندہو ....ایمان لائے کے بعد مؤمن سے اللہ تعالی کا بیمطالبہ ہے .... تو اللہ تعالیٰ بیہ چاہتے ہیں کہ بس میری اطاعت میں گئے رہو .....اور کیا ملے گااس ہے قطع نظر کرلو اس كوتفويض كہتے ہيں ....اس ميں بڑى راحت ہے... (خطبات سے الامت) قابل اعتراض اعمال دالي حكام

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے بیل که الله تعالیٰ وین کا کام بھی فاسق فا برقحف سے مجی لے لیتے بیں .... حضرت حذیف بن میمان قرماتے بیل که الله تعالیٰ تم پرایسے حاکم مقرر فرمات کا بوتم بہیں عذاب دیں گے .... اور الله تعالیٰ ان کوقیامت کے دن دوز نے بیس عذاب دے گا .... حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد میارک ہے کہ میرے بعد تم پرایسے دکام بھی مقرر ہو بھے جن کے عل قابل اعتراض ہو تے .... اور تہ ہیں ایس باتوں کا تھم دیں ہے جن کے اللہ عنراض مو تے .... اور تہ ہیں ایس باتوں کا تھم دیں ہے جن کے النہ سے کہ عن کے علی قابل اعتراض ہو تے .... اور تہ ہیں ایس باتوں کا تھم دیں ہے جن کا انہیں بی تعلی نے اللہ کول کی اطاعت جا نز نہیں ....

حصرت ذبیروشی الله عند بن عدی کہتے ہیں ہم حصرت انس بن مالک کی خدمت میں جہاج کے مطالم کی شکایت کیلئے حاضر ہوئے ...فرمانے کے صبر کرد کیونکہ جو زمانہ تم دیکھ رہے ہو بعد والاز مانسال سے بھی بدر ہوگا... بیس نے بیربات تبہارے نی صلی اللہ علید علم سے تی ہوئی ہے...

صحابه كرام رضى التدنيم كي قر آن بني

یہ وہ فرش ہے کہ حضرت بشر حافی کے جب سنا کہ ''والاد حض فوضنھا۔۔۔۔ بقو جوتا نے کرنہ چننا چاہیے۔۔۔۔ خرتمام چرند پرند کو تکم جوتا کے کرنہ چننا چاہیے۔۔۔۔ آخرتمام چرند پرند کو تکم ہوگیا کہ جہاں جہاں بشر حافی جائیں وہاں بیٹ نہ کرنے پائے۔۔۔(امثال عبرت)

#### مجج کی سواریاں

حعرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تغییر فتح العزیز میں تغییر کیے حوالہ نے قل فرمائے ہیں کدابرا ہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سفر میں بیدل تشریف کے جارہے تھے ایک آ دی انہیں ملاجو سوارتھا...اس نے آپ سے دریا فت کیا کہ حضور! کہاں تشریف لے جارہے ہیں؟

آپ نے فرمایا کرج کے لئے جارہا ہوں ... اس فخص نے کہا کہ بیں جی تج کے لئے جارہا ہوں ... بھراس فض نے کہا کہ آپ نے انتخابر اسفراضتیار کیااور پیدل سفر فرماد ہے ہیں؟

و کی سواری بھی آپ کے پاس نہیں ... اطالا تکرسٹر تج کے باب بیل قرآن کریم بیل ہے و کو کی سواری بھی آپ کے بات بیل اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی

میں جب سفرنج کے لئے نگلا ہوں راستہ میں جھے کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو ہیں مبر کی سوار کی پرسوار ہوجا تا ہوں .... جب نعت پیش آتی ہے توشکر کی سوار کی پرسوار ہوجا تا ہوں .... .... طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو تسلیم ورضا کی سوار کی پرسوار ہوجا تا ہوں ....

رنج وغم کی کیفیت ہوتی ہے تو اٹاللہ کی سواری پر سوار ہوجا تا ہوں....

نفس وشیطان مزاحمت کرتے بیں اور طاعت کی طرف طبیعت نہیں چکتی اور مادیت سے طبیعت نہیں بنتی تو حوقلہ (لاحول و لا قو ق الا بالله) کی سواری پر سوار ہوجا تا ہوں.... اگر گناہ ہوجا تا ہے تو استغفار کی سواری پر سوار ہوجا تا ہوں....

جب کی تحظمت سامنے آتی ہے تو اللہ اکبری سواری پرسوار ہوجا تا ہوں.... جب طبیعت کا میلان کسی اور چی کی طرف ہوتا ہے تو خدا کی تنزیہ اور سجان اللہ کی

سواري يرسوار جوجا تا مول....

غرض ہید کہ مختلف سواریاں میرے پاس ہیں حسب حال اور حسب موقع ہیں ان سوار ہوں کو اختیار کرتا ہوں .... عادف تھ .... دل جلے تھ .... صاحب سلسلہ شخ ہیں .... ہہت بڑے شخص ہیں .... غیر معمولی خفس ہیں .... فیر معمولی خفس ہیں .... فیر معمولی خفس ہیں .... فیر معمولی خفس ہیں اس خفس کو بڑاتا اُر ہوا ... اس نے معذرت کی بادشا ہت چھوڑ کر آپ نے ولایت اختیار کی اس شخص کو بڑاتا اُر ہوا ... اس نے معذرت کی اور معافی جائی کے داگر اور معافی جائی کہ حضرت! معاف فرما کیں ... صحیح معتی ہیں سوار آپ ہی جی اس لئے کہ اگر میری سواری کے پیرٹوٹ جا کیں تو جس بالکل نہتا اور بے بس ہوجاؤں گا ... موئی نے آپ کو وہ سواریاں عطافر مائی ہیں کہ جن کے لئے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہمیں اتن اعلی شم کی سواریاں نفید بیٹرین ہمیں اتن اعلی شم کی سواریاں نفید بیٹرین ہیں اس لئے کہ ہم ان حقائق سے غافل ہیں ... (نیش ابرا رجاد پڑم)

#### ا کا بر کے عجیب حالات

حضرت شیخ الحدیث مولانا محد ذکریا صاحب قدی سره کے جس طرح باتی سب حالات زائے ہے ای طرح مولانا محد ذکریا صاحب قدی سرم ادک پرسردیوں میں بھی گری رہتی تھی اور کوئی کیڑا وغیرہ استعمال نہیں کرسکتے اور پاؤں اور ٹاگوں میں گرمیوں میں گرم کمبل ٹاگوں پر رہتا تھا... مورتوں کو بیعت یا تنقین وغیرہ پر دی ہے تھے گری میں کرم کمبل ٹاگوں پر رہتا تھا... مورتوں کو بیعت یا تنقین وغیرہ پر دیے ہے تھے گری میں انگھین وغیرہ پر دیے ہے جھے بھا کر اس کے محرم کے واسطے سے کر داتے تھے گری میں ایک دفعہ ایک بے بروہ عورت اپنی ورد ناک حالت سنانے کیلئے سامنے ظاہر ہوگئی تو معزت نے فررا ٹاگوں والا کمبل چرہ پر ڈال لیا ... وہ چھود برتک بات سناتی رہی حضرت اسلامی کری برواشت کرتے رہے .... (حکایات اسلاف)

# بهظير ويئ كى اصلاح كاعمل

فَمَنَ يُرِدِ اللَّهُ أَنُ يَهُدِيَهُ يَشُوحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ (سَهَ) ترجمہ: پس جوکول کرادہ کر سائٹ ہمایت دینے کا اس کو کھول دیتا ہاں کا سینا ممال میلئے۔۔ جوراہ سے بھٹک گیاوہ اس دعا کو کثرت سے پڑھے۔۔۔۔ (قرآنی متجاب دَعاسَم) والد کا بیٹی کے نام نصیحت آموز خط

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله کے صاحبزاد ہے حضرت مولانا اسعد مدنی رحمہ الله نے اپنی پریشان حال بیٹی کے نام درج ذیل خط لکھا تھا جسے ہر خاتون .....عمل کی نبیت سے تین بار پڑھ لے توان شاءاللہ کھر جنت بن سکتا ہے ....

عزيزه بني الله تم كودارين بن بامرادخوش وخرم ركها مين

بنی! بدونیا چندروزه ہے اس کئے اس کی کسی خواہش کی خاطر آخرت کی اصلی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرنا سخت دھوکہ اور اپنے ہے دشمنی ہے...تم اب اپنی زندگی کی خود ذ مددار ہوہم بوڑ ہے ہو سکتے ہیں کسی کے مال باب جمیشہ ساتھ ٹیس دیا کرتے...اس لئے اب ہر بات کے بصلے يُر بے كوسوچ سمجھ كركر تا .... دراصل جائے والا تفع ونقصان كا جائے والا اورسب سے برا خيرخواه الله بيتبارا خاعداني ورشدولت وبادشابت نبيس بلكددين دارى اورتعلق باللهبي .... اس لئے کسی وجہ ہے اگر دولت جاتی رہے تو جانے وینا ..... دنیا کی کوئی عظیم سے عظیم چیز نہ تہارے لئے قابل فخر ہوسکتی ہےاورنہ ہی کام آسکتی ہے ... ہم ایک جگہ اور خاندان میں جارہی ہوکہوباں برقریب وبعیدتہارے برکام اور برحرکت اور برچزکوغورے دیکھے گااوراگرتم نے كوئى كام يابات اين داوا (حعرت مولاتا سيدسين احدمدنى رحمدالله) كے طريقے ك خلاف کی تو اکورسوا کردگی اورخود مجمی ذلیل ہوگی ...لباس میں فیشن اور نقل کی بجاہے دین داری کالحاظ اورشرم وحیام کا پاس ضروری ہے بہت سے لوگوں سے تعلقات مناسب نہیں ہیں م سے م تعلق اور کم سے کم باتی بہت ی معیشوں سے بچاتی ہیں ... تعلقات میں این بروں کی مرضی کوسامنے رکھو (جس ہے اور جتنا وہ پہند کریں ....وہی مناسب ہے )...طنے اورآ نے والیوں سے خوش اخلاقی خندہ پیٹانی اوراکساری سے پیش آنا بمیشدائے آپ کوسب ے کمتر بجھنا دوسرے کتنے بی خراب ہوں اپنے ہے بہتر سجھنا اگر مسرال کے بروں کو اپنا بروا اوراینا خیرخواہ مجھو گی تو ان شاءاللہ مھی ذلیل نہ ہوگی...شادی ہے پہلے ماں باپ کا درجہ اللہ اوراس کے رسول کے بعدسب سے بڑا ہوتا ہے گرشادی کے بعد شوہر کا دیجہ مال باب سے بره ها بوا بوتا ہے ... اس کی مرضی کے خلاف چلنا بہت بُری عادت ہے اس کوقریب مت آنے دیا خود کام کرلوخد مت کر وسب تمہار معناج ہوں گے اور دلوں بٹس عزت ہوگی آرام طلی ....کا بلی اور خدمت لینے کی خوگر بنوگی تولوگوں کی نظروں سے گرجاؤگی ....

گھر کی ہر چیز پر گھرانی رکھوکوئی چیز ضائع نہ ہوگئی چیز سے بے پرواہی نہ برتو گھر اور گھر کی چیز کو برابر صاف سخرا اور اپنی عبکہ پر رکھنا .... جو چیز جس جبکہ سے اٹھاؤ کام ہوتے ہی اسے اپنی جبکہ پر رکھنے کا اہتمام کرنا.... مصالحوں .... چائے .... اچار وغیرہ سے لو... تو کام ہوتے ہی بند کر کے اس کی جبکہ پر رکھوکئی چیز کو گھلا اور بے جبکہ مت چھوڑ نا.... کپڑوں اور دوسری چیزوں کی اپنی جبکہ ہوئی چاہیے تا کہ جس چیز کی ضرورت ہو... وقت پرٹل جائے .... نماز کو ٹھیک وقت پرضح اور اطمینان سے دل لگا کر پڑھنے کی عاوت ڈالو.... ناشکری اور فیبت عور توں کی بدترین عادت ہے ... اس سے نہنے کی کوشش کرو... فقط والسلام اسعد غفر لہ

رات کو جب نیندنہ آئے یا گھبراجائے تو کیا کے؟

حضرت ابوامامه رضی الله عند فرمات بیل که حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نے حضورت کی الله علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ رات کو پچھڈ راؤنی چیزیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کو پچھڈ راؤنی چیزیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کو تبجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے ... حضورصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد بن ولید! کیا میں تبہیں ایسے کلمات نہ سکھا دول کہ جب تم ان کو تبن مرتبہ پڑھ لو گئے تو الله تعالی تبہاری یہ تکلیف دور کر دیں گے ... حضرت خالد رضی الله عنہ نے کہا یا رسول الله! میرے ماں باپ آپ برقربان ہول ضرور سکھا کیں میں نے آپ کو اپنی یہ تکلیف ای لئے تو بتائی ہے .... تضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہا کرو....

"أعُولُهُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنُ يَّحُضُرُونِ" "مِي الله كَفْصِه اوراس كى مزاے اوراس كے بندول كي شرائ يَحْضُرُونِ " "ميں الله كفصه اوراس كى مزاے اوراس كے بندول كي شراعيات كى اورشياطين كے ميرے پاس آئے ہے اس كال كال كامات كى بناه جا بتا ہول .... (حيات المحابطة)

### اصلاح ظاہر کی اہمیت

کون صاحب آگرامام صاحب ..... تمازے وقت اپنے جمرے ہے مراب مسجدی طرف اپنے کیڑے اتارے ہوئے آئیں ..... تو آپ آنے دیں گے ..... یہ جمیس کے کہ عقل میں فتور آگیا ..... حالانکہ امام صاحب کہدرہ ہیں ..... بھائی ہم کونماز پڑھانے دو ..... جمیم نماز کے مسائل اور سور تمیں یاد ہیں ..... میرا یاطن بالکل ٹھیک ہے .... صرف ظاہر کی خرابی ہے آپ لوگ کیوں گھرا گئے .... آپ اکل ایک بات نہ سنیں گے .... اور سید ھے مجد سے تکال کرد ماغ کے ڈاکٹریایاگل خانے لے جائیں گے .... اور

کیوں بھائی .....ظاہر کی خرائی ہے آپ کو باطن کی خرائی پریفین آگیا .....اور دین کے معاملہ میں ہماری ظاہری وضع قطع .....ظاہری صورت .....حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہو .....تو یہاں ہماری باطنی خرائی اور ایمان کی خرائی پریفین کیوں نہیں ہوتی .....ایسے مخف کو دین کے یفین کیوں نہیں ہوتی .....ایسے مخف کو دین کے ڈاکٹروں نہیں ہوتی .....ایسے مخفل کو دین کے ڈاکٹروں سے ناولیا و ومشائخ کرام کے پاس کیوں نہیں لے جائے ....(عباس ابرار)

#### تلافى ما فات

اگر کمی بہت ہی ضرورت مشخولیت کی وجہ ہے اپنے مقررہ اوقات ..... ہیں مقررہ معمولات پورے نہ ہول معمولات پورے نہ ہول ..... تو جب بھی وقت ال جائے ان کو پورا کرلیا جائے ..... بی خیال نہ کیا جائے ..... کہ چوتکہ وقت پر بیکام نہ ہوسکا تو بس مجمور دیا جائے ..... طالب وسالک کے لیے بیربہت ہی تقصال دہ ہوتا ہے .... (ارشادات عارفی)

#### دين کي سمجھ

کسی نے حضرت حسن بھری رحمۃ القد علید سے بوجھا ۔۔۔۔۔ مب سے زیادہ نفع دینے والا اوب کون سا ہے۔۔۔۔ فرمایادین کی مجھ حاصل کرنا۔۔۔۔۔ اور دنیا سے برغین کرنا۔۔۔۔ بی دین کی ساری فہم ہے۔۔۔۔ اور دید کہ اللہ کی رضا معلوم کر ہے۔۔۔۔ اس کی تابیند باتوں سے بیجے ۔۔۔۔ قرآن وصدیث سب کا خلاصہ بی ہے۔۔۔۔ کہ دین کی مجھ ل جائے۔۔۔ (ارشادات مفتی بعظم)

#### نظام الاوقات

"أے اللہ! میری اُمت کے لیے سے کے اوقات میں برکت عطافر ما...!" حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مہیج کے دفت تشریف لے مجئے.... آپ لیٹی آ رام فر ماری تھیں.... نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جگاتے ہوئے ارشاد فر مایا:

یا بنیة قومی اشهدی رزق ربک ولا تکونی من الغافلین فان الله عزوجل یقسم ارزاق الناس مابین طلوع الفجو الی طلوع الشمس.

"بینی اُنصی ...ا ب رب کرزش کی تیم کوفت حاضرر به اور ففلت والول ب نبینی اُنصی ...ا ب راور طلوع می کرد میان او گول کارزش تیم کرتا ہے .... نبین کرد اللہ جل شانہ طلوع فجر اور طلوع می کے درمیان او گول کارزش تیم کرتا ہے .... نبین کرد کے کہ کرد میان او گول کارزش تیم کرتا ہے .... نبین کرد کی کوفت انسان کا طبی نشاط کا بابرکت وقت ہوتا ہے اس می تقرر بھی کھی تقرر بھی

اليه كام كابونا ما ي جوال نوعيت كانتفضى مو ... اى طرح شب دروز كى ديكراوقات كے ليے بھی کاموں کے انتخاب میں وقت اور کام دونوں کی کیفیت...نوعیت اور فطری ماحول اور مزاج كو بيش نظر ركهنا جاہيے... زندگی كونظام الاوقات كا يابند بنانے سے جہاں اور بہت سے قواكد حاصل ہوتے ہیں وہاں ایک برا قائدہ بیے کہ جب پہلے سے آیک بروگرام طے ہوگا اور آنے والماوقت كم اليواك نظام على مقرر موكاتواس وقت كى آمر برانسان كى تيجداز خوداس كام كى ادائیکی کی طرف مبذول ہوگی اور یون تر دواورسویے میں ضیاع کا شکار نیس ہوگا... کہا جا تا ہے وقت ایک ظالم خوزیزی ما تند ہے ... داناوی ہے جواس کو پکر کر قابوش کر لیکن اس کی چوٹی بیجیے کے بجائے آ کے کی جانب ہاس لیاس کوقا بوکرنے میں وی مخص کامیاب ہوسکتا ہے جوبیش بین مواورآنے والے وقت کے بچاؤ کے لیے اس نے پیشکی تدبیر کرر کمی مو ... مولا نامحمہ حسين آزادا بي مشهور كتاب "نيرتك خيال" من "وفت" كعنوان كي تحت لكعي بن "وفت ایک پیراہن کہن سال کی تصویر ہے ... اس کے بازوؤں جس پر بول کی طرح پرواز کرنے گھ ہیں کہ کویا موامی اڑا جلاجا تا ہے... ایک ماتھ میں شیشہ ساعت ہے کہ جس سے ابل علم کواسینے كزرف كانداز دكهايا جاتا بادرايك باتحدث درانى بكراوكول كاكشت أميد يارشة عمركانا جاتا ہے یا ظالم خوزیز ہے کہ جو دانا ہے اسے پکڑ کر قابوش کر لیتے ہیں لیکن اوروں کی چوٹیاں يجيه موتى بين اس كى چونى آ كركى به ... اس من تكترب ب كرجو وفت كزر كيا وه قابويس نهيسآ سكتابان جويش بين موده يملي عصدوك لين .... ( نيرتك خيال ... مغدا)

اس پیش بنی کا تقاضایہ ہے کہ اس کے سبب ہرکام اپنے مقررہ وقت میں بوری دلجمتی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے ورند عمو آ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے ذمہ بہت سے کام ہوں اور ان کے ساتھ کیا جاسکتا ہے ورند عمو آ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے ذمہ بہت سے کام ہوں اور ان کے لیے اوقات کا نظام مقرر نہ ہوتو ایک کام کی اوائیک کے وقت دل دوسرے کا موں میں انکار ہتا ہے اور یوں انسان کی طبیعت ایک انجانی کی اُلجھن کا شکار رہتی ہے ....

تاریخ میں جتنی علمی شخصیات گزری جیں جنہوں نے عظیم تصنیفی کارنا ہے انجام ویے جیں ان کی پابندی نظام الاوقات ضرب الشل ہے اور یمی ان کے کارناموں کا بنیادی راز ہے ....(وقت ایک عظیم نعت)

# ا پنافیمتی وفت نفیس علوم میں لگاؤ

طالب علم کے لیے مناسب میہ کے حفظ دغدا کر ہ کا بودا اہتمام رکھے اس لیے اگر سارا وقت ای میں صرف ہوتو بہتر ہے لیکن بدن ایک سواری ہے اور سواری کو مسلسل چلاتے رہنے میں سفر کے ڈک جانے کا اندیشہ ہے ....

اور چونکہ تو کئے تھک جایا کرتے ہیں اس کیے انہیں تجدید نشاط کی ضرورت ہوتی ہے اور چونکہ کھنا... مطالعہ کرنا اور تصنیف بھی ضروری ہے کیے نظوم کو حفظ کرنا زیادہ اہم ہے اس لیے اوقات کو دونوں پر تقسیم کرنا ضروری ہے .... پس مناسب ریہ ہے کہ یاد کرنا تو صبح وشام کے اوقات میں ہواور باتی اوقات کو لکھنے .... مطالعہ کرنے اور بدن کی راحت اور اس کے حقوق حاصل کرنے کے درمیان تقسیم کرلیا جائے ....

پھر یہ کی طرح مناسب نہیں ہے کہ وقت کے ان شرکاء کے درمیان ہے انسانی ہو
کیونکہ جب ان بیں ہے کوئی ایک اپنے جن سے زیادہ وقت لے لے گاتو دوسرے کاحق مارا
جائے گا اور اس کا غلط اثر ظاہر ہوگا (یہ تنبیداس وجہ سے کی گئی کہ) نفس غدا کرہ و تکرار سے
گھبراتا اور نکھنے ... مطالعہ کرنے اور تصنیف کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے کیونکہ یہ مشاغل
اس برآسان بھی ہوتے ہیں اور خواہش کے مطابق بھی ...

آدى ائى سوارى كوبريارى ئى ئىچەور ساوراتابوچىكى نىدالىد جواس كىس سى بابرجو ....

اورعدل وانعاف بی سے مقاصد کاحصول ممکن ہے ....

اور جوفض جاده متنقم ہے مثال کی راہ طویل ہوئی ....

اورجس نے آیک منزل کی مت جس کی منزلیں طے کر ڈالیس اندیشہ ہے کہ اس سے وہ مقصد ہی فوت ہوجائے جس کے لیے اس نے محنت کی ہے .... باوجود یکہ انسان کوتح یص و ترغیب کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ محنت کے مقابلے جس کا بلی ان کوزیاوہ واس گیرہ وتی ہے ...
مقصد ہی ذیادہ ضرورت ہے کیونکہ محنت کے مقابلے جس کا بلی ان کوزیاوہ واس گیرہ وتی ہے ...
بہر کیف! طلب علم جس اہم علوم کا اہتمام ضرور ان ہے کیونکہ مثلاً آیک ما بہت کے طالب علم سے انہ من آئی المجھ محفة فَلْیَعُتَسِلٌ " (جو جمعہ کی تماز جس شرکت کا ارادہ رکھتا ہو اس عنسل کر ایما جا ہے ) کوئیس مندول کے ساتھ یا و کیا .... حالا انکہ حدیث تو ایک سند ہے بھی است عنسل کر ایما جا ہے ) کوئیس مندول کے ساتھ یا و کیا .... حالا انکہ حدیث تو ایک سند ہے بھی

ٹابت ہوہی پیکی تھی تواس مشغولیت نے اس آ داب عسل کی معرفت سے عافل کر دیا.... زندگی تھوڑی ہے ادراس سے قیمتی ہے کہاس کا ایک سمانس بھی ضائع کیا جائے.... اور صحیح فیصلوں کی طرف رہنمائی کے لیے عقل ہی کافی ہے کیکن اللہ تعالیٰ کی تو نیل سے ....(مجانس جوزیہ)

# حضرت خارجه بن زيدا بي زبير رضى الله عنه

تام ونسب :...خارجہ نام ہے...خزرج کے خاندان اغریب ہیں...نسب نامہ بیہ ہے.... خارجہ ابن زیدانی زہیر بن مالک بن امراء القیس بن مالک اغربن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر...رکیس قبیلہ اور کیار صحابہ میں تھے...

اسلام: عقبه مين بيعت كي ....

غز وات اور عام حالات: ہجرت کے دفت حضرت ابو بکرصدیق نے مدینہ آ کر انہی کے ہاں قیام کیا تھا...اورانہی ہے موا خاق ہوئی ....

بدر میں شریک تنے اور امیہ بن خلف کوئی آ دمیوں کے ساتھ مل کر مارا تھا....امیہ کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے قاتلوں کو تاڑ لیا تھا.... چنانچہ دوسرے سال جب غزوہ احد واقع ہوا تو اس کوان لوگوں کے تل کی فکر ہوئی ....

شہادت: ... جعنرت خارج شہایت بہادری سے لڑے اور دل سے او پر نیز وں کے ذخم کھا کے زمین پر کر گئے ... جعنرت خارج شہائت بہادری سے لڑے اور کہا کہ اب زمین پر کر گئے ... جعنوان نے ان کوشنا خت کر کے ناک ... کان اور دیگر اعضاء کا نے اور کہا کہ اب میر اکلیج پڑھنڈ اہوا ... میر سے باپ کے وض محملی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بردے بہادر کام آئے ....

ان کے بھینیج سعد بن رہے بھی اس معرکہ بیں دادشجاعت دے کرشہید ہوئے تھے.... چی بہتیج دونوں ایک قبر میں فن کئے گئے.... (سیرانسخاب)

# متكر وملحد كى اضلاح كيليخ وظيفه

وَ مَنُ يَّهُدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنُ مُّضِلَ د (سرة الريه) ترجمہ: اور جس کو ہدایت دے اللہ کی تہیں اس کو گمراہ کرنے والا.... کوئی شخص خدکی طرف ہے چھر گیا ہواس کو یہ آیت پڑھ کردم کرکے پلائیں ... ابراجيم عليهالسلام كاصبر

ابراجيم عليه السلام نے ايك موحد كے بونے كى حيثيت سے صبركيا يميلے ان كو آخم من و الأكيا آك من جانے كے بعد آپ صرف بيدعا پڑھتے "حسبى الله و نعم الوكيل" مجر بردها بي من الله تعالى في بيناديا بجراس كوذر كرف كاحكم ديا حصرت ابراجيم عليه السلام نے چھری فی بیٹے کولٹالیا اور اللہ کے علم کی تھیل کی ... اس برآ ب علید السلام نے صبر فر مایا... يجه جسب جمونا تفاتو وادى ذى زرع من جمور دين كاحكم آيا آب عليه السلام في ان كو بے سروسامانی کی حالت میں چنیل میدان میں اسکیے چھوڑ دیا جب بیجانے گئے تو ان کی بیوی نے کہا ہمیں کس سے حوالے کرے جارہے ہو قرمایا اللہ کے پھر بیوی خاموش ہو تمئیں ...اس ك بعدود شام لوفي الله في محرح عرب اسحاق عليه السلام ديئ .... (ا وال ول)

قابل ملامت آ دمی

حصرت عائشہ ﴿ فرماتی میں كماكيك آوى نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت مِن كُولَى جُمْرُا وَيْنَ كِيا اوردوران تَعْتَكُو كَيْخِ لكاحسبنا الله ونعم الوكيل ... آب نے ارشادفر مایا کداللہ تعالی ہمت بارجانے والے بندہ کوملامت کرتے ہیں اپنی جحت اور دلیل كى بورى قوت استعال كرو كر حسبنا الله و نعم الوكيل كرو ... (بتان العارفين)

عورت اسے رب کے زیادہ قریب کب ہوتی ہے جناب رسول النصلي الشعليه وآله وسلم في فرمايا "عورت يرد ع كا ندرر بن ك قابل ہے ... جب وہ با برتکلتی ہے تو شیطان ... اس کوتا کتا ہے اور عورت اللہ کی رحمت کے قريب تراس وقت بوتى بجب وه اين كمريس بوتى ب ... (مكلوة)

سردرد كاوظيفه

لا يُصَدُّعُونَ عَنُهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ٥ (١٦١١٥ تـ ١١)

ترجمہ بنیں سرمیں در دہوگا اس سے اور نیس وہ اس میں بہکیں گے۔ سر در د کیلئے مید دعا پڑھیں جس کے سر میں در دجو وہ اپنے سریر ہاتھ رکھ کر اس دعا کو يره كردم كريس... (قرآني ستجاب دُعائي)

# حفرت عبدالله بن مبارك كى اينے شاگر دوں سے آخرى ملاقات

استاذ الحد ثین حضرت عبدالله بن مبارک رحمدالله تعالی کے یاس صدیث یاک برا سے والے ہزارون طلبا ہوتے تھے ... 'ممکمر'' جیسے تماز میں آ سے تکبیر کہتے ہیں ... ای طرح لوگ ان سے صدیت یاک آئے قش کرتے تھے ... ایک مجمع میں "ان مکبرین" کی تعداد کیارہ سو تتى .... مجمع كاندازه آپ خودلگاليس ...ايك مجمع ميں دواتوں كو گناميا تو اس مجمع ميں حاليس ہزار دوا تیں تھیں ...ا تنے بڑے جمع میں وہ حدیث یا ک کا درس دیا کرتے تھے .... جب ان كة خرى لحاتة ئي ... بسترير ليفي موسة تصاور كيفيت بدل رى تمي ... اى اثناء مساي شاكردول من فرمايا كه جميعا فعاكر ينج زمين برلناه و...شاكرد جمران من كراب كياكري؟ اس دنت جيس ك فرش نبيس موت تے ہے ۔۔فتلا ٹي موتی تھي ... پھر فر مايا جھے اٹھاؤ اورزين برلڻا دو ... شا گردول نے تھم کی تعبیل کی اور مٹی برلٹاویا ... انہوں نے دیکھا کدونت کاتے بڑے شخ ایے رخسار کوزین پر ملنے لکے اور یہ کہدرے نئے کہاے اللہ! توعیداللہ کے بردھانے پر حم فرما...میرے ووستواجن کی زندگی صدیث یاک کی ضدمت میں گزری ....جب وہ اینے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضورا ساطرح عاجزى كرت معلقة جميل محى عاجزى وأعسارك كرني ما ين ... ( وكار الا تات ) نماز جمعد کی تا کید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کابیان حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات جي كه جعه كيون حضورصلي الله عليه وسلم نے کھڑے ہوکر بیان فر مایا اور ارشا وفر مایا جوآ دی مدیندے ایک میل دور دہتا ہے اور جمعد کا دن آجاتا ہاور دہ جعد بڑھنے ہیں آتا تو اللہ اس کے دل برمبر لگادے کا پھر دوسری مرحبہ میں ارشاد فرمایا جو آ دی مدینہ ہے دومیل دور رہتا ہے اور جمعہ کا دن آ جاتا ہے اور وہ جمعہ پڑھنے ہیں آتا اللہ اس کے ول پر مہر لگا دے گا پھر تیسری مرتبہ میں ارشاد فر مایا جو آ دی مدینہ ے تین میل دوررہتا ہے اور جمعہ کا دن آجا تا ہے اوروہ جمعہ پڑھنے نبیں آتا اللہ اس کے دل يرمبرلكا ديكا....(حياة السحاب جلد٣)

#### صحابه مرتنقيدے بالاتر

سادے صابہ منقن میں عادل اور پاکباز ہیں ۔۔۔۔۔اور ہاری ہر تقید ہے بالاتر ہیں ۔۔۔۔۔ ہاری ہر حالت ہے اور ہے ہیں ۔۔۔۔۔ ہارا فرض ہوگا کہ ان کوسا منے رکھ کرا ہے ایمان اور ایمان کے ہمطابق ہوجائے ۔۔۔۔۔ تو ہمارا اور ایمان کے مطابق ہوجائے ۔۔۔۔ تو ہمارا ایمان اور ہمارے ایمال درست ہیں ۔۔۔۔۔ ورنہ غلط ہیں ۔۔۔۔اس کے کہ علم کی روایت بھی انہوں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہے۔۔۔۔۔اور عمل کی روایت بھی انہوں نے بی اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہے۔۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

طریق اطمینان وہبی ہے

متکبرین کی ضع ہے بیخے کی ضرورت

فخند و ها تکنے ہے منع فر مایا گیا ..... کیونکہ بیمتنگرین کی نشانی ہے ..... حکمت یہاں کیا ہے .... کہ متکبرین کی نشانی ہے .... کو متکبرین کی حقیقت بھی ہے ... کو متکبرین کی حقیقت بھی تمہارے اندر منتقل ہوجائے گی .... جیسے "صلوا محمار نینمونی" میں ہے .... کہ صورت کی نقل کر وتو حقیقت کا تکس بھی اثرے گا .... (بالس ابرار)

#### خاوند کی خوشنو دی کا اجر

اس کے بعد حضوراقد سلمی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا علی طرف متوجہ ہوئے اورارشاد فر ما یا کہ غورے ناور ارشاد فر ما یا کہ غورے ناور ہے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اس کی خوشنو دی کو ڈھونڈ نا اور اس برقمل کرنا ان سب چیز دل کے قواب کے برابر ہے .... بیجواب من کرا ساور ضی اللہ عنہا نہا ہے خوش ہوئی ہوئی والی سی کو کئیں .... (اسدا فاب) فائد ہ ... بور قوس کا اپنے خاوند ول کے ساتھ اچھا برتا و کرنا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت وفر ما نبر داری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے گر عور تیں اس سے بہت ہی فافل ہیں ... محابہ کرائم نے ایک مرتبہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ما فل ہیں ... محابہ کرائم نے ایک مرتبہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے سور کی کو گور قب اور ان کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے سواکسی کو سجدہ کریں ... جضور اقد س کی حالت میں مرے کہ خاوندوں کو سجدہ کریں ... ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو عور قب کو کا است میں مرے کہ خاوندوں کو سے در امنی ہودہ جنت میں جائے گی ... (یہ سکوں گھر)

# کشادگی رزق کاعمل

وَمَنُ يُتِّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ٥ وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَبِبُ ... إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ يَخْتَبِبُ ... إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ اللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ... إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ المُوهِ ... قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٥ (سَيَاهُونَ ١٠-١٠)

ترجمہ: اور جوکوئی ڈرتا ہے اللہ کے کردیتا ہے اللہ پلیے تکلنے کاراستہ اور رزق دیتا ہے اس کو جہال ہے نہیں گمان ہوتا اور جوکوئی بھروسہ کرتا ہے اللہ پر پس وہ کافی ہے اس کو بے شک اللہ حینی گمان ہوتا اور جوکوئی بھروسہ کرتا ہے اللہ پنے والا ہے اپنے اراوے کو تحقیق مقرر کیا ہے اللہ نے ہرا کی چیز کو اندازہ سے سنگ اللہ حین کی ایک تبیع پڑھ کر ایک تبیع میں ولا تو قالا باللہ کی پڑھ کر رزق کیلئے دعا کریں انٹد تعالی آپ کیلئے رزق کے دروازے ایس جگہ سے کھول دے گاجہاں ہے آپ کونشان و گمان بھی نہ ہوگا ۔۔۔ ( قرآنی ستجاب دُعا کمیں )

#### علامهابن جوزي رحمة الثدعليه

ای گوشے کو جھی ملاحظہ کیجئے کہ ان کے ہاں وقت کی کیا اہمیت بھی ... وقت کو کس طرح بیا تھے ... مہمانوں کی آ مدیا ہے کارو بے مشغلہ افراد کے آئے کے دفت آ پ کا طریقہ کیار ہا ہے ... اپنی معروف کتاب میدانی طر" کی جلد اول اور صفحہ ۲۳۱... ۱۰۲۱ اور جلد دوم کے صفحہ ۱۳۱۸... ۱۳۱۸ اور جلد دوم کے صفحہ ۱۳۱۸ اور تیسر کی جلد کے ۱۲۳ میں قرماتے ہیں:

"انسان کوچاہیے کہ اسپنے وفت کی قدرو قیمت کو پہچانے....ایک لیحد کوجھی ہے کارضائع نہ کرے بلکہ ہر لخظہ کو ذریعے دتواب بتائے....البتۃ اس بیس اپنی نبیت کوفساد سے بچائے اور ہر قول وکمل میں نبیت کوصاف اور خالص رکھے..."

جيا كدهد يدشريف جن ارشاد توى صلى الله عليه وسلم ب:

بهارے زیانے کے اکثر لوگوں کا طریقہ ہے...خصوصاً عام خوشیوں اور عیدین کے موقعوں ہر ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں....صرف مبارک بادوسینے اورسلام عرض کرنے پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ السی گفتگو بھی چھیٹر دیتے ہیں جس سے وقت بر ہا دہوتا ہے... جب میں نے دیکھا کدونت فیمتی ترین سرمایہ ہے...اس کونیکی میں صرف کرنا فرض ہے تواس کوضائع کرنے کونا کوار سمجھا اورلوگوں کے مذکورہ طریقے سے پہلوتی کی بلکہان کے ساتھ بين بين ربا كيونك يمل انقطاع بهي ممكن نه تقا... يمل ان كاساته وينابهي غلطي سيه خالي نه تفاتو ملاقاتوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر کے وقت بچانے کی تدبیر کی ... پھرابیا کام وُهونڈ نکالا جوبات چیت کے درمیان بھی چلارہا تا کہ دفت کم سے کم خرج ہو ... مثلاً بیطریقہ نکالا کہ سی کی آ مدے وفت کاغذ کاٹ کر لکھنے کے لیے درست کرنا اور قلم تراش کر سے کرنا اوروہ کام جو بات چیت کرتے ہوئے ہمی انجام دیا جاسکتا ہے کرنے نگاجس کے لیے فکر ... جمنور قلب کی ضرورت نہیں ہوتی ... میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ اکثر لوگ مقصد زندگی ہی سے عافل ہیں .... زندگی کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ... ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے مالی فراوانی سے نوازاہے... کمائی کی انہیں ضرورت نہیں... وہ اپنے اوقات کو بازاروں میں آنے جائے میں ضائع کرتے ہیں جس کی وجہ سے متکرات میں بھی جتلا ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ فضول کھیلوں میں قیمتی وفت کو ہے در دی سے ضائع کرتے ہیں یا فضول قصے کہانیوں اور قیمتوں کے اُتارچ ماؤی بے فائدہ بجٹ میں ضائع کرتے ہیں...اس سے میں نے سیمجما كهودت كى قدرو قيمت كى بهجان كى دولت الله تعالى نے ہرايك كوعطانبيس فرماكى .... ويحض الله تعالى كي توفيق بي سيكم بي لوك اس كوفيمت جصة بين ... "وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظَّ عَظِيْمٍ "الله تعالى يدعا بكرالله تعالى جميس عمر كاوقات كى قدرو قيت كانجان اوراس كفيمت جانع كي توفق مرجت قرماد .... (وتت أيك عظيم نعت)

موسى عليهالسلام كاصبر

موی علیه السلام کوان کی قوم اور فرعون کی قوم نے کتنی ایڈ ائیں پہنچا ئیں لیکن آپ علیہ السلام نے ان دونوں قوموں کو وعوت دیتے اور اور انکی باتوں پر صبر کرتے .... حتی کہ اللہ تعالیٰ نے انکی ہلاکت کر دی .... (اعمال دل)

# حادثات سوڤی ہیں

س تدریا کیزہ ہے وہ ذات جوایے بندوں کوان کے وطن سے دورکر کے اور اسباب کے سامنے جھکا کران کا صبر آ زمائی ہے اور آ زمائش کے زمانہ میں ان کے جو ہر کو ظاہر کرتی ہے .... وہ ویکھو! حصرت آ وم علیہ السلام کو کہ ابھی طائکہ انہیں تجدہ کررہے تھے اور پچھ ہی مدت کے بعد جنت سے نکالے جارہے ہیں ....

و و دیکھو! حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم ہے مار کھاتے ہوئے بیہوش ہوہو جاتے ہیں پھر کچھو! حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم ہے مار کھاتے ہوں بیٹور ہے ہیں .... پھر کچھو بی دنوں بعد کشتی میں اپنیٹے کرنجات پار ہے ہیں اور ان کے دشمن ہلاک ہور ہے ہیں .... وہ دیکھو! حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جارہے ہیں اور چند کھے بعد سلامتی کے ساتھ نکالے جارہے ہیں ....

وور یکھو! حضرت ذیخ اللہ (اساعیل علیہ السلام) کو کہ اللہ کے تھم کے سامنے جھک کر

(فرائے کے لیے) النائے جارہے ہیں پھر بچا لیے جارہے ہیں اور مدتی ہا تی رہ جاتی ہے ۔...

وه دیکھو! حضرت یعقو ب علیہ السلام کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں ختم ہوگئی ہے پھر وصال کے فرری ہی آگئی ہے ....وه دیکھو! حضرت موی کلیم اللہ کر یاں جہارہ ہیں پھر ترتی کر کے خدا تعالیٰ ہے ہم کلای کا شرف یارہے ہیں ۔...

اوروه دیکھو! ہمارے ہی اکرم ملی اللہ علیہ دسلم کوکل تک بیتم کہا جارہا تھا .... بجیب بجیب اوروه دیکھو! ہمارے نی اکرم ملی اللہ علیہ دسلم کوکل تک بیتم کہا جارہا تھا .... بجیب بجیب مالات آپ ملی اللہ علیہ دسلم کوالٹ یکٹ رہے جو بھی دشمنوں ہے جائے تھے اور بھی نقر

، یں جس نے دنیا کے سمندر میں غور کیا اور بیہ معلوم کرلیا کہ موجیس آپس میں کس طرح ملتی ہیں اور زمانہ کے دھکوں پر کیسے صبر کیا جاتا ہے ....وہ کسی بلا ، ومصیبت کے نزول سے تھم اے گانہیں اور کسی و نیوی راحت پر زیادہ سروز بین ہوگا...(بجانس جوزیہ)

# بے قصور مظلوم کیلئے قر آئی عمل

اِنَّ بَطُشَ رَبِّکَ لَشُدِیُدُ ﴿ (مِنَ الْرَوجَ الْ) ترجمہ جمیق تیرے رب کی پکڑ بہت بخت ہے..

اگر کسی کاظلم تمہار ہے اوپر بہت ہور ہا ہو...مظلوم اس کے ظلم سے عاجز آگیا ہوا دروہ ہے قصور ہووہ بید دعاروزاندا • ادفعہ پڑھ کرآ سان پر پھونکیں....( قرآنی متجاب زعائیں )

## جنگ صفین میں شہادت

حضرت فزیمه دختی الله عند نے اپنی زندگی خلافت راشدہ کے زیر سابیگر ادی ... جب
حضرت علی رضی الله عند مندخلافت پرجلوہ افر وزہوئے ... حضرت فزیمه رضی الله عندان کے
معاون و مددگار تضار انہوں بیس ان کا ساتھ دیا بلکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه
کے لفکر کے ہوئے اور یہ بوضلمہ کا جمنڈ ااٹھائے ہوئے شے اور جنگ صفین بی شہید ہوئے ....
شریک ہوئے اور یہ بوضلمہ کا جمنڈ ااٹھائے ہوئے شے اور جنگ صفین بی شہید ہوئے ....
حضرت فزیمہ رضی الله عند جنگ بھل بی بھی شریک ہوئے لیکن نہ انہوں نے تکوار
نیام سے نکانی اور نہ کسی ہے لڑے اور جب یہ جنگ صفین بیس شریک ہوئے لیکن نہ انہوں نے تکوار
اس وقت تک کسی ہے نہیں لڑوں گا جب تک محار بن یا سرکول نہیں کرویا جاتا کیونکہ بیس نے
رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے سنا ہے کہ محار کو باغی کروہ کل کرے گا' ....

جب حضرت ممار رضی الله عند قل کردئے گئے تو حضرت فزیمہ رضی الله عند نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی... پھرمعر کہ آرائی کے قریب ہوئے ... الرقے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے ذھن پر کر گئے اور یہ سے انجری کا واقعہ ہے ... اور یہ حضرت علی بن الی طالب رضی اللہ عند کے دور خلافت میں بیش آیا...

رسول الندسلى الندعليه وسلم في دو كوابيول والماليعنى حصرت فزيمه ومنى الندعند كم بار ميس فرمايا... "جس كن ميس فزيمه واي وسعد عدواس كه لنه كافي بيسي (سيراسي)

### عيسى عليهالسلام كاصبر

دهنرت عیسی علیه السلام کو بنی امرائیل نے جھوٹے الزام نگائے حتی کھیسی علیه السلام کول کرنیکا حَم دیا اورائکوسونی براٹکا یا پھر بھی انہوں نے صبر کیا بیمان تک کہ اللہ تعالیٰ نے انکواٹھ البیا۔۔۔ (اعمال دل)

## كام كرنے كاطريقه

علیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تصنیف و تالیف کا جو غیر معمولی کا م لیا سنتھ کا کر غیر معمولی کا م لیا سنتھ کا کر کے کے بجائے سب جتنی مفید بات جس وقت زرقام آھئی سب سے مزید کے انتظار میں ہیں ٹلایا کرنے کے بجائے سب جتنی مفید بات جس وقت زرقام آھئی سباہے مزید کے انتظار میں ہیں ٹلایا سبکھ کر شائع فرمادیا سبکھیل اور اضافے بعد میں بھی ہو کتے ہیں سبکین جو بات مفید ہوستا ہے استقصاک تظار میں ٹلانے سے ضروری بات بھی رہ جاتی ہے ۔۔۔۔ (ارشادات مفتی اعظم)

علم بنیادی ضرورت

علم غيرنا فع لائق يختصيل تنبيل

جوعلم نفع ندو ہوہ حاصل کرنے کے قابل نہیں .... بلکہ لائق اعراض ہے ای لیے جو .... جفور صلی اللہ علم نے طلب علم کے سلسلہ میں درخواست و ات باری تعالیٰ سے جو دعا کی .... ایک تو اس جملہ کے ساتھ ''اللّٰہ مانی اسئلک علما نافعا'ا ہے اللہ! میں جو علم نافع کی درخواست کرتا ہوں ... .. تافع کی قیدلگادی جس ہے معلوم ہو گیا کہ جو علم نافع ند ہووہ لائن تخصیل نہیں ... ( خطبات سے الامت )

تمیم داری کے بھائی کا دجال کود کھنا

فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عشاء کی نماز کیلئے دیر سے تشریف لائے ارشاوفر مایا کہتم داری جھے ایک قصہ سنار ہاتھا...اس وجہ سے دیر ہوگی وہ قصہ بیتھا کہ اس کا بچیازاد بھائی سمندر کے سفر پر گیا اور وہ کسی جزیرہ ش پہنچ گیا کہیا دیا ہے کہ ایک کہ ایک کے بہاوں کہ ایک کل ہے جس میں ایک آ دمی زنجہ وں میں جگڑ اموا ہے .... اورا پے لیے بالوں کو تصیب رہا ہے ....اس نے پوچھا کہ تو کون ہے وہ بولا میں دجال ہوں ....کیا ابھی رسول اس کے تصلی اللہ علیہ وہ اولا میں دجال موں ....کیا ابھی رسول اس کی اللہ علیہ وہ اولا کہ میں ایک آ فرمانی اس نے کہا ہوگیا ہے پھراس نے پوچھا تو کیا لوگوں نے اس کی اطاعت تبول کی ہے وہ بولا کہ بیان کے اس کی اطاعت تبول کی ہے وہ بولا کہ بیان کے اس کی اطاعت تبول کی ہے وہ بولا کہ بیان اندار فین )

دين كى مشقت باعث بريشاني نہيں

ہے صاحب الی مشقت آورین بی ہوتی ہے ....

مولا نافضل الرحن صاحب نے فر مایا کہ حف نے آکر پوچھا کہ ایک ورت کا شوہر گم

ہوگیا ہے ... مولوی صاحب نے فر مایا کہ مرد کی نوے برس کی عربک انتظار کرو... کہنے لگا

کہ جناب! اس بیں تو بر احرج ہے اور دین بی حرج ہے نہیں ... مولوی صاحب نے فر مایا

کہ بھائی اگر بیحرج ہے تو جہا دیمی حرج ہے ... سوحرج کے یہ معنی نہیں ... حرج کہتے ہیں

پریشانی اور الجھن کو ... سواسلام بیل میری نہیں ہال تعب ومشقت ہے تو کیا دنیا کے کا مول

میں تعب ومشقت نہیں ہے ... (امثال عبرت)

# شاگردکی با کمال استادے ملاقات

ابوذربعدر حمداللہ ایک محدث گزرے ہیں ...ان کی محفل ہیں ایک شاگر دآیا کرتا تھا اس کینٹی ٹی شادی ہوئی تھی ...ایک دن محفل ذرالمبی ہوگئی تو اس کو گھر جانے ہیں در ہوگئی .... جب وہ رات دریہ ہے گھر پہنچا تو ہوی الجھ پڑی کہ ہیں انتظار ہیں تھی تم نے آنے ہیں کیوں در کی ؟ اس نے سمجھایا کہ وقت ضا کع نہیں کرر ہاتھا ہیں تو حضرت کے پاس تھا .... وہ پچھزیادہ غصے ہیں تھی .... غصے ہیں کہ ہمیٹھی کہ تیرے حضرت کو پچھنیں آتا .... کھے کیا آئے گا ....استاد

عصے بیں تھی ....عصے بیس کہہ نیکی کہ تیرے حضرت کو پچھے ہیں کے بارے بیس بات من کے رینو جوان بھڑک اٹھا....

جب بیوی نے میکہا کہ تیر ہے استاد کو پچھٹیس آتا... بچھے کیا آئے گا تو بیس کرنو جوان کو بھی غصہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر میر ہے استاد کوا یک لا کھا حادیث یاد نہ ہوں تو تجھے میری طرف ہے تین طلاق ہیں...

سیح اٹھ کرد ماغ ذراخنڈا ہواتو سو پنے لگے کہ میں نے تو بہت بڑی ہے وقوئی کی ....

ہوی نے خادند سے بوچھا کہ میری طلاق مشر وطقی ....اب بنا کیں کہ بہطلاق واقع ہوئی یا 
مہیں ....اس نے کہا کہ بہتو استاد صاحب سے بوچھنا پڑے گا ....اس نے کہا کہ جا کیں بنتہ

کر کے آئیں .... چنانچہ بہتو جوان اپنے استاد کے باس پہنچا اور کہا کہ رات بہواقعہ پیش آیا

....اب آپ بتا ہے کہ نکاح سلامت رہایا طلاق واقع ہو چکی ہے ....ان کے استاد سے بات

من کر مسکرائے اور فرمانے گئے کہ جاؤتم میاں بیوی والی زندگی گزارو .... کیونکہ ایک لاکھ

احاد یہ مجھے اس طرح یاد بی جس طرح لوگوں کو سورہ فہ تحہ یا دہوتی ہے ....سجان اللہ! بہا

قوت حافظہ کی برکت تھی اور علم کی برکت تھی جواللہ تھا ٹی نے عطا کردی تھی ....(یادگا دلاتا تیں)

### میاں بیوی میں محبت بیدا کرنے کانسخہ

وَمِنْ أَيِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمَّا مِنْ الْفَلِيكَا فَرَا وَاجَالِيَّا لِمَتَكَلَّنُوْ آلِيَا وَجَعَلَ مَنِيَاكُمْ مَوَدُدَّ وَرَحْمَا أَلِي فِي ذَلِكَ لَا لِيتِ لِقَوْمِ يَتَفَلَّلُوْنَ مَنْ أَلَ إِنَّ مِي مِوى مِي اخْتَانَا فِ ہِي...آيل هِي محبت بَيْس ہے تواس آيت كونتا تو ہے وفعد كى مشائى پر تمن دن پڑھكردم كريں اور دونوں كھا تميں ... (قرآنى ستجب نامير)

## گھرجنت کیے بنآ ہے

آئ کل اکثر شکایت رہتی ہے کہ کھر بیں ناچاتی اور قسادر ہتا ہے گر آپ ہے کھر کو جہ ت
بنانا چاہتے ہیں آو درج ذیل مضمون کو بار بار کمل کی نیت سے پڑھے ۔۔۔ اگر ہم ان باتوں پرسنت کی
نیت ہے کمل کریں تو تو اب علیحہ ہ ہوگا اور ان شاء اللہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا ۔۔۔ اس
کے علاوہ کتاب ' اصلاح ول' اور' تحفہ زوجین' کا مطالعہ رکھیں اور کی متند بزرگ ہے دونوں
میاں ہوی اینا با قاعدہ اصلاحی رابط رکھیں آوس نے پرمہا کہ کامعدات ہوگا ۔۔۔

جوخاوندایی بیوی کادل پیارے نہیں جیت سکاو پختی ہے ہر گرنہیں جیت سکتا... دوسرے الفاظ میں جومورت اپنے خاوند کو بیارے اپناند بناس وو مکوارا بی بدز بانی سے بھی اپنے خاوند کو ا پنانہیں بنا سکے گی... کی مرجبہ تورتنس سوچتی ہیں کہ میں اینے بھائی کو کہوں گی وہ میرے خاوند کو ڈانے گا... میں اپنے ابو کو بتاؤں گی وہ میرے خادند کوسید ھا کردیں گے...الیی عورتیں انتہائی ب وقوف ہوتی میں بلکہ بر لے در ہے کی بوقوف ہوتی ہیں... بد کیے موسکتا ہے کہ آپ کے بھائی اورآپ کے باپ ڈائٹی کے اورآپ کا خاوند تھیک ہوجائے گا... بیتیسرے بندے کے درمیان مل آنے سے جمید فاصلے بوج جاتے ہیں... جب آپ نے اپ اور فاوند کے معاسطے میں اسینے ماں باپ کو ڈال دیا تو آپ نے تیسرے بندے کو درمیان میں ڈال کرخود فاصله كرليا... توجب آب خوداب اورائ ميال كدرميان فاصله كرچكيس تواب يقرب كيے جوگا؟ اس لئے اینے گھر کی باتیں اپنے گھر بیل بمٹی جاتی ہیں...البذایاور <u>کھئے...ا</u>پنا کھونسلہ اپنا كيا مويا يكاخاوند كے كھر ميں اگر آپ فاقد ہے بھی ونت كزاريں كى تو الله رب العزت كے يهال درسجادررت ياكي كي اين والدك كمركي آسانيون اورناز ونعت كوياوندكرنا.... يميت الیانیں ہوتا کہ بنیاں ماں باب بی کے گھریس رہتی رہیں.... بالآخران کواپنا کھر بسانا ہوتا ہے...الله کی طرف سے جوزندگی کی ترتیب ہے ای کو اپنانا ہوتا ہے تو اس لئے اگر خاوند کے کمر میں رزق کی تنگی ہے یا خاوند کی عادتوں میں سے کوئی عادت خراب ہے تو صبر وحمل کے ساتھ اس ک اصلاح کے بارے میں فکر مندر ہیں ... سوچ سمجھ کرائی یا تمی کریں ... خدمت کے ذریعے خاوند کاول جیت لیں ... تب آب جو بھی کہیں گی خاوند مان لےگا... (یہ عون کمر)

#### حافظا بن حجررهمة الله عليه

حافظائن جررتمة الله عليه نظام الاوقات كے پابند تھے بركام كاوقت مقررتها اورا كيا كيا كھكو تول تول تول كون كر فرج كرتے تھے يہاں تك لكھنے كے دوران قلم پر قطر كھنے ك ضرورت بيش آئى تو اتى وير بركار نہ گرارت اس وقفے ش زبان سے ذكر الله ش مشغول ہوجاتے تھے.... (ابن حجو المستقلامي للد كور شاكو بعوالله البحواهر والمدر .... ص ٢٣٣ .... جهان ديده .... ص ١٥٥٥) المستقلامي للد كور شاكو بعوالله البحواهر والمدر .... ص ٢٣٣ .... جهان ديده .... ص ١٥٥١) كائ الن المستقلامي للد كور شاكو بعوالله البحواهر والمدر .... عن الله كور أكن كوك كوك في من الله كور دانى تى كى بركت تھى الله نے ان سے وہ كام ليا كه آئ آگراان كى تصانف كوكوكي في من من الله كر جو بات تلم سے نكلى وہ سند بن كى بلك حديث كے معالم على اور تسانف من تو حافظ ابن جر رحمة الله عليه كائمن سكوت (لين كى حديث كو بيان كر كے اس پر بلاتبرہ وائد رجانا) بھى فتح البارى اور تلخيص ش بہت ہے علاء كنزوك بحد جمت قرارويا كيا.... فا مدود من عالم الله كور بادكر و ية بين ہوات مولانا منتى محرشفيح رحمة الله عليہ نظم الم كرا بى في دمددار يول كا احساس نبيل ہوراس دور ميں ببل پيندى اور كا بلى ہے كام لے كرا بى عركو ايم الله كور بادكر و ية بين ... يادر كھوا ايك . ايك لحد آ ب كافيتى ہے اس كو يول عى عركو اور سار منتى اعلم مل الله كائر ارو ... (عال منتى اعظم مل الله)

خاندانی نظام کی تباہی

جولوگ بورب اورامریک و کھے کرآئے ہیں وہ جانے ہیں کہ جے کے بعد گھر کو تالالگ جاتا ہے شوہرا پی ملازمت میں مشغول ہوتا ہے اے پی بیوی کا پیتہ ہیں ہوی کو شوہر کا پیتہ ہیں بیٹے کو باپ کا اور باپ کو بیٹے کا پیتہ ہیں ....اس طرح کی زندگی بنائی کہ خاندان کا شیراز ہ بھر گیا .... یہ ہمی نہیں سوچا کہ بچے کو بڑے فعال اوارے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ماں کی گود کی ضرورت ہوتی بلکہ ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے تیجہ میں ہمارا فیملی سٹم تباہ ہوگیا ہے ....اگر موازنہ کیا جائے کہ جنتی بیدا وارانہوں نے عورت کو باہر نکال کر حاصل کی ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ کھویا یعنی خاندانی نظام نیداس کے مقابلے میں جو کچھ کھویا یعنی خاندانی نظام نیداس کے مقابلے میں جو کچھ کھویا یعنی خاندانی نظام نیداس کے مقابلے میں جو کچھ کھویا یعنی خاندانی نظام نیداس

#### شهوت كاغلبه

تنه گارول کے حالات میں میں نے فور کیا تو معلوم ہوا کروہ نافر مانی کے ارادے ہے گاہ نہیں کرتے وہ تو ہیں پی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور جو نافر مانی ہوجاتی ہے ۔۔۔۔
میں نے پھر سوچا کہ خدا تعالیٰ کی نافر مانی معلوم ہونے کے باو چوداس پر اقد ام کیے کر لیتے ہیں تو یہ بھی میں آیا کہ اس کے بے انتہا کرم اور بے پایاں فضل پر نگاہ رکھنے کی وجہ سے ایسا ہوجا تا ہے۔۔۔۔اگر اس کی عظمت اور ہیبت پر نظر کرتے تو بھی اس کی نافر مانی کی ہمت ندکرتے کیونکہ اس کی نافر مانی کی ہمت ندکرتے کیونکہ اس کی ذات ہے بہت ڈرنا چاہے جس کے لیے گلوق پر موت مسلط کردینا اس طرح جانوروں کو ذرئے کے لیے گرادینا ۔۔۔۔۔ بھی کو جتلاء مرض کردینا .۔۔ عالم کو تنگدست اور جالی کو مال دار بنادینا آیک معمولی اور روزم و کا کام ہے ۔۔۔۔۔

پھرجس کی بیشان ہوتو گناہ کی طرف قدم بردھانے والے کو اس سے بہت ڈرنا جاہیے... خوداللہ تعالی نے فرمایا ہے:

وَیُحَدِّدُ کُمُ اللَّهُ نَفْتُ مَنْ "اوراللَّهُ اللَّهُ فَات سے ڈراتا ہے..."

گناہوں سے نیچنے کے لیے اسباب رجاء پرنظر رکھنے کے مقالمے میں اسباب خوف برنظر رکھنے کے مقالمے میں اسباب خوف برنگاہ رکھنا زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ ڈرٹے والا احتیاط کا پہلوا ختیار کرتا ہے اورامید وارخص طمع کی رسی تھا ہے رہتا ہے جبکہ معالمہ بھی امید کے خلاف ہوجاتا ہے .... (مجالس جوزیہ)

سلمدبن بشام رضى اللدعنه

السلام اورفضلاء صحابين عدية

🕁 ...الله كي راه مين حيثه جرت قر ما كي ....

الله الله الله عليه والمراكبية وعافر ما في كرا مالله الله وشام ونجات عطافر ما ...

المريدين حارفي كماتهم بيمونده من شريك بوك ...

الكسام من الجرى من شهيد موسة...

ایک قول کے مطابق اس سے سلمہ بن ہشام ولید بن ولیداور عیاش بن افی رہید مراد بیں کہ مکہ ہے ہجرت کر کے نظے مگر مشرکین انہیں واپس لے آئے اور انہیں سزائیں دیں دوبارہ پھر نظے اور ان سے لڑائی کی بعض نے نظے اور بعض شہید ہوئے .... (شہدائے اسلام) خاتم الانبياء سلى الله عليه وآله وسلم كاصبر

آپ سلی الله علیه وآلہ وسلم کو گئتی ایڈ اکیس دی گئیں ان کو مجنون .... جادوگر .... جمونا ....

خیانت واراور سب سے بڑی چیز کہ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم صادق المصدوق ہونے کے

ہاوجودان پر جموث کی تہمت لگائے اور عاقل مند آدی پر سب سے تخت چیز تا گوار ہے ہوتی

ہاکہ اس کو مجنون کہا جائے اور امین پر سب سے تخت ناپند ید و چیز ہے ہوتی ہے کہ اس کو
فائن کہا جائے اور موثن پر سب سے ناپند یدہ چیز ہے کہ اس کو ساح مجنون کہا جائے جب
کہ آپ صلی انڈ علیہ وآلہ وسلم اکمل انجلق جیں اور سب سے نیادہ صادق جیں ....

آپ ملی الله علیه وآله وسلم کوشهرے باہر نکالا گیااور طائف میں آپ ملی الله علیه وآله وسلم کوایڈ اکیس کی الله علیه وآله وسلم کوایڈ اکیس دی گئیس آپ ملی الله علیه وآله وسلم کولبولهان کردیالیکن پھر بھی آپ ملی الله علیه وآله وسلم کے ان کیلئے بدو عالمیں فرمائی بلکه مدایت کی وعافر مائی ....(امال دل)

وجال کی پیدائش کے بارے میں اختلاف

نقیدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الل علم کے دجال کے بارے میں مختلف تول ہیں ....

بعض فرماتے ہین کہ وہ محبول ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا...اور بعض کہتے ہیں کہ

اہمی پیدائیس ہوا اخیرز ماند میں پیدا ہوگا اور لوگوں کوا چی عبادت کی طرف وعوت و رہا .... ب

شار بہودی اس کی اتباع کرلیں گے .... وہ شہر شہر گھو ہے گا...اور بہت ہے لوگ اس کے فتنہ
کا شکار ہوجا کہتے ہے جر مفرت نیسٹی علیہ السلام نزول فرما کیں گے اور اے بیت المقدس میں
با بلد رقت کریں گاور اسلام تمام دنیا میں مجیل جائے گا....

ایک بیچ کی خلیفہ معتصم سے ملاقات

معتصم بالله خاقان کے بیاس کی عبادت کو گئے اور فتی بین خاقان ابھی بیچے بیٹے تو معتصم نے ان کو کہا امیر البو منین کا (میرا) گھر اچھا ہے یا تمہارے والد کا ... بیچے نے جواب دیا امیر البو شین کا میرا کھر بی ایجھا ہے یا تمہارے والد کا ... بیچے نے جواب دیا امیر البو تھا اس بھرا ہے ہاتھ میں امیر نے گیند دکھا یا اس بو چھا اس بھرا ہے ہاتھ میں امیر نے گیند دکھا یا اس بو چھا اس سے بہتر کوئی دیکھا ہے نے کہا ہاں دہ ہاتھ جس میں بیگینہ ہے ... (انتاب الاذیاء)

#### عورت كاكردار

آج ين كوتفيدى مفرورت بيس بلكة تمونه كي ضرورت ب يج ك لئ بهترين كرداركة نمونه كي ضرورت بتاكهاى كى كردارسازى الجيمى طرح بي بوسك مال بايكو جاہے کہ وہ بیچے کے سامنے ایسا کر دار پیش کریں تا کہ وہ بھی ایسی خوبیاں اپنے اغدر جذب كريكے خالى باتمى بيج كے لئے كوئى كشش نہيں ركھتيں .... يجه جوملى طور يرديكم تا ہے وہ اپنا لیتا ہے اس لئے آ کندہ نسل کو باکردار بنانے کیلئے پہلے والدین اینے آ ب کو باکردار بنا لیں... ہر عظیم انسان کے چھے کسی با کردار عورت کا ہاتھ ہوتا... جا ہے وہ عورت کسی بھی روب میں ہوجی کے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیری حضرت خدیجة الكبري كا باتحاتها ... جوابتدائے وى كزمانے ميس آب صلى الله عليه وسلم كوسلى ويق تھیں ... حضرت عر کے مجھے ان کی بہن کا ہاتھ تھا جوان کے ایمان لانے کا سبب بی تھیں ... حضرت عکرمہ کے ایمان کے چھیے ان کی بیوی کا ہاتھ تھا... حضرت خواجہ عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیه کے چیجےان کی مال کا ہاتھ تھاجس نے انہیں وصیت کی تھی کہ بیا کہ جما موجائے جموث بیں بولنا...حضرت خواجہ عین الدین چشتی رحمة الله علیه کے چھے بھی ان کی مال كا باتحد تما جو بميشه أنبيس باوضو موكر دووجه يلاتي تمين ... جعفرت خواه قطب الدين بختيار كاكى رحمة الله عليه كے يجي ال كى مال كا باتھ تھا انہوں نے بد بلان بنار كھا تھا كه يس اين مِيْ كوالله يراعم واورمحبت سكما دول كى توسارادين آسان موجائ كا....

حضرت مولانا ابوالحس على ميال ندوى رحمة الله عليه جب الجمي طالب علم تصوّر ان كى والد ومحرّ مدن أنبس ايك خط من كهما كدمن آب كي النه والدوم المراب الك خط من كهما كدمن آب كي النه والدوم المراب الك

میں انعام بھی اور اکرام میں میں ترے ور نے محروم کب میں لائی جو حاجت وہ منظور کی جو آیا ترے در پہ وہ خوش ہوا پھرے در سے تیری کوئی ناامید

سدا ہے ترے جمھ پر انعام ہیں جو مانگادیا...اور دیا بےطلب پھری تھی جو کچھ جمھے فکر سب دورک ترے فضل کی کچھ نہیں انتہا تری شان رحمت ہے ہے بیا بعید کریم کہ ہے نام تیراغفور و رحیم

مترے ور پہ آئی ہوں الداد کر
علی ہو تیرے فضل سے کامیاب
ہو الیم سند جو کہ ہو مشند
تمنا کیں بر آئیں میری بیہ سب
یہ بندے ہیں تیرے تو ہی رحم کر
سدا بی شریعت پہ قائم رہیں
جہاں میں ہو اقبال ان کا غلام
بیر سب فضل تیرا ہے پروردگار
بیر سب فضل تیرا ہے پروردگار
بہتر کی بہتر حیات اور ممات

کرم کر میرے حال پر مجمی مری سعی و کوشش نہ برباد کر وعاء جلدی میری بیہ ہوستجاب وہ ہو کامبابی جو ہو باسند نہ وکر گوئی نہ رنج و تعب خطاوں پہان کے نہ کر تو نظر جہاں میں سدادونوں پھولیں پھلیں شاد کام بین جمان میں جو ہے آئی فصل بہار بین شاد کام بین جو ہے آئی فصل بہار بین شاد کام بین جو ہے آئی فصل بہار بین شاد کام بین جو ہے آئی فصل بہار بین شاد کام بین جو ہے آئی فصل بہار بین شاد کام بین جو ہے آئی فصل بہار بین شاد کام بین جو ہے آئی فصل بہار

(پرسکون کمر)

حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی چی رحمة النه علیه حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی چی رحمة النه علیه حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی چی رحمة النه علیه حضرت شاه مجمدا حال و و و جو حضرت شاه عبدالعزیز و واوی رحمة النه علیه کے نواسے اور وافعین شے ... خصیل علم میں مولانا عبدالرحمٰن کو اتفاانها کے تھا کہ ذمانہ طالب علی میں اگر کوئی جم عریا عزیز و اللی طلاقات کے لیے جاتا تو اس سے اسلام علیم یا سرسری ملاقات کے بعد صاف طور پر فرماویت کاس سے ذیارہ فرمانہ سے اسلام علیم یا سرسری ملاقات کے بعد صاف طور پر فرماویت کاس سے ذیارہ فرمانہ بیارہ واللے گااس وقت ملیس کے .... (خفات الاسان ) حاتم الزام وحمد تا الله علیہ نے فرمایا: جارئی قد رجاری جائے ہیں ....

صحت کی قدرمریضوں کے سواکو کی نہیں جانتا....

زندگی کی قدرمُ دے بی جانتے ہیں...(وت ایک علیم نعت)

# استغناءعالم کیلئے تکیل دین ہے

میں نے بہت سے امراء کو دیکھا ہے کہ علماء سے خدمت لیتے ہیں اور تھوڑی کی زکو ق و کے کرانیوں ولیل سجھتے ہیں .... چنانچا گر کسی کے ہاں ختم قرآن وغیرہ کی کو کی تقریب ہوتی ہے تو است تلاش ہوتی ہے کہ فلال صاحب نہیں آئے؟ اورا گرکوئی بیار ہوتا ہے تو بوچھتا ہے فلال صاحب نہیں دکھائی دیے؟

حالا نکہ اس کا سارااحسان ایک شے تقیر ہے جسے اس جیسے کے منہ پر ماردینا چاہیے....
افسوس کہ علماء بھی اپنی ضروریات کا بہانہ بنا کراس ذکت پر راضی ہو گئے جیں .... لیکن
میرا خیال ہے کہ بیعلاء کی اپنے فرض معمی بینی علم کی حفاظت سے نا وا تغیت ہے جس کا علاج
دو تد ہیروں سے ممکن ہے ....

(۱) ایک تو تھوڑے پر قناعت ہے...جیہا کہ کہا گیاہے: من رضی بالنحل والبقل لم یستعبدہ احدّ ... ''جس نے سرکہاورتز کاری پراکتفاء کرلیااسے کوئی غلام بیس بناسکتا...' لم یستعبدہ احدّ ... ''جس نے سرکہاورتز کاری پراکتفاء کرلیااسے کوئی غلام بیس بناسکتا...' (۲) دوسری تدبیر بیہ ہے کہ جواوقات علم کی خدمت میں لگ رہے ہیں ان میں سے تھوڑ اوقت کسب مال میں خرج ہو کیونکہ بیرخزت علم کا سبب ہے گا...

ادر بیصورت طلب علم بیں پورے وقت لگائے سے بہتر ہے جبکہ اس میں ذات کا اختمال ہو ....
اور جو بھی اس پہلو پرخور کرے گا جے بیس نے ذکر کیا اور اس کو غیرت کا علم پاس بھی ہوگا وہ اپنی روزی بیس کفایت شعاری اور اپنے اندوختہ کی تفاظت کرے گا یا بفتدر کفایت کمانے کی کوشش کرے گا ....اور جس کو ان چیزوں سے غیرت نہیں ہے اسے علم کی صرف صورت میسر ہے تقیقت نہیں ....(مجانس جوزیہ)

### اولا د کی شادی کے لئے مل

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهُرًا....وَكَانَ رَبُكَ قَدِيْرًا (سِتَالْرَقَانِ٩٥)

جس کے بیٹے یا بٹی کاعقد نہ ہوتا ہوتو وہ اس مراد کیلئے ۲۱ دن تک ۱۳ وفعہ پڑھے.... (قرآنی متجاب دُعاکمیں)

#### حضرت خنساءرضي اللدعنها كاجذبه شهادت

حفرت ضاء رضی الله عنها مشہور شاعرہ ہیں .... اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ساتھ میں ہے۔ آ کرمسلمان ہو کیں .... ابن اٹیر کہتے ہیں کہ الل علم کااس پراتفاق ہے کہ کی عورت نے ان سے بہتر شعر نیس کے .... ندان سے پہلے ندان کے بعد .... حفرت عمر کے ذمانہ خلافت میں اار میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی جس میں خسا ڈاپنے چاروں بیٹوں ہمیت شریک ہوئیں .... لڑکوں کو ایک دن پہلے بہت تھیں تا ورلڑ ائی کی شرکت پر بہت ابھارہ کہنے گئیں کہ میر سے بیٹو ایک دن پہلے بہت تھیں تا ورلڑ ائی کی شرکت پر بہت ابھارہ کہنے گئیں کہ میر سے بیٹو ان اپنی خوش سے مسلمان ہوئے ہواورا پی بی خوش سے تم نے بجرت کی ....

اس ذات کی میں ہے سواکوئی معبود ہیں کہ جس طرح تم ایک مال کے پید سے پیدا ہوئے ہواس طرح آبک ہاں کے پید سے پیدا ہوئے ہواس طرح آبک ہاپ کی اولا وہو .... بین نے نتم ہارے ہا ہا ہے خیانت کی نہ تمہارے ماموں کورسوا کیا .... نہ بین نے تمہاری شرافت پرکوئی وہد لگایا نتم ہارے لسب کو میں نے خراب کیا .... تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لئے کا فروں سے لڑائی میں کیا کیا تو اب رکھا ہے .... تمہیں ہے بات بھی یا در کھنا جا ہے گرت کی باتی رہنے والی زندگی و نیا کی فنا ہونے والی زندگی ہے کہیں بہتر ہے اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے ....

يا يها الذين امنوا اصبروا و صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون (النساء ٣: • • ٢)

''اے ایمان والو! تکالیف پرصر کرو (اور کفار کے مقابلہ میں) صبر کرو اور مقابلہ کے لئے تیار رجوتا کہ یورے کامیاب ہو...' (بیان القرآن)

البذاكل منح كو جب تم سيح وسالم الفوتو بهت بوشياري سے از ان ميں شريك بواور الله تعالى ہے دشمنوں كے مقابلہ ميں مرد ما تھتے ہوئے برهواور جب تم ويجھوك از انى زوروں پرآ كى ادراس كے شعلے بحر كئے گئے تواس كى گرم آگ ميں تھس جانا اور كافروں كے سردار كا مقابلہ كرنا ...ان شاء اللہ جنت ميں اكرام كے ساتھ كامياب بوكر رہوگے ....

چنانچہ جب میں کولڑائی زوروں پر بہوئی تو جاروں لڑکوں میں سے ایک ایک نمبروار آئے بڑھتا تھا اور اپنی ماں کی تھیجت کو اشعار میں پڑھ کرا منگ بیدا کرتا تھا اور جب شہید ہو جاتا تھا تو ای طرح دو سرابڑھتا تھا اور شہید ہونے تک لڑتا رہتا تھا بالاً خرچاروں شہید ہوئے اور جب مال کوچاروں کی شہادت کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ القد کا شکر ہے کہ جس نے ان کی شہادت سے جھے شرف بخشا... جھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سابید میں ان چاروں کے ساتھ میں بھی رہوں گی .... (اسدالغابہ)

الیی بھی اللہ کی بندی مائمیں ہوتی ہیں جو جاروں جوان بیٹوں کولڑائی کی تیزی اور زور میں تھس جانے کی ترغیب ویں اور جب جاروں شہید ہوجا نمیں اور ایک ہی وقت میں سب کام آجا کیں تو اللہ کاشکرادا کریں .... (حالیات محاب) (شہدائے اسلام)

صحابه كرام رضوان الله يهم الجمعين كاصبر

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی مصائب پرصبر کیا... مثلاً حضرت بال رضی اللہ عنہ ... سمب رضی اللہ عنہا... صبیب رضی اللہ عنہ ... عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ... ان صحابہ کو پہنی ہوئی دھوپ میں لٹایا کمیا اور طرح طرح کے عذاب دیئے گئے اورا یک صحابی حضرت ضبیب رضی اللہ عنہ ہیں جن ۔ قید میں ڈالا کیا تمل کر کے سولی پرافکایا کیا جن کے بارے میں شاعر نے یوں ذکر کیا...

حضرت عطاادر عکرمہ فرمانے ہیں کہ تصویروں کی ممانعت اس وقت ہے کہ اچھے انداز میں سیدھی کھڑی یالٹک دہی ہوں اگریتے پامال ہوری ہیں تو حرج نہیں ... (بستان العارفین )

### امام ابوز رعدر حمد الله كية خرى لمحات

"ان کے انقال کا بھی بجیب واقعہ ہے ....ابوجعفر تستری کہتے ہیں کہ ہم امام ابوزر عدم اللہ کی جم امام ابوزر عدم اللہ کی جانتھال کا بھی بجیب واقعہ ہے ....ابوجعفر تستری جمہ بن مسلم .... منذر بن شاؤ ان اورعلماء کی ایک جماعت وہاں موجود تھی ان لوگوں کو لفین میت کی حدیث کا خیال آیا گار تا تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ....

لفنوا امواتا کم لا اله الا الله (اپئمردول)ولا اله الا الله کی تلقین کیا کرو)
گرابوزر عرشر مار بے خصاوران کو تلقین کی ہمت نہ ہور ہی تھی .... آخر سب نے سوچ کر بیداہ
نکالی کہ تلقین کی حدیث کا غراکرہ کرنا چاہئے .... چنا نچہ محد بن مسلم نے ابتدا کی حدثنا
الصنحا حاک بن مخلد عن عبدالحمید بن جعفر اور اتنا کہ کردک محے باتی
حضرات نے بھی خاموثی افتیار کی .... اس پرابوزرعہ نے ای جان کی کے عالم میں روایت
کرنا شروع کیا اور اٹی سند بیان کرنے کے بعد متن اپنی حدیث یر کینے ....

من كان آخو كلامه لا اله الا الله اتناكه بائة تضكه طامرروب تفس عضرى من كان آخو كلامه لا عنالم قدى كلم قدى كلم فدى كلمه لا عنالم قدى كلم فدى كلم فدى كلمه لا الله الا الله دخل المجنة (يني جس كان سے آخرى الفاظ لا الدالا الله فكا وه جنت ميں داخل موكا ...) (جوامر يار ب)

## خواتين كيلئے خوشخرياں

اسلام دین قطرت ہے جس نے مردوزن کے حقوق وفرائض کی الی تقیم فرمائی کرندگی کا سفر پرسکون ماحول میں بسر ہو سکے ....اسلام نے عورت پراسلام نے قدم قدم پراجر وثواب کے جو وعد سے فرمائے ہیں .... ذیل میں دیئے جاتے ہیں .... جنہیں صرف نبیت کی در تنگی ہے باسانی حاصل کیا جاسکتا ہے .... می وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کے عورت بہت جلد ولیہ بن سکتی ہے .... اس مضمون کامرکزی خیال مولا ٹاذ والفقاراح رفقتبندی مدظلہ کے افادات سے لیا گیا ہے ....

اسلام نے عورت پردوزی کمانے کاکسی بھی حالت میں ہو جھڑیں ڈالاہاں یہ کہ کوئی بخت مجبوری مود کیھنے اگر بیٹی ہے تو ہائی پر اس کی درون کر سے ۔۔۔۔ اگر بین ہے تو ہوائی پر اس کی ذمدداری ہے اگر بیوی ہے تو خاوند نان دنفقہ کا ذمہ دار ہے ۔۔۔ اگر مال ہے تو بیاولا دکا فرض ہے کہ دوہ مال کی ہر طرح سے خدمت ہجالا کیں ۔۔۔۔ عورت گھر کی ملکہ بن کر دہے بچوں کی تربیت کر سے اور خاکی معاملات سنجا لے تو اسلام نے عورت کو آسان ترین ذکری بخشی ۔۔۔۔ تربیت کر سے اور خاکی معاملات سنجا لے تو اسلام نے عورت کو آسان ترین ذکری بخشی ۔۔۔۔

گھریس بیٹی کا پیدا ہونا کو بااللہ کی رحمت کا درواز ہ کھلنے کے متر إدف ہے اُگرد و بیٹیاں ہوگئیں تو پرورش کر نیوالا باپ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دوانگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں....

ای طرح ہے کہ وی تربیت کے ہر ہر مرحلہ پراجروثواب کے دوریٹ شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو بچہاپی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالنا ہے واللہ کے واللہ بن کے پچھلے گناہ (صغیرہ) معاف ہوجاتے ہیں اگر بیٹایا بی حافظ ہو گئے تواللہ تعالی قیامت کے دن واللہ بن کوابیا تاج بہنا کیں گے ....جس کی روشن سورج سے بھی زیادہ ہوگی ...لوگ جیران ہوکر پوچھیں کے کہ میکون لوگ ہیں جانہیں جالیا جا تھی ہیں بلکہ میدہ ہوگی تھیں ہے کہ میکون لوگ ہیں؟ آئیس بتایا جا سے گا کہ بیا نہیا ہی نہیں شہداء بھی نہیں بلکہ میدہ خوش نصیب واللہ بن ہیں ۔...جنوں نے اپنے میٹے یا بیٹی کو قر آن پاک حفظ کرایا تھا ... تو جم پائے کا کہ کہ میکا کہ شریعت نے خوا تین کوکس طرح قدم قدم پراجروثواب اس رہے ہیں .... (پر سکون گر)

#### آ داب وقت

حق تعالیٰ کی طرف ہے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور اس نے اس این کلام پاک میں وقت اور وعدے کی بیابندی کی تا کیدفر مائی ہے....اہل مغرب وقت کے جس قدر یابند ہیں اہل مشرق اس معاملہ میں اس قدر آ زاد ہیں ان کے نز دیک وقت کی کوئی قدر ....ا بهيت اور قيمت نبيس .... حالا نكد دنيايس هر چيز كانعم البدل ل سكتا ہے تمر وقت كانبيس جولمحه گزر جائے وہ کسی قیمت پر داپس نہیں لایا جا سکتا....اس کی قیمت کا تیجے انداز واس وقت لکے گاجب عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آ نے گا اور وہ ایک ٹانیہ کے لیے بھی مہلت نہ دے گا...خواہ اس کے قد موں برکل کا بُنات کی دولت کا ڈھیر لگا دیا جائے.... اس کیے انسان پر وقت کی بابندی لازی ہے.. . گاڑیوں کی آ مدورفت کے لیے اوقات مقرر بیں جس طرح وہ سفر کے لیے ہروقت اشیشن پر پہنچ جاتا ہے ....اس طرح جس جس عبادت کا وفت مقرر ہے اس کے لیے بروفت امتمام کرے اور بین وفت پر اوا کرے جیے نماز کہاں کا وقت مقررہ پرادا کرنے کے لیے جس قدراہتمام کرے گااس ہے زائد تواب و درجات حاصل کرے گا...عبادات کا زیوریہنائے.... دین کی پابندی سکھائے.... سنت کاعطرانگائے...جبر ورضا اورتو کل وتفویٰ کا سنگار کرائے ...جسن اخلاق ہے مالا مال تر ن است ما محمل کاسر مایدد ے اور شرم وحیا نکام دو کرائے ... (اسادی اخلاق وآ واب)

#### حدود کے قریب نہ جا نا

علامدائن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے فتنہ کے قریب جانے سے ہو در کرکوئی فتنہ میں ویکھا... کم بی ایسا ہوتا ہے کہ فتنہ کے قریب جانے والا اس میں پڑنہ جائے اور جو بھی کسی حدے قریب بھٹکا اندیشہ ہے کہ اس میں جاپڑے گا...

ایک عقل مند کا تول ہے کہ ایک مرتب جھے ایک الذت کی چز پر قدرت ہوئی جو بظاہر حرام معلوم ہوتی تھی لیکن اس کے مباح ہونے کا بھی احتال تھا... ہیں نے اس کے ترک کے لیانس سے بجاہدہ کیا توال نے بہا چونکہ تم قادر نہیں ہواس لیے جو ڈر ہے ہواں کے قریب توجو جب اس پر قابو پا جانا تب جھوڈ دینا اس وقت تم حقیقاً تارک ہوگے ہیں نے ایسانی کیا اور اس پر قابو پا کر اُسے جھوڈ دیا... پھر دوسری مرتبہ بھی ایک ایسی بی تاویل کرلی جس سے جواز کا پہلو لکا تھا... اگر چہ دوسر ہے بہلو لگا تھا... اگر چہ دوسر ہوت ہی ایک ایسی بی تاویل کرلی جس سے جواز کا پہلو لگا تھا... اگر چہ دوسر ہوت ہی ایک ایسی بی تاویل کر وافقت کرلی تو بیر سے دل ہی اس اندیشے دوسر سے بیدا ہوگئی کہ بیسی حرام ندر ہوت ہی نے سمجا کہ بھی وہ جھ پر دفست اور تاویل کے سے ظلمت پیدا ہوگئی کہ بیس حرام ندر ہوت ہی ہے تا ہوں...

اورجب میں رخصت کو اختیار کرتا ہوں آؤال سے مطمئن ٹیس ہو یا تا .... سوچنا ہوں کہیں وہ حرام ندہو پھر جلدی ال خطی کا اثر دل میں محسول بھی ہوجا تا ہے .... پھر چونکہ نفس کی تاویلات پراطمینان ٹیس ہواال لیے میں نے موجا کہاں کام کی طبع کا دل سے خاتمہ بی کر دینا چاہیے .... اس باب میں خور کرنے کے بعد اس کے موااور کوئی بات نہیں جو میں آئی کہ نفس سے صاف صاف کہ دیا جائے کہ مان لیا کہ یہ کام قطعی طور پر میاح ہے کیکن فتم ہاں ذات کی جس کے مواکن شرکہ دیا جائے کہ مان لیا کہ یہ کام میں ان کی معبود ہیں ... اب میں بیکام بالکل نے کروں گا... اس فتم اور اس عہد کے بعد اس کی طبع ختم ہوگی اور نفس کو اس جسے میں ان کی اور کی معبود ہیں ہی کے وقد اس کے بازر کھنے کی سب سے بہتر تدیر ہے بھی ہی کے وقد اس کی تاویل میں آئی طافت نہیں ہے کہم کو قوٹر نے اور کھارہ کے ادا کرنے پر مجبور کردے ....

لہذاسب سے عمدہ اور بہتر صورت بہی ہے کہ فتنہ کے اسباب ہی کوختم کر دیا جائے اور جب جائز رصتیں ناجائز امور تک پہنچانے لگ جائیں تو بہتر یہی ہے کہ رخصتوں کوترک کردیا جائے اور تو فیق اللہ بی دیتا ہے .... (بالس جوزیہ)

#### حضرت حارث بن صمه رضى الله عنه

ابوسعید حارث بن صمدر منی الله عنه قبیله خزرج کے خاندان سے ہیں... سلسله نسب به ہے حارث بن صمه بن عمر و بن علیک بن عمر و بن عامر (مبذول) بن مالک بن نجار ....

ہجرت ہے قبل اسلام لائے .... جعنرت صہیب روی سے جوراہ خدا میں تخت سے خت مصیبتوں کا مقابلہ کر پیلے .... اخوت قائم ہوئی .... غزوہ بدر میں شریک بتے .... آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحاء تام ایک مقام پر پہنچ ہتے کہ چوٹ آئی .... اس میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحاء تام ایک مقام پر پہنچ ہتے کہ چوٹ آئی .... اس میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ والیس کر دیا اور غنیمت واجر میں شامل فر مایا ....

پیرمعونہ کے معرکہ بیل عروہ نامیہ کے ساتھ کی درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ چیلیں اور دوسرے پرندے نظر آئے .... یہ عمروکو ساتھ لے کرای سمت چلے .... ویکھا تو مسلمانوں کی الشیں خاک وخون بیل غلطاں ہیں ... عمروے کہا بولو! کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب ویا ... یہ نو ظاہر ہے کہ آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں ... کہا تو پھر کیا دیکھتے ہیں اور عمروا و ساتھ لے کر کفار کی طرف بڑھے انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی جو بدن میں ہرجگہ ہوست ساتھ لے کر کفار کی طرف بڑھے رائی اجل کو لیک کہا ... دوسرے ساتھی اسیر ہوگے .... ہوگے اور حادث کی روح مطہر نے دائی اجل کو لیک کہا ... دوسرے ساتھی اسیر ہوگے ....

#### عروه بن زبيرالتا بعي رحمه الله كاصبر

عروہ بن زیر افضل تابعین ہیں ہے تھے ان کا ایک بینا جس کا نام جمد تھا لوگوں کے بڑت اسکا بڑا مرتبہ تھا... ایک دفعہ ان کا بیٹا خوبصورت کپڑے پہن کر ولید کے پاس آئے .... ولید نے کہا کہ بی قریش کالڑا ہے جس نے اپنی برکت کیلئے دعائیں فرمائی اور ولید کے ساتھی کہنے گئا کہ بی قریش کالڑا ہے جس نے اپنی برکت کیلئے دعائیں فرمائی اور ولید کے ساتھی کہنے گئا سے اشھے اور جانوروں کے باڑے میں چلے گئے .... وہاں جانوروں نے بال ولید کے لوگوں نے کہا کہا سے اعضاء کو گڑے کے اور والی کے اندان کی تھا اس نے سوچا کہ بیہ بات عروہ کو بتائی چاہئے لیکن وہاں ولید کے لوگوں نے کہا کہا سے اعضاء کو گڑے کے لائے اس کے معاقب کو گئا گیا جب یہ ہوش میں آیا تو اس نے کہا اے انٹہ میں جن وہ وہ اپنی نہ بو کھراس کو سے تو راضی نہ ہو کھراس کو سے تو راضی نہ ہو کھراس کو سے تو در کھی کھی ہے .... جب وہ وہ اپنی بو کے تو در کھیا کہ بیٹائیس ہے تو قرمائے گئے "لقد لقینا من صفو نا ھذا نصبا" .... اس اور تت موجود لوگوں نے کہا کہ جمیس تو تی کھی گھا کہ ان کی عقل زائل ہوجائے گی لیکن ان کو اس مصیبت کا کوئی اثر نہ ہوا اور ان کہا کہ کے ان کے مبرکور یکھا ... (این جوزی سفتہ العنوة) (ایون ول)

مقروض کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے

حضرت عائش کے متعلق آتا ہے کہ وہ قرض لیا کرتی تھیں کی نے کہا آپ قرض کیوں لئتی ہیں ارشاد فرمایا کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا ہے کہ ایسے مقروضوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے جوا ہے قرضہ کوادا کرنے کا قصد رکھتا ہوتو میں جا ہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمرے شامل حال ہو .... (بستان العارفین)

وثمن يع حفاطت ويبخو في كالمل

إِنَّ اللَّهُ يُلِفِعُ عَنِ اللَّفِيْنَ امْنُوا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُوْدٍ (سَمَّنَى) الرَّكِي فَعْنِي مُوقِقِ وَثَمْنِ سِيخُوف رِبْنَا ہُو يا اس كى دَثْمَنى بِرُهِتَى جارى ہوتو وثمن سے تفاظت كيلئے اس آيت كواا دفعہ روزانہ پڑھے ... (قرآنی متجابِ دُمَا بَمِن) امام احدین منبل رحمدالله سے ایک برزرگ کی ملاقات

ایک ون امام احمد رحمته الله علیه کے ایک خاندانی بزرگ اسحاق بن عنبل ان سے ملئے جیل میں مسئے ۔...انہوں نے امام صاحب کو سمجھایا: ''احمد! آپ کے تمام ساتھی ہتھیار ڈال کے بیں وہ ''خلق قرآ ن' کے مسئلہ میں اپنے مؤقف سے دستبردار ہو مسئے جیل آپ کے علاوہ سب لوگ جیل سے رہا ہو میکے جیل ان حالات میں آپ بھی عندالله معذور جیل ....

بسآب بعى الني نظريات كوخير بادكه وين تاكما بكى ربائى بعي مل ين اسكى ....

حضرت امام احمد بن عنبل رحمة الله عليد في ايت متانت كساته جواب ويا:

" اگر الل علم بن تلایة اختیار کرنے لگ جائیں تو استفامت کون دکھائے گا .... جابل اوگ تو معذور ہیں .... ہی مرف الل علم کے فرائف اوگ تو معذور ہیں .... ہی مرف الل علم کے فرائف میں داخل ہے کہ وہ جفائق سے بے خبر ہیں .... اگر وہ آئمیں بند کر کے ہیں میں داخل ہے کہ وہ جابل کو کول کو حقیقت ہے آگاہ کریں .... اگر وہ آئمیں بند کر کے ہیں جائمی تو حق وصدادت کی راہوں کا کہتے ہے جاتا سکے گا.... (یادگار ملاقاتیں)

كروار كي عظمت

کردار بظاہر چھوٹی می اور بے قیمت چیزگئتی ہے گراس کردار کے ذریعے ونیا کی قیمتی ہے۔ بیٹی چیز خریدی جاسکتی ہے .... اوگ کھوار کا مقابلہ کر سکتے ہیں گر کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں گر کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں گر کردار کا مقابلہ نہیں کہ سکتے .... آج ہور پ کے اوگ ہے الزام لگاتے ہیں کہ اسلام کھوار کے ذور پر پھیلا تھا ان سے سے سوال ہے کہ کی دور ہیں تو کوئی کھوار نہیں چلی تھی پھر استے لوگوں کوئی چیز نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے گردہ جمع کر دیا تھا جو کہ جان کی بازی لگانے کے لئے بھی تیار ہوجاتے تھے .... اچھی طرح جان لیس کہ دو کردار کی کھوارتی جس نے لوگوں کے سینوں کونورائیان سے منور کر دیا دو اور ایمان سے منور کر دیا دور کردار کی کھوارتی جس نے لوگوں کے سینوں کونورائیان سے منور کر دیا دور کھیل

#### برائح حفأظت سرطان وطاعون

يَامِلِكُ ... يَا قُدُوْسُ ... يَا سَلَامُ

مرفض کوچاہئے کہ مرطان یا طاعون یا پھوڑ نے پینسی کی بیاری سے بیچنے کیلئے اس دعا کو مسجود شام گیارہ مرتبہ پڑھیں ....ان شاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہیں گے .... (قرآنی ستجاب ذیائیں)

ا مام العلمهاء حضرت مولا نارشیداحد گنگوی رحمة الله علیه مولا نارشیداحد گنگوی رحمة الله علیه نے ایک مرتبه فرمایا: میں شاہ عبدالخی صاحب رحمة

الله عليه كي خدمت هن جب پر معاكرتا تعاجهان كهانام تعرر فقا.... آت جات راسته شن ايك مجذوب مواكرت .... ايك ون وه بوسك: "مولوي! روزانه ال راست تو كهان جايا كرتا

ہے ... کوئی دوسراراستہیں؟''

میں نے عرض کیا'' کھانا لینے جایا کرتا ہوں...دوسراراستہ چونکہ بازارہے ہوکر گزرتا ہاورد بال ہرتئم کی اشیاء پرنظر پڑسکتی ہاس لیےاس راہ سے آتا جاتا ہوں...''

مجذوب كين الكيد على الله المنظم معافى الله المرخري كى تكليف ب... بي منظم سونا بنان كانسخد بناتا مول ... كى وفت مير ، ياس آجانا...

فرماتے تے ....اس وقت تو حاضری کا اقر ارکر آیا گر پڑھنے بھی انہاک کی وجہ سے بعد بیں یا دہی نہیں رہا... دوسرے دن مجذوب نے پھر یا ددہانی کی ... بیس نے کہا پڑھنے سے بعد بین یا دہی نہیں رہا... جعد کے دن کوئی وقت نکال کرآ کا کا ... جعد آیا تو مطالعہ بیں مشغولیت کی وجہ سے یا دئیں رہا...

مجذوب پھر سطے....کہا کہتم حسب وعدہ نہیں آئے.... بیں نے بھولنے کا عذر کیااور آئندہ جمعہ کا وعدہ کیالیکن مطالعہ میں معروفیت کی وجہ سے جمعہ کے دن یا دہی نہیں رہتا تھا....اس طرح کئی جمعے گزر مجے....

آخرایک جمعہ کو وہ مجد وہ بخود میرے پاس آئے اور درگاہ شاہ نظام الدین کی طرف لے جاکرایک جم کی گھاس مجھے دکھائی ... ساتھ ساتھ ان مقامات کی بھی نشاندی کی جہاں ہے گھاس اُئی ہے .... پھر وہ گھاس تو کر لائے اور مجھے طریقہ بتانے کی غرض سے میرے سامنے اس سے سوتا بنایا .... پھر سوتا مجھے دے کر کہنے لگے .... ہے گام میں لائی .... باتھ جمھے کراپنے کام میں لائی .... تاہم جمھے کراپنے کام میں لائی .... باتم جمھے کراپنے کام میں لائی .... باتم جمھے کراپنے کام میں لائی .... باتھ جمھے کراپنے کام میں لائی .... باتم جمھے کہ بات اور قم لاکر مجھے دی ... (آپ بی جمال اور جملے اور قم لاکر مجھے دی ... (آپ بی جملے کہ میں ۱۸)

قائدہ: حضرت علامہ این الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپٹاڑ کے کے لیے ایک تھیجت نامہ" لَفْعَةُ الْکَبِدِ فِی نَصِیْحَةِ الْوَلَدِ" کے نام ہے لکھا...وقت کی اہمیت اور عمر عزیز کی قدر ومنزلت کے سلسلے میں وہ اس میں لکھتے ہیں:

جینے! زندگی کے دن چندگھنٹوں اور چندگھڑیوں سے عبارت ہیں .... زندگی کا ہر سائس گفتینہ ایندہ کے نہ گزرے تا کہ کل میں بغیر فائدہ کے نہ گزرے تا کہ کل قیامت میں زندگی کا دفینہ فالی پا کرندامت کے آنسو بہانے نہ پڑیں .... ایک ایک کھ کا حساب قیامت میں زندگی کا دفینہ فالی پا کرندامت کے آنسو بہانے نہ پڑیں .... ایک ایک کھ کا حساب کریں کہ کہاں صرف ہور ہا ہے اور اس کوشش میں رہیں کہ ہر گھڑی کسی مفید کام میں صرف ہو .... برکارزندگی گزار نے ہے بچیں اور کام کرنے کی عادت ڈالیس تا کہ آگے چل کر آپ وہ کھ پاسکیس جو آپ کے باعث مسرت ہو .... (فیصد النومن عندالعلماء ص ۱۲۲)

لَهُ مُعَقِبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدِيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ الْمُو اللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ السَّا ترجمہ: اس کے واسطے چوکیوارٹی آئے ہے اور چیچے ہے تفاظست کرتے ہیں اللہ کے تعم ہے ...
اگر کسی کو کسی وشمن ہے کوئی خطرہ ہو یا خوف ہو وہ روزان اس آبت کو کے وقعہ پڑھ کر اسپے او پراہیے گھر پراپنے وال پر پھو کے الن شاء اللہ حفاظت : وگی .... (فرآنی مشجاب و ما میں)

## اظهارِ باطن ميں اعتدال

سمجودار آدی کو جاہیے کہ جب اپنے متعلق طاقت و ہمت کا اندازہ لگالے نب عزیموں پڑھلوق سے چھپا کر پہلے تجربہ عزیموں پڑھلوق سے چھپا کر پہلے تجربہ کرنے کیوں پڑھلوق سے چھپا کر پہلے تجربہ کرنے کیونکہ اس کا اندیشہ کہ دہ ایسے مقام پرد کھی لیا جائے جس پردہ جمانہیں رہ سکا اور لوٹ آیا۔۔۔ اُبڈارُ مُواہوگا۔۔۔۔

اس کی مثال یہ ہے کہ آیک فض نے زاہدوں کا ذکر سن کرایے عمرہ کپڑے میں کیا۔
دیتے ... معمولی لباس پہن لیے اور ساری مخلوق سے الگ ہوکر گوشہ میں بیشے رہا اور اس کے دل پر موت اور آخرت کی یاد کا غلبہ می ہوگیا .... لیکن کچے ہی وتوں کے بعد طبیعت نے ان چیزوں کا مطالبہ شروع کردیا جن کا وہ عادی تھا....

ایسے وقت میں کچھاؤگ تو ایک دم میں بے صدآ زادی کی طرف اوٹ جاتے ہیں جیسے بیاری سے اُٹھنے والا مریفن جو کمز ور و تحیف ہوغذا کیں استعال کرنا جا ہتا ہے اور پچھاؤگوں کا حال متوسط رہتا ہے تو وہ بچی اِ دھر ہوتے ہیں اور بچی اُدھر...

البذا مجھ دار وہی ہے جومتوسط درجہ کا لباس اختیار کر کے لوگوں سے اپنا حال چھپائے رکھتا ہے ندا ہے کو نیکوں کی جماعت سے نکالٹا ہے اور نہ ہی اہل فاقہ کی جماعت میں داخل کرتا ہے اور اگر عزیمت پخنہ ہوتی ہے تو اپنی کو گھری ہی میں یفندر قوت ممل کر لیتا ہے اور اپنا حال چھپائے رکھنے کے لیے جمال وزینت کا لباس بھی چھوڑ ویتا ہے ۔۔۔ بخلوق کے سامنے کچھ فلا مربیس کرتا اس طرح وہ رہا ء ہے دور رہتا ہے اور دسوائی ہے محفوظ ۔۔۔۔

ایسے اوگ بھی پائے جاتے ہیں جن پر قصرائل اور یاد آخرت کا ایساغلبہ ہوگیا کہ انہوں نے ملمی
کتابیں فن کرادیں حالا تکہ بیفعل میرے نزدیک بزی فلطی ہے... اگر چہ بیا کابر کی ایک جماعت
ہومنقول ہے ... جنانچ میں نے اپنے ایک استاف ہاں کا ذکر کیا تو فر مایا کہ" سب نے ملطی کی '!

کر سکے ... جسیا کہ حضرت سفیان آوری رحمۃ اللہ علیہ کا ای نیب سے کتابیں فن کرانے کا قصہ منقول

ہے یا آبوں نے ان کے اندرائی رائے ہے کھے باتن کھی گھیں چران کو یہ کوارہ نہ ہوا کے ان کی کوئی بات کی جائے ۔۔۔ اس طرح یہ واقعہ معرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نیت سے مصاحف جلوادیے کی قبیل سے ہوگیا تا کہ غیر جمع علیہ مصاحف ہے کئی چیز نہ عاصل کی جائے ۔۔۔۔

مگریہ تاویل علاء کے حق بیں مجھے ہے .... دہااتھ بن الی الحواری اور این سباد غیر ہما کا اینے لکھے ہوئے نسخوں کو دھوکر مٹاویتا تو ریخت کوتا بی ہے ....

پس ایسے کام سے بہت بچوجس سے شریعت روکی ہے اور ایسے کام سے بھی جسے عزیمت روکی ہے اور ایسے کام سے بھی جسے عزیمت مربیت سمجھا جار ہا ہولیکن وہ درخقیقت خطا ہواور ان احوال کے اظہار سے بھی احتر از کرو جن برتم یوری طرح قادر نہ ہو کیونکہ ممکن ہے کہ الٹے یاؤں واپس ہوجاؤ....

اوراپنے او پران اعمال کولا زم کروجن کی طاقت رکھتے ہو...جیبا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے....( مجانس جوزیہ )

### حکام کے وظا نف وتنحا نف قبول کرنا

ا ... جعفرت على كاارشاد بكر سلطان كے پاس حلال وحرام دونوں طرح كامال آتا م كي است كي ا

سو المام الممثن كہتے ہيں كدابرا ہيم حكام ہے مديد وغير و قبول كرنے ميں حرج نہيں ہجھتے تھے ....
٢٠ ... جبيب بن الى ثابت فر ماتے ہيں كد ميں نے خود كھا ہے كہ مختار بن عبيد كے مدايا حضرت عبد الله بن عمرالله بن عمر

 حضرت حبيب بن زيدانصاري رضي الله عنه

ان کا تعلق اس گھرانے ہے جس گھرانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وکلم نے قرمایا
"اے اہل بیت! تم پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو ... اے اہل بیت! تم پر اللہ کی بر کتنی نازل ہوں ... ،
ان کی ماں ام تمار ورضی اللہ عنہ اوہ خاتون تھیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے دفاع اسلام کی فاطر کھوارا ٹھائی ... بہاں اتک کہ وہ خاتون مسیلہ کذاب قرآ کرنے کی کوشش میں بھی تھی رہیں ...

ان کے بھائی عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ وہ بہا در اور جانبازیں جنہوں نے غردہ اصدیمی خودکو حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ یہ دوسکی اللہ میں معزمت وشی رضی اللہ عنہ میں سیوسیل کہ اللہ عنہ میں معزمت وشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شرکہ ہے ہے ۔۔۔۔

بیقسداس وقت کا ہے جس وقت اسلام کوعروج حاصل ہور ہاتھا اور دین اسلام ووردور تک ہوریاتھا اور دین اسلام ووردور تک ہوریاتی جارہاتھا... ہاں جس وقت ہوؤہ بن علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ بجھے حکومت میں شامل کرلیس تو میں آپ کی پیروی کروں گا... جس کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ردفر مادیا... اس کی وفات کے بعدمسیلہ کذاب اس کا جانشین ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یول خطاکھا...

"فداکے دسول مسلمہ کی طرف سے محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام"
"مجھے آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا عمیا ہے....اس لئے آ دھا ملک ہمارے لئے ہونا جا ہے اور آ دھا ملک ہمارے لئے ہونا جا ہے اور آ دھا قریش کے لئے.... محرقریش کی قوم زیادتی کرنے والی ہے...!
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کھوایا:

"محدرسول الله ملى الله عليه وسلم كى جانب عيد مسيلمه كذاب كنام"

"سلام ہواس پرجو ہدایت کی پیروی کر سے! زشن اللہ بی کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جے جا ہتا ہے اس کا وارث بناوی اسے اور نیک انجام اللہ سے ڈرنے والوں بی کے لئے ہے ۔... ( کمتوبات نبوی س ۲۲۳)

یہ خط کے کر جب مسیلمہ کذاب کے پاس حضرت حبیب بن زید بن عاصم خزر جی رضی

الله عنه بنج تواس كوحضور صلى الله عليه وسلم كسائقي كوآ زمانے كاموقع ال حميان

الله تعالى معزت حبيب رضى الله عنه پر کروژ ما کروژ رحمتيں نازل فرمائے اور امت محمد يسلى الله عليه وسلم كى طرف سے جزائے خير دے! كه وہ نه صرف آز مائش پر پورے اترے ملكى الله عليه وسلم كى طرف سے جزائے أيك نمونہ جيوڙ سكے اور الل باطل كودين حق كے بارے ميں سنجيدگى سے سوچنے كاموقع فراہم كيا....

آ ب بھی سنے اور اپنی زندگی کا جائز ہ کیجے ....

آج خلاف معمول مسیلمه کی مجلس میں لوگوں کی کثرت تھی کیونکه آج عوام الناس کو بھی حاضر ہونے کی اجازت تھی تا کہ وہ بھی محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی اہانت کو دیکھ کرمسیلمہ کے قبیقیے میں شامل ہو سکیں اور مسیلمہ کے تھم پر دادد نے سکیں ....

جب مجلس میں سب لوگ جمع ہو گئے تو مسیلمہ کے تھم سے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو بیر یوں میں جکڑ کے حاضر کمیا کمیا تحرجس مخص نے وشمن خدا ہے آ نکھ مالا نے والی مان کا دود ھ بیا .... وہ کہاں د بینے والا تھا .... بینہ تان کر کھڑ ہے ہو گئے ....

مسیلمه نے پوچھا! کیاتم گوائی دیتے ہوکہ کھراللہ کارسول ہے؟ تو فر مایا جی ہاں...اور جب کہاتم گوائی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ تو فر مایا میں بہراہوں... میں نہیں سنتا....

بھلا... مسلمہ جو وقت کا حاکم تھا اپنے درباریوں اورعوام کے سامنے اہانت آمیز نداق کہاں برداشت کرسکتا تھا... جلاد سامنے حاضرتھا کہا... اس کے جسم کا ایک حصد کا ٹ دو .... پھروہی سوال وجواب ہوئے بھریہ سلسلہ جلا...

حضرت صبیب رضی الله عند کے جسم سے ایک ایک حصد کٹ کٹ کرگر رہا تھا اور زمین پر پھڑ ارہا تھا گران کی توت ایمانی اور عشق رسول کے اندر کوئی جنبش نہ ہوئی اور ثابت قدمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور مسیلہ کی تکذیب کرتے رہے یہاں تک کہ ای حالت میں وہ اس فائی ونیا ہے رخصت ہوگئے ....

اور تماشدد کیفنے کے لئے جمع ہونے والوں ٹوظیم پیغام دے گئے .... حالانکہ ایسے وقت میں کلمہ کفر کہنے کی امبازت بھی تھی مگر مصلحت کے تمام دروازے بند کر کے دب کے بیاس حاضر ہونے کی سعادت حاصل کی ....(روثن تارے)

# ایک شخص کی خلیفہ ولیدین عبد الملک سے ملاقات

قبيله بنوعس كاليك وفددارالخلاف (ومثل) آياس من ايك صاحب نابينات يسطيف فان كاعزاز واكرام كي بعدان نابيناصاحب يوجيماآب كي دونون آئلمين كيونكر ضائع موكين؟ كنے كے امير المونين ميں اينے قبيلہ بنوعبس كا امير ترين فرد تھا مير ، مال و دولت کے علاوہ اولا دکی بھی کثرت تھی اور اللہ نے عزت وشان بھی بخشی تھی میرا قیام قبیلے ک سرسبز واوی میں تھا ... ہم نہایت آ سائش ومسرتوں میں اپنی زندگی گزارر ہے تھے ہمیں کسی بات كا انديشه نه تقا... و كاه در د ... رخج وغم كوجم بحول محتة تنص ... ايك رات المحل طوفاني بارش مونی که وادی جل تقل موگی مر مجمد در بعد یانی کا سال ب اوث برا .... د مجمع بی و مجمع مارا مال ومن ع .... عالیشان مکان .... بیوی بیچ سب طوفان کی نذر موضح میں کسی طرح نج عمیا.... سیلاب ختم ہونے کے بعد مجھ کو صرف ابناایک شیرخوار بچہ زندہ ملااورایک اونٹ جواو نیجے مقام پر پناہ لئے ہوئے تھا... میں نے اپنے بچے کودرخت کے بیجے لنادیا اور اونٹ پکڑنے کے کئے آگے بڑھا ... اونٹ جوخوفز وہ تھا بھا گ پڑا میں اس کے پیچھے دوڑا ہی تھا کہ بچہ کی ایک بھیا تک چیخ سی بلید کرد کھا ایک بھیڑا نے کا سرایے مندیں کے چکا ہواسکو چبارہاتھا مِن تيزي عديج كي طرف آياليكن بحيريا إيا كام تمام كرچكا تعا... انا الله و انا اليه و اجعون پھراونٹ کی طرف آیا...اونٹ خوف وہراس میں یا گل ہو چکا تھا قریب ہوتے ہی اس نے ایک زبردست الات ماردی میری بیشانی بیت کی اور آ تکھیں ضائع ہو گئیں .... امير الموتنين بس ايك بى رات من اين يوى بجول ... مال ومتاع ... صحت وبصارت سب ہے محروم ہو گیا...

کُلُ مَنْ عَلَيْهِا فَانَ وَيَبْقِي وَجُهُ رَبِّکَ ذُو الْجِلْلِ و الْاکْوام ،القرآن ابنا فلیفه دلید بن عبدالملک کی آنکھیں اس واقعہ سے برغم بوتش این فادم سے کہاان نابینا شیخ کو ہمارے عزیز مہمان عروہ بن الربیر سے ہال سلے جاؤ اور یہ قصد خودان کی سنوادو ... فلیفہ کا یہ مقصد تھا کہ حفرت عروہ بن الربیر کو ایسے واقعات سنتے ہے کی ہوگی اوران کاغم بلکا ہوگا .... نابینا صاحب نے اپنی واستان سنائی حضرت عروہ بن الربیر نے بوڑ ھے نابینا کی کہانی سن اور دعادی اورائی دو جا بینا جس ما اللہ بیر نے بوڑ ھے نابینا کی کہانی سنی اور دعادی اورائی دو جا برن کاشکر اوا کیا کہ اس نے تابینا جس ما است سے دو جا رت کیا .... فلک الحمد یاد بنا ... ( ترکرة الربین بین)

# گھر کو جنت بنایئے

محمرونی جنت کانموند پیش کرسکتا ہے جس کی مالکہ سلمٹراور سلیقہ شعار ہوگی ...لا پر داہ اور ست جسم کی عورتیں کھر کودوز خ ہے بھی بدتر بنادیتی ہیں ۔۔خود بھی گندگی کے ڈھیر میں بڑی رہتی ہیں اورائے خاونداور بچوں کو گندگی میں گرار ہے پر مجبور کرتی ہیں۔ یا در تعیس الی زندگی ... زندگی تہیں بلکہ سزاہوتی ہے ۔۔۔اینے ذہن کوفر سووہ خیالات سے آزاد کردو ۔۔۔گھر کو جنت کانمونہ بناؤ .... فاری کے مشہور بزرگ بینخ سعدی رحمہ اللہ کا تول ہے... اگر مجھے کہا جائے کہ افلاس اور بیوی کے بد الحقارون كانزانه الواور بيوى كے بغير ر بوتو ميں بھي منظور نہ كروں ...اس كامطلب ہے كم بوی کے بغیرزندگی کا تصورایا ہی ہے جیسے روح کے بغیرز ندہ جسم کا تصور ...صادق بیوی وہی ہے جونمائش سامان کی طرح اینے آپ کونمائش تھلونانہیں بناتی ....وہ بے جافیشن کی دلدادہ نہیں ہوتی ...اجھی بیوی دوات مند ہونے کے باوجودسادہ مزاج ہوتی ہے...اس کا دل وسیج اور یاک صاف ہوتا ہے ... خلص بیوی بھی خاد ند کواس بات پر مجبور نبیس کرے کی میرے لئے عمرہ سواری کا بندوبست كرويا كوئى اعلى درج كامكان كردو ... وهساده لباس مهن كركزاره كري ...وه ایک جھوٹے مکان میں رہنا پہند کرے کی ....خاوئد کھر آئے گا تو وہ ایسے کہے میں خوش آ مدید كے كى كەخلىلى كوبالكل بمول جائے كى ...وەم بمانوں كى طرح خاوندكى خاطرتوامنى كرے كى .... ا كركسى عورت مين بيد ملكه اور لبافت نه جو كه وه اسيخ كمر كوخوش وخرم .... روش و چکدار.... خاوند کے آ رام کیلئے صاف ستفرا بناسکے...جس میں داخل ہو کر بیرونی ونیا ک تكاليف ومصائب سے اسے چين مل جائے تو اس خاوند كا خدا بى حافظ ہوتا ہے جس كى وہ بیوی ہو....وہ بے جارا کھر ہوتے ہوئے بھی بے خانماں ہوتا ہے....

ہریوں کو بیہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ضاور کو سرف اپنے کے کائی ہیں کرتا ۔۔۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور بچوں کا انھیں بھی ہوتا ہے ۔۔۔ وہ بمیشہ بہی سوچنا ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کا معیار زندگی کیونکر بلند کر ۔۔۔۔۔۔ الہذا ایک انھی بیوی کو بیہ بات بمیشہ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ وہ خاوند کو جتنا خوش رکھے گی اتناہی وہ ترقی کے داستے پرگامزن ہوگا۔۔۔ اگر و پریشانی انسان کود بمک کی طرح چاہ نہیں ہو طرح چاہ نہیں ہو اس نہ ہووہ اپنے کام ہے بھی تخلص نہیں ہو سکت اس نے کھر کو جنت بنا ہے۔۔۔۔ ایسی جنت جہاں آپ کا خاوند اور یکے خوش وخرم زندگی کے پر لطف کی اتنا ہے گھر کو جنت بنا ہے۔۔۔۔ (بر سون کھر) لطف کی اتنا ہے گھر کو جنت کا نہونہ بنا سکتی ہے۔۔۔ (بر سون کھر)

### محدث العصر حضرت مولا نامحمد بوسف بنوري

محدث الصرحفرت مولانا محد بیسف بنوری رحمة الله علیه ای کرتے تھے جب میں دیو بند میں طالب علم تھا تو ایک روز میں نے جمری نماز ایک جھوٹی کی عمارت کی مجد میں برجمی جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی ... نماز کے بعد میں نے اپنی جادراتی کچفرش پر بچھادی اور قرآن کر بم کی حلاوت شروع کردی ... جمعہ کی نماز تک ایک بی آشست میں ایک بی جیئت پر چیبیں (۲۲) پارے پڑھ لیے اور چونکہ جمعہ کی نماز کے لیے کی دوسری مجم میں جانا ضروری تھا اس لیے پورانہ کر سکاور نہ پوراقرآن فتم کر لیز ... (عشاق قرآن کے ایمان آفروز واقعات میں ایک)

فائدہ: حضرت علیم المت مولانا اشرف علی تفانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حلاوت کلام پاک میں اس قدرانہا کے پیدا کرد کہ خلاوت کرتے وقت ریکے فیت ہو کہ کویا میں نہیں پڑھ رہا...اللہ تعالی مجھے پڑھوار ہاہے جیسے کراموفون کے اندر ہے آ وازنگل دیل ہے کیکن وو آ واز کراموفون کے نہیں کسی آ دی کی ہے...ای طرح خلاوت کا حال بن جائے...(مجالس علم وذکرج ہیں ہے)

فَلْيَكُورُدِ الْمُعَدُّ من نفسِه لِنفسه ومن حيدِه لِمَوْتِه وَمِنْ شَهَابِه لكيره ومن دنياه لآخوته...
"بندكوچا بيك كرده الى ذات على سائي المراحي زعركي على سائي موت كي ايرائي جوالى على سائي المراحي وياس سائي آخرت كي لياد شرك المسائل."

تیرا ہر سائس لخل موسوی ہے ہیر و مد جواہر کی کڑی ہے (معبت بااولیا میں عام

ہے۔۔۔۔۔دھزت فی الحدیث مولانا محدز کریار حمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے کاموں کے لیے اوقات مقرر کرواس کے درمیان جھوٹے بڑے کی کی پرواہ نہ ہوئی جا ہے بعض لوگ اخلاق کا عذر کرتے ہیں کہ اگر کوئی آ جائے تو اخلاق برتنا جا ہے۔۔۔۔ ہیں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت قضاء صاجت کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا اس کاعذر نہ کرو گے؟ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت قضاء صاجت کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا اس کاعذر نہ کرو گے؟

بلندهمت اوريست حوصله مين فرق

سب سے بری آ زبائش بیہ کہ جہیں عالی ہمتی سے نوازا جائے گھراس کے مقتضی ہمل سے رکاوٹیں ہدا کردی جائیں کے ونکہ جہاری جمت کی تا شربہ ہوگی کہ تلوق کے احسانات کو کراں جمتے ہوئے ان کے عطیوں کے قبول کرنے سے نفر سے ہوئے ان کے عطیوں کے قبول کرنے سے نفر سے ہوئے ان کے عطیوں کے قبول کر دیتا ہے ہیں استعمال کر سکوجن کا حصول ہمل ہواوران کے لیے زائد خرج کی ضرورت ہوئیکن وہ تہماری روزی کم کرویتا ہے ... جہاری ہمت خو ہروو خوبصورت مورتوں سے متعمل کرویتا ہے اور نقر میں جتال کر کے ان کے حاصل کرنے کا راستہ بند کرویتا ہے ... علوم کو تہمارا مورق کی مرادیتا ہے اور نقر میں جتال کر کے ان کے حاصل کرنے کا راستہ بند کرویتا ہے ... علوم کو تہمارا مجبوب بناویتا ہے اور تھم ہارے جم کواس کے مطالعہ و تکرار کے لیے اوراس کو سے تم کتا ہیں خرید یا سے مروم بھی رکھتا ہے جس سے تم کتا ہیں خرید سے سکو ... تبہارے شوق کو عارفین وزباد کے درجات حاصل کرنے کے لیے ترتی ویتا ہے اور اس کے ساتھ ارباب و نیا ہے اور اس کے سباب بھی پیدا کرویتا ہے اور میسب کھلی آ زمائش ہیں ....

ہاں! بہت حوصلہ مخص جے مخلوق سے مانگئے سے نفرت نہیں ہوتی ... ہوی بدلنے کا خیال بھی دل میں نہیں ڈاتا ... بھوڑ ہے علم پر قناءت کیے رہتا ہے ... عارفین کے احوال حاصل کرنے کا شوق نہیں رکھتا ... ایسے مخص کے لیے کسی حالت کا نہ ہونا تکلیف دہ نہیں ہوتا کیونکہ جو کچھ دہ یا جاس کو انتہاء بھتا ہے اور وہ اس حالت میں ویسے بی خوش رہتا ہے جیسے بیچے منگر برزوں پرخوش ہوتے ہیں ایسے مخص پرونیا میں قیام کام عاملہ کس قدر آسان ہے ....

ر پروں پروں ہوت ہیں ہیں ہو ہیں ہا ہو ہاں ماہد سامدہ سامدہ سامدہ سامہ ہوتے ہیں۔ آزمائش اور مصیبت تو بلند حوصلہ عارف پر ہوتی ہے جس کی ہمت بلنداس کو تمام اضداد کے جمع کرنے کی دعوت دیتی ہے تا کہ کمال کے مراتب بڑھتے رہیں لیکن اس کے قدم کو مقصود تک چنچنے ہے روک ویا جاتا ہے ....

" ہائے دہ مقام! جس کے راستہ ہی ہیں مبر کرنے والوں کا توشیختم ہوجائے..." (اوروہ بہتی نہیں) آگراس بہتلاء آ زمائش کو بھی بھی بخفلت کے حالات نہیں آئے جن کی وجہ ہے وہ زندہ رہتا ہے تو اس کا ہمیشہ بلند مقامات کو دیکھتے رہتا (اور نہین پاتا) اس کی بصارت ختم کر دینا اور اس کا سلسل جلتے رہتا اس کے پاؤں تھس ڈالٹالیکن بھی بعض مراووں تک پہنچا کر نصرت و مدد کی جھنگ اور بھی خفلت میں جنلا کر دینا اس کے لیے زندگی کو آسان کے ہوئے ہے ۔۔۔۔

مدد کی جھنگ اور بھی خفلت میں جنلا کر دینا اس کے لیے زندگی کو آسان کے ہوئے ہے ۔۔۔۔

میز ہایت نا در مضمون ہے جسے کم ہی لوگ بجھ سکتے جیں بلکہ اس حقیقت تک وہی لوگ سے سے جسے کم جی لوگ بھی سکتے جیں بلکہ اس حقیقت تک وہی لوگ

بہنج سکتے ہیں جن کے اندر تدرت مو .... (مجانس جوزیہ)

#### حضرت خزيمه بن ثابت رضي الله عنه

جرت سے پیشترمشرف باسلام ہوئے اور عمیر بن عدی بن خرشہ کو لے کرا ہے قبیلہ (نظمہ )کے بت تو ڑے ... (شہدائے اسلام)

حضرت خزیر بن ٹابت انصاری رضی الله عندائی توم اوس کے لئے قابل فخر ہے جب وہ قابل تغریب کارناموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تو حضرت خزیر درضی الله عند کو یاد کرتے جنہوں نے فضائل ومناقب کا ان کے لئے ایک محل نہیں بلکہ کی محلات تغیبر کئے .... وہ اپنی مجلسوں میں دوران گفتگوان فضائل کو اینے لئے باعث فخر کر دانتے تھے ....

اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عندے مروی ہے فرماتے ہیں کہ انصار کے دو قبیلے اوس اور فزرج آپس ہیں ایک دوسرے سے فخر کا اظہار کرنے گئے....

اوی کہنے گئے ہم میں شمیل الملا ککہ حظالہ بن راہب ہے اور ہم میں وہ بھی ہے جس کی لاش کی حفاظت شہد کی تصیوں اور بھڑ ول نے کی اور وہ ہے عاصم بن ثابت بن افی الحر ہم میں وہ تظیم ستی مختاطت شہد کی تصیوں اور بھڑ ول نے کی اور وہ ہے عاصم بن ثابت بن ابی الحر ہم میں وہ تظیم ستی مجھی ہے جس کی آیک کوائی دوآ دمیوں کے برابر تھی اور وہ خزیر ربین ثابت دشی التد منہم ہے ....

فَبِيلَ خِزرِجَ كَافراد نَ كَهَا بَهِم مِن جَاراً وى السّع بِين جِنهول نَه رسُولَ اللّهُ صلّى اللهُ عليه وسلّم كي عهد مبارك مِن قرآن عكيم جمع كرنے كى سعادت حاصل كى اوروہ بين زيد بن ثابت ....ابوزيد .... ابى بن كعب اور معاذبن جبل رضى الله عنهم ....

بخدایہ ہے قابل تحریف مقابلہ و فی ذالک فلیت افس المت افسون) (الملئے:۲۷) ''جولوگ دوسروں پر بازی سلے جاتا جا ہے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں''….

حضرت خزیمہ رضی اللہ عند کے فضائل میں رہے ہی ہے کہ جوانہوں نے اپنے بارے میں روایت کیا کہ میں نے فواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیانی پر سجدہ کر

ر باہوں میں نے اس کی اطلاع ....رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودی آپ نے فر مایا....
"ان الروح لاتلقی الروح" " "روح روح سے آئیں ملتی "....
نی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر لیٹ سے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میارک پیٹائی پرسجدہ کیا....

حضرت خزیمه رضی الله عند کے بول تو بہت سے فضائل ومنا قب بیل نیکن شہسواری اور بہاوری کے میدان میں انہوں نے بہت عدہ کردارادا کیا...انہوں نے روایت حدیث کے آسان پہنی ایک ممتاز عالیشان اور بلند حلقہ بنایا انہوں نے رسول الله علیہ وسلم کے آسان پہنی ایک ممتاز عالیشان اور بلند حلقہ بنایا انہوں نے رسول الله علیہ وسلم سے ۱۳۸ عادیث روایت کیس جوسحاح اور سنن کی کتابوں میں جمع کردی گئیں ....

ان سے اس کے بیٹے عمارہ بن خزیمہ اس کے علاوہ ابوعبداللہ الجد لی ...عمروبن میمون ...عمرو بن سعد بن ابی وقاص اور دیگر شخصیات نے روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ... (شہدائے اسلام)

# احمد بن نصر الخز اعي رحمه الله كا دا قعه

احمد بن نفرالخزای بورے علی میں شار ہوتے ہیں بیری بات کینے اور امر بالمعروف والنبی عن الممنکر پھل پیرا تھان کو خاتی گر آن کے سئلے میں وقت کے بادشاہ نے طلب کیا ....

بادشاہ کی پولیس نے ان کوقید کرکے بادشاہ کے پاس لے آئے بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ قرآن مخلوق ہے انہوں نے انکار کردیا .... بادشاہ کی پولیس نے ان کے ساتھ لا نا جھکونا کہ قرآن مخلوق ہے انہوں نے انکار کردیا .... بادشاہ کی پولیس نے ان کے ساتھ لا نا جھکونا بھروئ کردیا وقت کے قاضی نے بیر فیصلہ شادیا کہ اس کا خون طلال ہے پھراس قاضی کی بات کی تا تدو ہال موجود تمام افراد نے کی لیکن امام احمد بن افی داؤ دنے کہا کہ بیش تی کہ کیر ہے بیات کی تا تدوی کیا بھر فیصلہ نا دیا گئے .... وقت کے قلیفہ نے کہاتم دیکھتے نہیں کہ اس نے کفر کا کا سر پر شفقت فر مانے گئے .... وقت کے قلیفہ نے کہاتم دیکھتے نہیں کہ اس نے کفر کا کا سر کر دول گا .... پھر نفر کی گردن پر مودی کیا بھر خلیفہ نے کوار کی اور کہا کہ بیس اس کا فرکا تحاسبہ کروں گا .... پھر نفر کی گردن پر مشاور باری جب ان کو گئے بیس ری ڈال کے تھنچ کر بادشاہ کے پاس لائے گئے ان کا سر مشرق کی جان بغداد کی ان بوخداد کی تاریخ بغداد کی ان کا سر مشرق کی جان بغداد کی ان بیان لائے گئے ان کا سر مشرق کی جان بغداد میں بیان بغداد کی تاریخ بغداد کی ان کا ان کا سر مشرق کی جان بغداد کی ان بات ہون ہے .... (رواہ الخطیب البغداد کی ناریخ بغداد) (اعمال دل)

### فقير كيحساب كالمإكابونا

ان سب باتوں سے قطع تظرفقیر کیلئے بھی ایک فضیلت کافی ہے کہ اس کا حساب آخرت میں بالکل ہلکا بھلکا ہوگا .... کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بندوں پرسب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ بیدجتلا کمیں نے میں نے تیرے تذکرہ کوزینے بخشی تھی ... (بستان العارفین)

امام شافعی رحمه الله سے ایک شخص کی ملاقات

> عتی ہے.... بچ ہے کہ ایں سعادت بزور بازونیست (یادگار الا تا تی) بریشانی دور کرنے کی قرآنی دُعا

جس نے نہیں مانا تو کوئی ابوجہل رہ کیا کوئی ابولہب رہ گیا...معلوم ہواجب آ دی نہیں مانے

برآتا تو تیفیر بھی نہیں منواسکتے اور مانے برآتا اے توشہتوت کے بیے سے خدا کی پیجان ہو

الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي اَنْهُ عَنَا الْحَوَنَ وَإِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ٥ (سنام ١٠٠٠)

ترجمہ: سب تعریف اللہ کیلئے ہی ہے جس نے ثم کوہم سے دور کیا ہے شک ہمارارب
البتہ بخشنے والا قدر دان ہے .... ( پریشانی کے وقت اس دعا کو پڑھیں اللہ اپنے تھم سے اس
پریشانی کودور کردے گا).... ( تر آنی متناب دُعا کیں)

#### اس کے قیدی کو چھوڑ د و

حصرت عائشرضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ابوالعاص بن رہے ان ان گون میں متھ جو بدر میں مشرکین کے ساتھ مل کراڑ ہے تو ابوالعاص کو حضرت عبدائلہ بن جبیر بن ممان انصاری رہنی اسد عنہ نے قید کر لیا تو جب اہل کہ نے اپنے قید یوں کور ہا کرائے کیلئے آم وغیرہ جبیجی تو ابوالعاص نے فدید کیلئے ان کے بھائی عمرو بن رہی آئے اوران کے ہاتھوں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جوابوالعاص کی بیوی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وختر تھی اپنا آیب ہار بھیجا جوان کوان کی والدہ ہاجدہ حضرت خدیجہ بنت خو ملد نے شادی کے وقت دیا تھاتو آپ پر دفت طاری ہوگئی اور حضرت زینب پر بڑا رحم آیا گھرآپ نے سی بڑھی واپس کر دوصی ہے ہے کوگ مناسب مجھوتو زینب کیلئے اس کے قیدی کو چھوڑ دواور اس کی چیز بھی واپس کر دوصی ہے نے فران کی ان کا ہوگ کیا ہوگئی ان کے قیدی کو چھوڑ دواور اس کی چیز بھی واپس کر دوصی ہے نے کوئی کہا ہوگئی کا ان کی مناسب مجھوتو زینب کیلئے اس کے قیدی کو چھوڑ دواور اس کی چیز بھی واپس کر دوصی ہے نے کوئی کی اور حضور اکرم صلی اللہ اور انہوں نے ابوالعاص کو بھی رہا کردیا اور حضرت زینب کا ہار بھی کا اس کے قیدی کو بھی رہا کردیا اور حضرت زینب کا ہار بھی کا ان کی دیا تھی تو ابوالعاص نے جو وعدہ کیا وہ بورا کردیا ۔ . . . (طبقات انگرین)

# معتصم كے دور ميں امام احدر حمد الله كو قيد كيا جانا

مامون کے بعد اس کا بھائی معتصم باللہ ظیفہ بنا جب امام احمد بغداد پنچ تورمضان شریف کامہینہ تھا آپ کوجیل خانہ میں محبول کرویا گیا جہاں آپ تقر بااٹھارہ مہینے اور بقول بعض بچھاو پرتمیں مہینے مقید رہے ....امام احمد بن صبل جیل خانہ میں یاؤں میں بیڑیاں ہے ۔...امام احمد بن صبل جیل خانہ میں یاؤں میں بیڑیاں ہے ۔...(اعال دل)

#### <u>برائے حصول اولا د</u>

فَلَمَّا تَغَشُّهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتُ بِهِ (١٥٠٠)

ترجمہ: بین جب ڈھا نگااس کوا تھا لیااس نے بوجھ بڈگا لیس جلی ٹی ساتھا اس کے .... جس کے ہاں اولا د ندہوتی ہو ....اس یار روز انداس آیت کو پڑھ کر دودھ پر دم کر یے دونوں آدھا آدھا چکیں ....ان شاءالند کامیا بی ہوگی ... مفتى اعظم حصرت مولا نامفتى محمد شفيع صاحب رحمه الله

شخ الاسلام حصرت مولانا مفتی مجرتنی عثانی صاحب مدظل فرماتے ہیں کہ "حضرت والدصاحب دعمۃ الله علیہ کو وقت کی قدرو قیمت کا بڑا احساس تھا اور آپ ہروقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھتے ہے اور حتی الامکان کوئی لحد فضول جانے نہیں دیتے ہے .... آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی بات بیتی کہ آپ کے وقت کا کوئی حصہ ضائع چلا جائے آپ سنت کے مطابق گھر والوں کے ساتھ ضروری اور بسا او قات تفریکی فضائع چلا جائے آپ سنت کے مطابق گھر والوں کے ساتھ فروری اور بسا او قات تفریکی گفتگو کے لیے بھی وقت تکا لیتے ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کے ول میں کوئی الارم گفتگو کے لیے بھی وقت تکا لیتے ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کوئی الارم جوائی کفتوں مورک کی کوئی اور کام میں مشغول ہوجا ہے .... سفر ہویا چنا نچہ گھر والوں کے حقوق آ ادا کرنے کے بعد آپ اپنے کام میں مشغول ہوجا تے ... سفر ہویا جمار زمین پر بیٹھے ہوں اور تحریر میں کوئی خاص بگاڑ بھی عمونی پیرانیوں ہوتا تھا .... مدیہ ہے کہ احتر نے آپ کو مورٹرکار بلکہ رکشہ تک میں بیٹھ کر تکھتے ہوئے دیکھا ہے حالا نکہ کار اور رکشہ کے جھکوں میں کچو کھوٹ انہائی وشوار ہوتا ہے گر آپ جا کھیکے خطوط واس میں بھی کہ کہ لیے تھے اس کے جھکوں میں کچو کھوٹ انہائی وشوار ہوتا ہے گر آپ جا کھوٹکے خطوط واس میں بھی کھوٹک کے لیے تھے بھی بیاں تحریح کے حقول میں بھی کھوٹک کوٹک کار اور رکشہ کے بیاں تحریح کے دیکھا جا تا تھا ....

آپ وقت کی وسعت کے لحاظ ہے مختلف کاموں کی ایک ترتیب ہمیشہ ذہن میں رکھتے اور چتنا وقت ملی اس کے لحاظ ہے وہ کام کر لیتے جوائے وقت میں ممکن ہومثلاً اگر گھر میں آئے کے بعد کھائے کے انتظار میں چند منٹ ال گئے ہیں توان میں ایک خط لکھ لیا یا کی ہیں آئے کے بین توان میں ایک خط لکھ لیا یا کی سے نون پر کوئی مختصر بات کرنی ہوتو وہ کرلی ...گھر کی کوئی چیز ہے ترتیب یا بے جگہ ہے توا ہے صحیح جگہ رکھ دیا... کوئی مختصر ہی چیز مرمت طلب پڑی ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کی مرمت کرلی ... برض جہاں آپ کو طویل کاموں کے درمیان کوئی مختصر وقفہ ملا... آپ نے سو بے کرئی ہوئے کاموں میں ہے کوئی کام انجام دے لیا...

ایک روز ہم لوگوں کووفت کی قدر بہجاننے کی تقییحت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ ہے

بحصے یاد ہے کہ جب حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچھے پہلے پہل ہاتھہ کی محملے پہلے پہل ہاتھہ کی محری جہازے لاکروی تو ساتھ بی فرمایا کہ 'سیگھڑی اس نیت ہے اپنے پاس رکھو کہ اس کے ذریعے اوقات نماز کی پابندی کرسکو گے اور وقت کی قدر وقیت بہچان سکو گے .... اللہ شل بھی گھڑی اس کیے اپنے پاس رکھتا ہوں کہ وقت کو تو ل تول کرخرج کرسکوں .... 'اللہ تعالیٰ انہیں قرب فاص کے مقامات میں ابدی راحتی عطافر مائے .... و واس طرح زندگی کے چھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے معمولات میں زاویہ نظر ورست فرما کر انہیں عبادت بناد ہے کی فکر میں دست فرما کر انہیں عبادت بناد ہے کی فکر میں دیتے تھے .... (بحرے والد ماجد 10)

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے بیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس
تشریف لائے تو ہیں نے چروانور پر خاص اثر دیکھ کر محسوں کیا کوئی اہم بات پیش آئی
ہے .... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہے کوئی بات ندفر مائی بلکہ وضوفر ما کر مسجد ہیں تشریف
نے سے اور جس ججروکی و بوارے لگ کر سننے کھڑی ہوگئی کہ کیاار شادفر ماتے ہیں؟ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ سے اور حمروشا کے بعد فر مایا اے لوگو! اللہ تعالی تمہیں فر ماتے ہیں امر
بالمسر دف اور نبی عن المنکر کرتے رہوم بادا وہ وقت آ جائے کہ تم وعا کہ واور میں قبول نہ
کردں اور تم سوال کرواور میں اتناہی بیان فر مایا اور منبر سے نیخ تشریف لے قال ف مدد جا ہوا ور میں
تمباری مدد تہ کروں ... بس اتناہی بیان فر مایا اور منبر سے نیخ تشریف لے آئے ....

(حياة الصحابة جلدس)

#### جھٹڑ ہے ہے دورر ہنا

زمانے کے تجربات نے مجھے بتلایا کرچی الامکان کسے وشمنی کا ظہار نہ کرنا جائے کیونکہ بھی اس مخص سے ضرورت بیش آسکتی ہے خواہ وہ کسی دریے کا آ دمی ہو....

مجمی انسان توبید گمان کرتا ہے کہ اے ایسے تخص سے ضرورت نہیں پڑھتی جیسے زمین پر پڑے تی جیسے زمین پر پڑے تی جیسے زمین پر پڑے ہوئے النے پڑے ہوئے النے النے کہ ایسے بھٹے ہے جس کی طرف کوئی النفات نہیں کرتا لیکن کتنی حقیر چیزیں النی بیس کہ ان کی ضرورت پڑجاتی ہے ۔۔۔۔۔ اگر حصول نفع کے لیے اس کی ضرورت نہ ہوگی تو دفع ضرد کے لیے اس کی ضرورت نہ ہوگی تو دفع صرد کے لیے اس کی ضرورت ہوئے ہے ۔۔۔۔

خود مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ لطف اور مہر یائی کرنے کی ضرورت پیش آئی جن کے ساتھ اس طرح کے معاطع کا مجھے وہم بھی نہ ہوا تھا....

اظہارنہ کرنی جا بیں رہنا ہے اس کو اس بات کی کوشش کرنی جا ہے کہ کسی سے وشمنی کا اظہارنہ کرے جس کی وجہ بیں نے بیان کی کہ آئیں میں لوگوں کو ایک دوسرے سے ضرورت ہیں آئی رہتی ہے اور ایک دوسرے پرایذ اور سمانی کی قدرت ہوتی رہتی ہے ....

یدایک کارآ مدبات ہے جس کافائدہ تجربات زمانہ سے ظاہر ہوگا... (مجالس جوزیہ) ماہین سے کی دُعا

فَافُتَحُ بَيْنِیُ وَبَیْنَهُمْ فَتُحُا وَّنَجِنِیْ وَمَنُ مَعِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ٥ (سة اعراد ۱۸۸۰) ترجمہ: پس کھول دے درمیان میرے اور درمیان ان کے فتح اور نجات دے جھا کو اور جومیرے ساتھ میں ایمان والوں میں ہے ....

ا گرکسی خص کا آیس میں جھکڑا ہوگیا ہووہ اس آیت کو پڑھیں...( قرآنی متجاب دُما کیں)

## سيدناذ كوان بن عبدقيس انصاري رضي اللهءييه

اسعدین ذرارہ (انصاری) کے ہمراہ کمیشریف عتبہ بن ربید کے پاک گئے .... وہاں پہنج کرانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیغ کے بارے ہیں سناتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہیں سناتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہیں اسلام کی دعوت دی .... قرآن مجید پڑھ کر سنایا بات ان کے دل کوگی بس کلمہ پڑھ انیا اور عتبہ سے مطیخیر واپس مدیند وانہ ہو گئے .... بول بیٹر ب کی سرز مین میں سب سے پہلے اسلام سے دوشناس کرائے والے بی دوحفرات ہے .... بول بیٹر ب کی سرز مین میں سب سے پہلے اسلام سے دوشناس کرائے والے بی دوحفرات ہے .... بول بیٹر ب کی سرز مین میں سب سے پہلے اسلام سے دوشناس کرائے والے بی دوحفرات ہے .... بول واللہ میں اقامت اختیار کرلی .... بجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بھی مدینہ منورہ چلے گئے بول وہ میں اقامت اختیار کرلی .... بجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بھی مدینہ منورہ چلے گئے بول وہ واصد صحافی ہیں جنہیں .... و مہا جرانصاری'' ہونے کا اعزاز حاصل ہوا گویا دو ہرے ثواب واصد صحافی ہیں جنہیں .... واصد سے بھی اعراز حاصل ہوا گویا دو ہرے ثواب

احد کے روز جب رسول الله علیہ وسلم وامن کوہ کی طرف تشریف نے مسے تو آپ نے مسئے تو آپ نے بیان کی طرف تشریف نے مسئے تو آپ نے بیانچ میں نکل آپ نے بیانچ میں نکل آپ نے بیان کی اور انہوں نے اپنی خدمت آئے؟ ) کے جواب میں کون نکلے گا؟ تو ذکوان کھڑ ہے ہو سے اور انہوں نے اپنی خدمت پیش کیں اس برآ مخضرت سلی اللہ علیہ اسلم نے فرمایا...

من احب ان پنظر الی رجل بطاء بقد مه غدا خفر قابجنهٔ فلینظر الی هذا (اصابه ۱۳۸۳ ج۱) (جو محض کسی ایسے آدمی کو دیکھنا جا ہے جوکل اینے یاؤں سے جنت کی ہریائی کوروند تا پھر ہے گا... توووواس کود کھے لے....)

پھراسی معر کہ میں انہوں نے جام شہادت نوش فر مایا...رمنی اللہ عنہ وار صاہ کے مدر میں اللہ عنہ کا میں انہوں کے جام شہادت نوش فر مایا...رمنی اللہ عنہ وار صاہ

( كاروان جنت)

# بچیوں کے رشتہ کا قرآنی عمل

رَبِ إِنِّى لِمُا اَنُوْلُتُ اِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيبُونَ ، ﴿ سَرَ ﴿ مِنْ الْمَا اَنُوْلُتُ اِلْمَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيبُونَ ، ﴿ سَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### خلیفہ کے در ہار میں پیشی

معتصم باللہ نے تھم کیا کہ امام احرکواس کے سامنے پیش کیاجائے .... پیٹی کے آڈر پر بین میں اضافہ کردیا گیا... امام احرفرماتے ہیں کہ پیڑیاں اتنی وزنی تھیں کہ میں ان کیساتھ چلنے کی سکت ندرکھتا تھاتو ہیں نے ان کا سراکرتے کی گھنڈی میں باندھ دیا اور ہاتھوں سے بیڑیوں کا وزن اٹھاتے ہوئے چلاجیل کے عملہ کے لوگ میرے لیے ایک سواری لائے جس پر مجھے سوارکرکے شاہی کئل لے جایا گیا گئی دفعہ میں بیڑیوں کے وزن کی وجہ سے منہ کے بل گرتے گرتے گیا ان لوگوں نے میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ چھوڑا جو مجھے سواری پرسہارا دیتا ... اللہ تعالیٰ نے وظیم مائی اور بالآخر ہم معتصم کے کل تک پہنے گئے مجھے ایک تاریک اور اندھیرے کم سے بیس بند کر دیا گیا ہیں نے وضو کا ارادہ کیا اور اپنا ہاتھ بردھایا تو ایک برتن اور اندھیرے کم سے بیس بند کر دیا گیا ہیں نے وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہوگیا جھے ہاتھ کی سے میں بائی موجود تھا اس سے بیس نے وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہوگیا جھے ہاتھ کی سے میں معلوم نہ تھی تکری کا اجالا ہونے پر معلوم ہوا کہ بحد اللہ میر اقبلہ درست تھا ہوئی وہ تھے کہ اللہ کی سے میں وہود تھا سے بیس بائد کے سامنے میری پیشی ہوئی ... اس کے باس قاضی این ائی داؤد بھی موجود تھا ... (اعمال دل)

# قرض اداكر نيكا اراده ركهنا

فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخت ضرورت کے وفت قرض لینے ہیں کوئی حرج نہیں .... جبکہ ادا کرنے کا ارادہ بھی ہو ....اگر قرض لے رہا ہے اور دل میں ہے کہ ادائہیں کروں گاتو میخص حرام کھاتا ہے .... (بستان العارفین )

## برائے کشادگی رزق

وَكَايِّنُ مِّنُ دَآبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزُقَهَا... اَللَّهُ يَرُزُقُهَا وَاِيَّاكُمُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْفَلِيْمُ۞ (سِمَالنَّمِيتِ:١٠)

ترجمہ: اور کتنے چلنے والے ہیں چے زمین کے ہیں اٹھائے پھرتے رزق اپناائلندرزق دیتا ہےان کواورتم کووہ سننے والا اور جانے والا ہے ....

رزق كى كشادگى كىلىئے اٹھتے بیٹھتے اس آیت كوپڑھيں ان شاءاللہ كامياني ہوگى... (قرآنی ستجاب دُعا مَيں)

# امام احدر حمه الله كي خليفه عنه كفتكو

فلیفہ: نے بھے دیکے کر حاضرین مجلس سے کہا... '' تم تو کہتے تھے کہ وہ محض نوعم ہے گریہ تو اوھ عظم بوڑھا ہے ۔.. ' (جب میں نے قریب بیٹی کرسلام کیا تو بھے ہے معصم نے کہا) '' قریب بوجائے '' (وہ بھے برابر قریب کرتار ہائتی کہ میں اس کے بہت زد یک بوگیا) پھر کہنے تکریب بوجائے ''میں بیٹے گیا میں بیڑیوں کے وزن سے بوجھل اور لا چار تھاسب حاضرین میری کے ''بیٹے جائے ''میں بیٹے گیا میں بیڑیوں کے وزن سے بوجھل اور لا چار تھاسب حاضرین میری کے جاری کا تماشاد کھتے رہے ۔۔۔۔ تھوڑی دیرتی میٹوار ہا۔۔۔ پھر بول گفتگو بولی کے اس اس محافری ویری بیٹے اور کی کا تماشاد کھتے رہے ۔۔۔۔ ' لا المدالا اللہ اور کھر تو حدی گی گوائی کی دعوت دی ہے ۔۔۔ ' لا المدالا اللہ اور کھر تو حدی گی گوائی کی دعوت دی ہے ۔۔۔ ' المدالا اللہ اور کھر تو حدید گی گوائی کی دعوت دی ہے ۔۔۔ ' اس اس خوات دی ہے اس منے وفد عبد القیس کے متعلق این عباس رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کی ۔۔۔ اور میں نے کہا ہو وہ چیز ہے جس کی جانب دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے ۔۔۔ اور اس

یہ وہ چیز ہے جس کی جانب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے ....اوراس کے بعدا بن الجی داؤد نے خلیفہ ہے ۔... چیکے ہے کوئی بات کی گریس اس کو بجھ ندسکا....)

خلیفہ:''اگر آپ میر ہے چیش آد خلیفہ کے قبضے میں ندہوتے تو میں آپ کو پچھ نہ کہتا...''

(پھر کہا اے عبدالرحمٰن (بن اسحاق) کیا میں نے تہمیں تھم نہیں دیا تھا کہ ان کی سز التھادو)

احمد: اللہ اکبر! بی تو مسلمانوں پر بہت کشادگی اور آسانی وراحت کا موجب بن جاتا
(گمراے کاش! ایبانہ ہور کا) (اعمال دل)

### آ زادی کانعره عزت یا ذلت؟

آئ کل کی عورت ال دھوکہ ہیں ہے کہ بابرنگل کرمیر ااعز از بڑھ گیا ہے میری عزت بڑھ گئی ہے میری شہرت میں اضافہ ہو گیا ہے اوراس کو بھی موجھایا گیا اور دھوکہ دے کر بابر زیالا گیا اوراب وہ بابر سے اندر آنے میں تذبذ ب کاشکار ہے ۔۔۔ دھوکہ بیدیا گیا ہے کہ تم بابرنگلو اور مرد جتنے اعز ازات حاصل کر دہے ہیں یہ سبتم حاصل کر دہ تم بھی سر براہ حکومت بنوا تم بھی بڑے بڑے کام کر دجیے کہ دومرے مرد کر دہے ہیں سبتم حاصل کرد کھے لیس کہ ان کروڑوں خوا تین میں جن کو بابر لایا گیا تھا کتنی خوا تین صدر بنیں اور کتنی وزیراعظم بنیں انگیوں برگئی جانے والی ہیں اور باقی ساری عورتوں کومڑکوں برگھے بیٹ دیا گیا۔۔۔ (بروی فرورکردی کا بین انگیوں برگئی جانے والی ہیں اور باقی ساری عورتوں کومڑکوں برگھے بیٹ دیا گیا۔۔۔ (بروی فرورکردی کا

### رونے برقیامت کوعذاب ہونایانہ ہونا

فقیدد مت الله علی فرات بین که ال مسئله ش علی این بین بین می است فرات فرات این عمر است فرات فرات بین ایل خانه کے دونے سے میت کوعذاب ہوتا ہے اوردلیل حضرت این عمر اوراین عمال کی صدیت ہے کہ آنخضرت میں اللہ علیہ کے ارشادفر مایا کہ یقیناً میت کوائی کے الل خانہ کی آ ہوبکا سے عذاب ہوتا ہے اور جنس الل علم اس کا اتکار کرتے بین کہ اللہ تعالی کا ارشاد عالی ہے ۔... و لاتور و از دة و زداخوی (کرکوئی فس کی دوسرے کے مل کا او جنوبی اٹھائےگا)...

خلاصی قرصہ کی وُعا وَاللّٰهُ یُضِعِفُ لِمَنَ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ٥ (سِة ابتره الله) ترجمہ: اور القدد گنا کرتا ہے جس وَجاہد کشائش والا جائے والا ہے ۔۔۔۔ جس پر قرض ہوگیا ہو اور اتر نے کی کوئی صورت نہ ہو وہ اس آیت کو کثرت ہے پڑھے ۔۔۔ان شاءاللہ کامیا لی ہوگی ۔۔۔ (قرآنی متجاب وَعاسَی)

### امام ربيعة الرائح رحمه الله

فروخ تابعین میں ہے ہیں ... یوی حاطم تھی ... کہنے گے اللہ کے راستہ میں جانے کی آوازلگ رہی ہے ... چلانہ جاؤں؟

بیوی کہنے گئی میں تو حاملہ ہوں...میرا کیا ہے گا؟

کہا تو اور تیراحمل اللہ کے حوالے ... ان کوتمیں بزار درہم دے کر گئے کہ بیتو خرچہ رکھ اور میں اللہ کے درائے دن جو ہے۔ ان کوتی خرا کیں اور بہاریں آئیں اور کتنے دن جو ہے شام میں بدلے ... شام وحل کر صبح میں بدلی ... برفر وخ ندآیا... وو ... تین ... جار ۔.. بانچ سے میں بدلی ... برفر وخ ندآیا... وو ... تین ... بانچ ورت نے ... ایک مورت نے ... وی ... بیل میں بدل کر رکھے ... ایک مورت نے دو ایوار کے ساتھ جوانی گزار دی ... فروخ اوٹ کے ندآیا ... تیمیں سال گزر گئے ... ایک ون ایک بڑے میاں یہ ہے کی گلیوں میں داخل ہوئے ... براگندہ شکتہ حال ... بڑھا ہے کے آر ہے جی آر ہے جی ... براگندہ شکتہ حال ... بڑھا ہے کے آر ہے جی آر ہے جی ایک کرنیں بہتے ہے گا گرنیں بہتے انے گا؟

وہ مرگنی یازندہ ہے؟ ... کیا ہوا؟ ... گھروہی ہے کہ بدل گیا؟

انہیں پر ایٹنا نیوں میں ملطال و پیجاں گھر کے دروازے پر بینچ .... بیجانا کہ وہی ہے .... اندر جو داخل ہوئے تو گھوڑے کی آ واز بہتھیا روں کی آ واز .... میٹا بیدار ہوگیا .... و یکھا تو ایک بڑے میاں جاند کی جاند نی میں کھڑ ہے ہوئے جی .... تو ایک دم جھیٹے اور اس پر لیکے اور کر بیان ہے بکڑا .... جان کے دشمن .... مجھے شرم نہیں آئی ؟

بڑھا ہے میں مسلمان کے گھر میں بن اجازت داخل ہوئے ہو؟

ایک وم جھٹکا دیا ... جھنچھوڑا ... وہ ڈرے گھبرا گئے ... وہ سمجھے کے شاید میں غلط گھر میں آگیا ہول ... میرا گھریک گیا ... کوئی اوراس میں آگیا ... کہنے لگے بیٹا! معاف کرنا ... خلطی ہوگئی ... میں سمجھا میرائی گھر ہے ... توان کواور غصہ چڑھآیا ... کہنے لگے اچھا ... ایک غلطی کی ہوگئی ... میں سمجھا میرائی گھر ہے ... توان کواور غصہ چڑھآیا ... کہنے لگے اچھا ... ایک غلطی کی ... اوراب گھر ہونے کا دعو تا ہجی ۔.. چلو ... جلو ... میں ابھی تخصے قاضی کے پاس لے چلتا ہوں ... اوھر تیرے لئے وہ سزا تجویز کرے گا ... اب وہ چڑھ رہے جیں اور بید دب رہے جیں ... اوھر

بڑھایا...ادھرجوانی...ادھرسفروں نے ماردیا... ہڈیاں کھوکھلی ہوگئیں اور پھرشک بھی ہے کہ بیتہ ہیں میرا گھرہے یاکسی اور کا؟

ای سیمی او پرے مال کی آ کھ کھی ... اس نے کھڑکی ہے ویکھا تو فروخ کا چرہ بیوی کی طرف ہے اور ہیے کھل گئے اور بیوی کی طرف ... تو تمیں سال کے در ہے کھل گئے اور برحا ہے کی جھڑ یون میں سے فروخ کا چیک چیرہ فظر آنے لگا اور اس کی ایک چیج نگلی ... اے رہید! اور رہید کے تو یا وال سے ہے نیمی نکل گئی ... یہ میری مال کو کیا ہوا؟

بهاده دروان سے پہلے پیاج ماہے ۔۔۔۔ بیاسے وسار ہولوں میں ۔۔۔ پر جتے ہو سید دوضه اطبر مسجد سے باہر ہوتا تھا ۔۔۔ آ کے صلوقہ والسلام پڑھنے گئے ۔۔۔۔ پڑھتے ہڑ ھتے جو مسبد کی طرف نظر پڑی تو یوں مجمع بھرا پڑا اور ایک نوجوان حدیث پڑھار ہے ہیں ۔۔۔ دور سے دیکھا۔۔۔نظر کمزورتھی ۔۔۔ پہتہ نہ چلاکون ہے؟

ادھرہی ہیچھے بیٹھ گئے اور سنتا شروع کر دیا .... حدیث پاک کا درس ہور ہا ہے .... جب فارغ ہو گئے تو برابر دالے ہے کہنے لگے: جیٹا یہ کون تھا جو درس دے رہا تھا....

> اس نے کہا... آپ جانے نہیں ... آپ مرینے کے نہیں ہیں؟ کہنے لگے ... بیڑا میں مدینے کا ہوں ... آیا بڑی دیر ہے ہوں ...

کہا... بید بیدہ بیں ... مالک کے استاذ ... سفیان توری کے استاذ ... ابوحنیفہ کے استاذ ... ابوحنیفہ کے استاذ ... وہ اپنے جوش میں تھا... تو سفتے سفتے کہنے نگے ... بیٹا! تو نے بینین بتایا ... بیٹا کس کا ہے؟ کہا... اس کے باپ کا نام فروخ تھا ... اللہ کے دائے میں چلا گیا ... الن مشقت کی دائے میں جلا گیا ... الن مشقت کی دائے میں اسلام نے سفر کیا ہے ... ( تاریخ بعد او )

خواتنین کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ارشادات

حضرت عبداللہ بن عمر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آ ب نے فر مایا کہ عورتوں کیلئے (محصرت ) باہر نظلے میں کوئی حصہ بیں مگر بحالت ومجبوری (اس حدیث میں یہ مجمی ہے کہ )عورتوں کیلئے راستوں میں (چلنے کا کوئی حق نہیں سوائے کا دارہ ورسول اکرم)

ندکوره حدیث میں عورتوں کیلئے دو باتوں کی تعلیم دی گئی ہے ایک بیر کہ بغیر ضرورت شدیدہ گھرے نہ تکلیں دوسری بیا کہ اگر نکلنا ناگزیر ہوتو پھررائے کے کناروں پرچلیں... درمیان سڑک لوگوں کے ساتھول کر ہرگز نہ چلیں .... آئ سے چند سال قبل تک تو یورپ کی عورتیں مردوں کے ساتھ محل ل کربھرے بازار میں جلتی تھیں مکرا ب تو .....اللہ معاف کرے مسلمان عورتیں بھی ان کی طرح بیبا کی ہے بھرے بازار میں تھستی چلی جاتی ہیں بلکہ کئی کئی عورتیں گروپ بنا کر بازار جاتی ہیں اور جب سڑک برجلتی ہیں تو دا نمیں با نمیں قطار با ندھ لیتی ہیں جس کی وجہ ہے آ وسی ہے زیاوہ سڑک روک کرچلتی ہیں جس کی وجہ سے دوسر سے لوگوں کو بالخصوص سواری پر چلنے والوں کو کانی پر بیٹانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض او قات تو الیی عورتیں مردوں ہے نکراہمی جاتی ہیں تکر جب بھی احساس نہیں ہوتا ( اورایسے مردول کیلئے جو کہ عورتوں سے مکرا جا کمیں صدیث میں بڑے بخت الفاظ وارد ہوئے ہیں چٹانچہ ابو واؤد کی ایک روایت میں ہے کہ آ دمی کا گارے میں اٹے ہوئے اور بدیودارسڑی ہوئی کیچڑ میں تھڑ ہے ہوئے سور ہے فکرا جانا گوارا ہے اس کے مقابلہ میں کداس کے شانے کسی ایسی عورت ہے قلرا جا کمیں جواس کیلئے حلال نہ ہو۔۔۔لیکن اگرعور تمیں خودہمی ہے احتیاطی کریں گ اور مردون میں ٹھل ال کرچلیں گی تو اس صورت میں بھی مردوں کے ساتھ گنا وہیں برابر کی شریک ہونگی ... ) یہ مورتم این اس عمل کی بناء پر بھی اور دوسر او کول کی تکلیف پہنچانے کی بناء پر بھی گنهگار ۽ و تی ہیں حصرت ممارین یاسڑے مرفو عار دایت ہے کہ جتاب رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ بین مخص مجھی جنت میں داخل ندہو کے ..... 1 ..... دیوث 2 ..... دیوث 2 ..... دیوث

3 ..... جميشة شراب يلينے والا

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ دیوث کون ہے؟ فرمایا جس کواس کی پرواہ ہیں کہ اس کے گھروالی کے یاس کون آتا جاتا ہے ....(اسوة رسول اکرم)

ندکوره روایت سے بیٹابت ہورہا ہے کہ جوگورت مردوں کی ک شکل وصورت بنائیگی ....
ان جیسے بال اور ان جیسالباس اپنائے گی وہ جنت سے محروم رہے گی اور ایک دوسری روایت میں جو حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ ایک عورت کو بتایا گیا کہ وہ مردوں جیسا جوتا ہوئی ہے تو صفرت عائشہ نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی وضع قطع بنانے والی مورتوں پر لعنت فر مائی ہے .... پس جن عورتوں کو بیوٹی پارلر جا کر میئر کنگ کا یا پھر پینٹ شرٹ کا شوت ہے ان کو فیکورہ وروایت میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں جنت سے محروی اورحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتراث کی سے محروی اورحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتراث کی سختی ہور ہی ہیں ....

ایک حدیث بی فرمایا گیا ہے کہ حورت کا ساد آبدن مرسے پیرتک چھپائے دکھے کا تھم ہے فیر حرم کے سامنے بدن کھولنا درست نہیں (سرکے بال کھولنے پر فرشتوں کی لعنت آتی ہے کا س لئے فیر حرم کے سامنے ایک بال بھی کھلانہیں دکھنا چاہیے... (اسوار سوار اکرم) کمرا آخ کل نظے سر کھونے کا عام دوائے ہوگیا ہے.... بھلا ہملائے کہ جو حورتی نظے سر کھوم کر فرشتوں کی لعنت سامل ہوئی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی .... کا ذرا خرت کا سامل فرشتوں کی لعنت حاصل ہوائی ہوگی ورث ہوگی .... کا ذرا خرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی .... کا ذرا خرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی .... کا ذرا خرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی .... کو حورت کیلئے اپنی آواز کی تھا ظرت بھی ضروری ہے کہ غیر محرم کے کا ن نہ پر سے ضرورت شدیدہ میں بھدر ضرورت غیر محرم سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں الغرض عورت کو جا ہے کہ گھر میں ہویا باہر پردہ ... اباس ... وضع قطع اور دیگر امور میں اتباع شریعت کا بورا بورا اہتمام کرے .... (یہ کون گھر)

#### حضرت قاري صديق صاحب قدس سره

فرمایا که پوری زمانه طالب علمی بین ۲۳ گفتے میں دوگھنشہ سے زائد نہیں سوتا تھا....سر ٹن شدید در د ہوجا تا تھااب بھی بھی ہوجا تا ہے کیکن پہلے کی طرح نہیں ہوتا.... بخت در د کی حالت میں سارا کام کرتا تھاا یک عادت ہی بن گئتی ....

حضرت مولانا قاری صدیق صاحب قدی سره نے فرمایا کہ پاکستان کے میرے ایک ساتھی ہے ہم دونوں ایک کمره میں رہے مساتھی ہے ہم دونوں ایک کمره میں رہے سے اور وہ بڑے صوفی ہے ۔۔۔ ایک کمره میں رہے کے باوجود بات چیت بالکل نہ ہوتی تھی اور کسی کے کھم طلب نہ تھا۔۔۔کسی کے پاس اتناموقع ہی نہ تھا کہ ہرایک اینے اینے کام میں لگا ہوا تھا۔۔۔ اگر بھی اتفاق سے کوئی بات ہوگئ تو ہوگئی۔۔۔

ایک مرتبہ حضرت نے اپنے ساتھی کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم دونوں ساتھ رہتے لیکن ایک بات بھی فنٹول نہ کرتے دہ اپنے کام میں لگے رہنے میں اپنے کام میں .... ایک مرتبہ میرے ساتھی نے مجھ سے کہاصدیق آگر ہم تھم کھالیں کہ دن بھر میں ایک بات بھی فنٹول نہیں کرتے تو ان شاء اللہ جانث نہ ہوں گئے ....

حضرت قاری صدیق صاحب قدی سره نے فرمایا کہ میر سے استاذ مجھ پر ہوئے شیق اور مہر بان نے .... میری پوری گرانی رکھتے تھے کہ میں کہاں جار ہا ہوں .... راستہ میں کہاں کھرتا ہوں کس سے بات کرتا ہوں اگر ذراشبہ ہوتا تو فوراً تحقیق فرماتے ایک مرتبہ خت گرمی کھرتا ہوں کس سے بات کرتا ہوں اگر ذراشبہ ہوتا تو فوراً تحقیق فرماتے ایک مرتبہ خت گرمی کے موسم میں بیٹے لکھ رہا تھا ... میر سے ایک ساتھی نے ساتھ چلنے اور شیلنے پر اصرار کیا میں انکار کرتا رہا لیکن ان کے شدید اصرار کی بناء پر چلا گیا .... دوسر سے وقت میر سے استاذ نے بھے بایا اور فرمایا صدیق اس وقت کہاں جار ہے تھے ... میں بہت نادم ہوا اور صاف صاف مرغی کرویا کہ حضرت وہی پہلا دن اور وہی آخری ون ہے میں خور نہیں جارہا تھا ... قلال کے اصرار کی بناء پر چلا گیا .... آئندہ الی فلطی کبھی نہیں کروں گا... فرمایا تم صدیق ہواس لیے بھی بھی بیت تم نے کہ دی ... حضرت نے فرمایا اس کے بعد سے پھر بھی میں تبلین نہیں لیے بچی بچی بات تم نے کہ دی ... حضرت نے فرمایا اس کے بعد سے پھر بھی میں تبلین نہیں گیا کام بی اس قدر ہوتا تھا کہ اس سے چھٹی نہائی تھی ... (حیات صدیق)

حضرت قارى صديق صاحب رحمة الله عليه في تحرير فرمايا كـ" حضرت مولا؟ طافظ و قارى عبدالحليم صاحب رحمة الله عليه <sup>ح</sup>فترت مولايا قارى عبدالرحمن صاحب ياتي تي رحمة الله عليه كے ذمه بہت اسباق تھے...احقرنے جب ان سے سبعد بڑھنے كى درخواست كى تو فرمايا وقت تونبين ليكن تمهار \_ ليكوني صورت نكالول كا...دوسر عطلبه كوجب معلوم موا تو انہوں نے کہا کہ اجازت ہوتو ہم بھی شریک ہوجا کمیں...اس طرح ایک بڑی جماعت تیار ہوگئی...حضرت بعدظہر مدایہ پڑھاتے تھے طلبہ این اپنی مسجدوں سے نماز پڑھ کرآتے تھے...فرمایا جو سیعہ پڑھنے والے ہیں میری مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں اور نماز کے بعد منصل قر أت سبعه كاسبق موكايدونت بزى مشكل ين نكل سكاتها....جب تك مدايد - كطلبه بنع ہوں اس وفت تک ہم او کوں کاسیق ہوتا تھا... پچھدون کے بعد فرمایا کہ سیق کم ہوتا ہے اس کیے بعد عشاء بھی ہے مدلیا کرو... جھوڑے ہی دن گزرے شے کہ فرمایا اتن مقدار میں تو ایک سال میں پورے قرآن شریف کا جراء نہ ہوسکے گا...اس لیے تم سب لوگ میرے ہی مكان ميں سو جايا كرواور بعد تبجد سبق يز دايا كرو....حضرت نے أيك مكان عليحده مبمانوں ك ليع تياركرديا تهاجم سبطليداور حضرت مولانارات بن اى مكان من سوت تهي ... گھڑی میں الارم لگادیا جاتا تھا...حضرت مولا ٹابڑی یابندی کے ساتھ بعد تبجد فجر تک سبق ير هاياكرتے تھے بيرماري محنت طلبہ كے ساتھ شفقت بى كى بنا ويرشى ....

# كثيرالهنافعثمل

وَاصْبِرُ فَاِنَّ اللَّهَ لَا يُصِيعُ أَجُو الْمُعُصِنِيُنَ ٥ (سَنَ) ترجمہ: اورصبر کروپس تحقیق اللہ بیس ضائع نیس کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا .... اگر کوئی کئی تم مایر بیٹانی یا کسی کے ظلم کاشکار ہو یا رزق کی تنگی ہواس آیت کو کثرت سے پڑھے یا ۱۳۳ ابار مینج کی نماز کے بعد پڑھے .... (قرآنی مستجاب وَمَا مَیں)

### ورع وتقوی میں احتیاط ہے

میں نے مہولت کے خیال سے ایک مرتبہ ایک ایسا کام کیا جو بعض آئمہ کے فزد یک جائز ایک ایسا کام کیا جو بعض آئمہ کے فزد یک جائز ہے لیکن اس سے جھے اپنے دل میں بڑی قساوت کا احساس ہوا اور ایسا لگا جیسے میں بارگاہ حق سے دھتکار دیا گیا ہوں .... بُعد اور دوری کے ساتھ گہری تاریکی محسوس ہوتی تھی ....

میرے نفس نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ کیاایا نہیں ہے کہتم نے فقہاء کے اجماع سے خروج نہیں کیاہے؟

میں نے کہااے بد بخت نفس! تیراجواب دوطرح سے ہے...ایک توبید کہتونے الیمی تاویل کی ہے جس کا تو خود قاکل نہیں ہے کیونکہ اگر تجھے سے کوئی دوسرا یمی بات پوچھتا تو بھی اس کے جواز کا فتو کی ندویتا....

نفس نے کہااگریں اس کے جواز کامنگر ہوتا تو بھی بیکام نہ کرتا.... میں نے کہالیکن دومروں کے حق میں اور میں اسے کہالیکن دومروں کے لیے جواز کے قاکل نہیں ہو)

اور دومرا جواب ہیں ہے کہ بچھے اس ظلمت پرخوش ہونا چا ہیے تھا کیونکہ اگر تیرے دل میں پہلے سے نور نہ ہوتا تو اس ظلمت کا اثر نہ محسول ہوتا ....

نفس نے کہا مجھے دل کی اس تازہ ظلمت سے وحشت ہور بی ہے میں نے کہا تو اب ایسے کام کے نہ کرنے کاعزم کر لے اور یہ بچھ لے کہ جس کام کوتو نے ترک کیا ہے اس کے جواز پراجماع نہیں ہے اس لیے اس کاترک کرنا ورع وتفتوی میں واخل ہے .... (مجانس جوزیہ)

### برائے کشادگی رزق

فَهُوَ فِنَى عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ٥ فِنَى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٥ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ٥ كُلُوا وَاشُوبُوا هَنِيَنَام بِمَآ اَسُلَفُتُم فِى الْآيَّامِ الْحَالِيَةِ ٥ (سِتَالاَنَامَ) ترجمہ: پی وہ نَج زندگائی میں خوش ہیں... بلندی والی جنت میں ہیں... میوےاس کنز دیک ہیں...کھاواور پواس سب کے چوکر چکے ہوتم گز رہے ہوئے ونوں میں... رزق کی کشاوگی کیلئے میج کی نماز کے بعد ۳۳ وقعہ پڑھ لیں... (قرآنی ستجاب و مائی)

### حضرت خلا دبن سويدرضي اللدعنه

پیرے بھی پردہ فرض ہے

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابعض بے حیا ہ .... عورتیں ہیر سے پر دہ نہیں کرتیں اور بعضے مرد بھی اپنی عورتوں کوجلوت وخلوت ہیں ہیر کے سامنے کردیتے ہیں .... ایسا ہیر بھی جو اس کوختی ہے منع نہ کر ہے شیطان ہے اور جو مرداس پر راضی ہووہ پکا و ایوٹ ہے .... جب حضور صلی اللہ علیہ والد و ایوٹ ہے .... جب حضور صلی اللہ علیہ والد و سلم خود صحابیات سے پر دہ فر ماتے شے تو یہ گوگ کس شار ہیں ہیں .... ( ملفوظات عیم الاست )

حصول علم كاوظيفه

و لَقَدِ الْحُتَرُنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ ٥ (﴿ وَوَلَا لِهِمَا الْعَلَمِينَ ٥ ﴿ وَوَلَا لِهِمَ الْعَلَمُ عِلْمِ عَلَى الْعَلَمُ عِنْدَ اورالبِيةِ تَعْقِقَ ہِم نے پُند کیاان کوعلم پر دونوں جہال کے عالموں پر .... جس کوعلم حاصل کرنے کا شوق ہواوروہ جا ہتا ہو کہ ودعالم بنے وہ اس دعا کوروزانہ پڑھے ....ان شاءاللہ کا میا لی ہوگی .... (قرآنی ستجاب ذعائیں)

#### مناظره

خليفه اع عبدالرحمن ان عن مناظر ووتبادله خيالات كرو....

عبدالرحل :اے احمد تمہارا قرآن کے بارے میں کیا قول ہے؟ (میں نے کوئی جواب ندویا تو معتصم نے کہااس کوجواب دیجے)

احد: تمباراعلم باری تعالی کے بارے میں کیا تول ہے؟ عبدالرحمن خاموش رہا تو میں نے کہا... قر آن اللہ کاعلم علوق بعنی بعد میں پیدا ہوا ہے اللہ کا اللہ کاعلم علوق بعنی بعد میں پیدا ہوا ہے اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا (عبدالرحمٰن مجرخاموش رہا اور حاضرین مجلس آپس میں کہنے گئے کہا۔۔ امیر المومنین ! اس نے آپ کو بھی کا فرینا ڈالا اور جمیں بھی ... محر خلیف نے اس کی بات کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا اور اس پر کان نہ وھرے)

عبدالرحمٰن:اللَّه كي ذات تقى اورقر } ن نه تقا....

احمد: کیااللہ کی دات تھی اوراس کاعلم موجود نہ تھی؟ کوئی عقل کی بات کروعیدالر منی ...اس تیسری بات پر بھی خاموش دہا۔ اس کے بعد حاضرین مجلس کچھادھرادھر کی با تیس کرنے گئے ....

بعض حاضرین مجلس: کیااللہ تعالی نے ارشاد نہیں فرمایا اُللہ خالِق مُحل شی (اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور کیا تر آن بھی ایک ہی نہیں؟ (یعنی ہے تو پھروہ بھی تخلوق ہوا)

ہر چیز کا خالق ہے ....) اور کیا قرآن بھی ارشاد فرمایا ہے تُدَخِرُ مُحلٌ شی (قوم عاد پر مسلط هوا احمد: القد تعالی نے تو یہی ارشاد فرمایا ہے تُدَخِرُ مُحلٌ شی (قوم عاد پر مسلط هوا ہر چیز کو اللہ نے باتی موجود رکھنا جا ہا اس کو ہوا نے ہر چیز کو اللہ نے باتی موجود رکھنا جا ہا اس کو ہوا نے ہاک خرح فرکورہ بالا آیت میں خوالی مُحلّ شی سے ہلاک نہیں کیا بلکہ وہ مُسیحتی ہے ای طرح فرکورہ بالا آیت میں خوالی مُحلّ شی سے ہلاک نہیں کیا بلکہ وہ مُسیحتی ہے ای طرح فرکورہ بالا آیت میں خوالی مُحلّ شی سے

قرآن وغیر ، بعض اشیاء مستفیٰ بین که ده تکلوق نبیل بلکداز لی وقدیم بین ....

بعض حاضرین مجلس: ارشاد خداوندی ہے مَایَاتُتِیهِمْ مِنُ فِهِ تَحْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحُدَبُ
(ان کے پائ ان کے پروردگار کی طرف ہے کوئی بھی نیاذ کرنیں آتا مگروہ ......) تو کیا کوئی مُحَدّث اوریْ چیزاز لی اور قدیم بھی ہو کتی ہے؟

احمد: دوسری جگدار شاد خداوندگ ہے... حق و الْقُولان فیدی اللّهِ تُحور اس قسم می الْقُولان فیدی اللّهِ تُحور اس قسم ہے تھے جاتھے اور ندکورہ آیت ہے تھے جاتھے اور ندکورہ آیت میں ذکر آیا ہے بغیر الف ولام کے تبادامعلوم ہوا کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن کے علاوہ کوئی

اور ذکر ہے مثلاً فِرتحرُ المرَّمُول یا وَغطُ الرَّمُول (اوراحَمَال ہے کہ محدث سے مراد تنزیل قرآن ہونہ کہ خود قرآن اور تنزیل بلاشبہ محدث اور نی چیز ہے)

المعض حاضرين عمران بن حين كى صديث ب إنَّ اللهُ خَلَقَ الذِّكُو (يقينا

الله في ذكركويداكيا) يهال قود كرالف ولام كرماته يه حس مرادقر آن ب...

احمد: پیدا کرنے کا لفظ جنت وجہنم .... آسان وزین کے بارے بیں بولا گیا ہے خود آپیۃ الکڑی اور قر آن کے بارے بیں بولا گیا ہے خود آپیۃ الکڑی اور قر آن کے بارے بیل نہیں بولا گیا ہے ... بو مقصد بہ ہوا کہ اللہ کی صفات کی کوئی حذبیں اور ان کے مقال بلے بیل مخلوقات محدود ہیں ... اور صفات خداوندی بیس ہے بھی بعض چیزیں مثلاً آپۃ الکری وغیرہ مزید خصوصیات کی حال ہیں ...

لیحض حاضرین مجلی: خباب بن الارت رضی الله عندگی حدیث میں ہے ....
یاهنداهٔ تفوّب إلى الله بِمَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّكَ لَنْ تَنَقَرُّبَ إِلَيْهِ بِشَىء آحَبُ إِلَيْهِ
مِنْ كَلامِه (ادے ! جن جن ور یعوں ہے تم طاقت رکھتے ہوضرور اللہ کا قرب حاصل
کرتے رہوم کرکی ہی ایسی چیز ہے تم برگز اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے ہو جواسے اس
کے کلام ہے بوجہ کرزیادہ محبوب ہو ... یعنی قرب خداوندی کا سب سے برااور محبوب ترین فر رہے کلام یاک ہے برااور محبوب ترین کے در بھر نہیں کے اسے بیان اور محبوب ترین کے در بھر کی میں ہے کہ اور کہ ہونے کہ کہ کہ کہ در بھر نہیں ہے )

احمد : ويجهوا بيهوني ناكوني بات!

ابن الى داؤد: اے امیر الموسین! والله بیخص گمراه...گراه کننده اور بدختی ہے اور یہاں آپ کے سامنے قضات اور فقہاء حضرات موجود ہیں ان ہے مسئلہ پوچھ لیجئے....
مہاں آپ کے سامنے قضات اور فقہاء کونخاطب کرتے ہوئے....آپ اوگ ان کے بارہ میں کیا کہتے ہوئے انہوں نے وہی جواب دیا جوابن الی داؤد نے کہا تھا....(ائال دل)

حضور صلى الله عليه وسلم كاصاحبز اده كى وفات بررونا

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم میں جب و فات ہوئی تو آپ کی آنکھیں کھر آئیں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا آپ نے ہمیں رونے سے منع نہیں کیا ہوا ارشاد فر مایا ہیں نے تہمیں حیات الله علیہ وسلم کیا آپ نے ہمیں رونے سے منع نہیں کیا ہوا ارشاد فر مایا ہیں نے تہمیں حیات اور گناہ کی دوآ واز وں سے منع کیا ہے ....

ا کیک را گئی کی آ واز که و والہو واحب اور شیطانی ترنم ہے اور دوسری چہر و نو چنا.... گریبان چاک کرنا اور شیطانی واویلا کرنا.... کیکن جوتم دیکھے رہے ہو بیاتو رحمت ہے جسے اللّٰدرجیم لوگوں کے قلوب میں پیدا قرماتے ہیں ....

پھر فرمایا دل ممکنین ہے آ تکھیں آنسو بہاتی ہیں مگر ہم ایسی بات نہیں کریں مے جو ہمارے رب کو تا راض کر دے .... (بستان العارفین )

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے فائدہ در حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان دینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عند فرماتے ہیں جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہریر ہیں فرماتے ہوئے ہوئے سنا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بول کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری قیامت کے دن کوئی فائدہ ہیں دے گی ....اللہ کی تسم امیری رشتہ داری دنیا اور آخرت میں جزی ہوئی ہو دنوں جگہ فائدہ دے گی اورا ہے لوگو ایس تم ہے پہلے (تہباری ضروریات کا خیال کرنے کے لئے) آگے جارہا ہوں اور قیامت کے دن حض (کوئر) پر ملوں گا ....

کی اورا کے باؤل کر سے اور کا رشت دار کے اور کا رشت دار کے اور کا رشت دار ہوں کا رشت دار ہوں کا رشت دار ہوں کا رشت کا م ایجاد ہوں ۔۔۔۔ ہوں ۔۔۔ ہوں کے اور النے باؤل کا رشت کے اور النے باؤل کفریش واپس جلے گئے ۔۔۔ (ایمان والی کے بغیر میری رشتہ داری کا م نیس دی اور ایمان والی کے ماتھ خوب کام دی ہے ) (خیاۃ اصحابہ عدم)

# أيك عجيب صابروشا كرفخض

مشہورتا بی حضرت عروہ بن زبیر مصائب و تکالیف پر بہت مبر کرنے والے سے ....
مر واستفامت کے پیکر تے .... ایک مرتبدولید بن پر بدے ملنے دشق روانہ ہوئے تو راست شن چوٹ لگ کر یاؤں زخی ہوگیا .... ورد کی شدت ہے چانا دو بحر ہوگیا .... خت تکلیف کے باوجود ہمت نہیں ہار کی اور دشق بیجی گئے .... ولید نے فوراً طبیبوں کو بلوا بھیجا .... انہوں نے رخم کا ابغور جائزہ لینے کے بعد پاؤں کا شنے کی رائے پراتفاتی کیا .... حضرت عروہ کو جب اس کی اطلاع کی گئی تو انہوں نے منظور کرلیا گر پاؤں کا شنے سے پہلے بہوثی کے لئے نشآ ور دوا کے استعمال سے بیر کہ کرصاف انگار کر دیا کہ بیری کوئی لمحد اللہ کی یا دسے خفلت بیل نہیں کر ارسکن .... چنا فچرائی حالت بیل آرہ گرم کر کے ان کا پاؤں کا ہے دیا گیا اور انہوں نے گزار سکن .... چنا فچرائی حالت بیل آرہ گرم کر کے ان کا پاؤں کا ہے دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ایک عضو کے بار سے بیل آرہ گرم کر کے ان کا پاؤں کا ایک دیا گیا حیات سے بیا جمال کی عضو کے بار سے بیل آر مائن بیل ڈوال کر باتی اعضاء کے سلسلے بیل امتحان سے بیا کیا گیا ہوا گیا ہوا گیا ہوا گئی ہے گئی ہوا گئی بیٹا حجمت سے گر کر انقال کر باتی اعضاء کے سلسلے بیل امتحان سے بیا کیا ہوا گئی ہوا ہوا کہ بیٹا حجمت سے گر کر انقال کر باتی اعتماد کے سلسلے بیل امتحان سے بیک کر گئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا تھوں نے ''انہوں نے ان اللہ و انا الیہ و انا اللہ و انا

اور فرمایا ''الله تیراشکر ہے کہ تو نے ایک جان لی اور کی جانوں کوسلامت رکھا'' ( کیونکہ ہاتی بیٹے سلامت تھے )....

اس واقعہ کے بعد ولید کے پاس قبیلی سے پھیلوگ آئے جن میں ایک بوڑ ھااور آگھوں سے اندھ شخص بھی تھا... ولید نے اس سے اس کا حال بو چھااور اس کی بینائی کے ختم ہونے کا سبب وریافت کیا تو وہ بتانے لگا: ' میں اپنے اہل وعیال اور تمام مال واسباب لئے ایک قافلہ میں سے شاید ہی کسی کے پاس اتنا مال ہو جتنا میرے پاس قعا اس ہم نے ایک پہاڑ کے واس میں رات گرارنے کے لئے پڑاؤ ڈالا بہتا میں رات گرارنے کے سئے پڑاؤ ڈالا بہتا میں رات کے وقت جب سب میٹھی نیند سورے تھے خدا کا کرتا ایسا ہوا کہ اچا تک سیلاب آگیا جوانسان ... جیوان ... مال واسباب سب بچھ بہائے گیا ... میرے اہل وعیال مال واسباب میں ہے جھوٹے کے علاوہ بچھ نے کے علاوہ بچھ نے ہوئے کے علاوہ بچھ نے ہوئے کے علاوہ بچھ نے کے علاوہ بیکھ نے بچھ نے کے علاوہ بولی نے اس واسباب میں سے سوائے ایک اونٹ اور میرے ایک جھوٹے نے کے علاوہ بچھ نے کے علاوہ بیکھ نے بچھ نے کے علاوہ بیکھ نے بچھوٹے کے بھوٹے کے علاوہ بیکھ نے بچھوٹے کے کے علاوہ بیکھ نے بچھوٹے کے بھوٹے کے کے علاوہ بیکھ نے بھوٹے کے کے علاوہ بیکھ نے بچھوٹے کے کے علاوہ بیکھ نے بچھوٹے کے کے علاوہ بیکھ نے بھوٹے کے بھوٹے کے کے علاوہ بیکھ نے بھوٹے کے کے علاوہ بیکھ نے بھوٹے کے کے در نے اس کے بھوٹے کے کے علاوہ کے بھوٹے کے کے دیکھ نے بھوٹے کے کے در نے کے در نے اس کے در نے کے دیکھ نے کے کہ کے در نے اس کے در نے کے در نے در نے اس کے در نے در

... میں ایمی اس نا گہائی آفت سے منجلے بھی نہ پایا کہ میرا اون بھاگ گیا ۔ اس کے پیچھے گیا تو بکدم ہے کے چینے چلانے نے قدموں کوروک لیا ... الئے پاؤں والیا ، پیچ کے پاس آیا تو کیا دیکھا ہوں کہ ایک بھیزئے نے میرے معصوم لخت جگر کو اپنے خو آ جزوں میں دبوجا ہوا ہے اور وہ معصوم اس کے بیرتم بہڑوں میں زندگی کی بازی ہار چکا نے ، ... یہ دلراش منظر و یکھنے کے بعد میں پھراس اونٹ کے بیجھے ہولیا جب اس کے قریب پہڑیا قواس نے بیجھے ہولیا جب اس کے قریب پہڑیا قواس نے بیجھے دولتی وے ماری جس کی وجہ سے میری بینائی جل گئی ... اس طری میں مال دیال کے ساتھ ما تھو آ تھوں سے بھی ہاتھ دھو ہیغا ... اس طری میں مال دیال

اس کی میدداستان غم س کر دلید کی آنگھیں پرنم ہو گئیں اور اس نے کہا ....' جاؤ'ر وہ ابن زبیر سے کہددو تمہیں صبر وشکر مبارک!اس لئے کدد نیا میں ایسے لوگ بھی جیں جوتم ۔۔ ، زیادہ غموں اور مصیبتوں کے ہارے جین' (اسطر ف)

يل دے کے م جاتال کیول عشرت دنیالوں غمزیست کامال ہے ان م مے منرکیل ہو

(یادگارملاتاتی) پیھر سے وزنی چیز

لقمان علیم فرماتے میں کہ میں نے برے سے برد ابھاری چھر اورلوم اشھایا ہے....

بے پر دگی بے غیرتی کا دروازہ ہے

جس طرح زنا تمام انبیاء علیم السلام اور تمام علاء اور تمام عقلاء کے نزدیک آیک نبایت شنج اور تبج خصلت ہے ای طرح دیو جیسہ بھی ایک نبایت شرمناک خصلت ہے اور زنا سے بردھ کرفتیج ہے ہی خافین پردہ کے نزدیک جب ان کی بیوک اور بین کا دوسروں کے ساتھ پھرنا جائز ہوگیا تو گویا ان کے نزدیک دیو جیس بھی جائز ہوگئی کہ باوجودا سمام اور خبر کے ان کی رگ حمیت جوش بین نبیس آتی جس میں ذرا بھی حیاء اور غیرت کا مادہ ہے وہ اس کے حیائی اور بے غیرتی کو بھر گا کہ اس کی بیوی یا بین کسی کے ساتھ تعلقات ہے حیائی اور بے غیرتی کو بھرا کا ملط رکھی۔۔۔ (پردہ ضرور کروگئی)

#### حسن بصرى رحمه الله كى أيك نوجوان عصملاقات

توميراجنازه بھی وہی پڑھا کیں...

ماں ہما گی ہما گی ہما گی گئی اور اس نے جا کر حضرت ہے کہا کہ آپ میرے گھر چلیں اس وقت حضرت حسن بھری حدیث ... تغییر یالوگوں کو مسائل کے جواب دے دہ ہے جب اس نو جوان کی حالت تی تو سوچا کہ وہ تو ایسا ہی ہے اتنا سمجھاتے رہے گر اس پراٹر ہی نہ ہوا لہذا فر مایا کہ بین اس کے پاس نہیں جاؤں گا اس نے تو بہیں کرنی اور اس کا جناز ہم بھی کی اور سے پڑھوالیمنا ماں میری کرواہی جلی گئی اور بینے سے کہا کہ حضرت حسن بھری نہ تیرے یاس آنے کو تیار ہیں اور نہ بی تیراجناز ہی ہوا ہے کہا کہ حضرت حسن بھری نہ تیرے یاس آنے کو تیار ہیں اور نہ بی تیراجناز ہی جوانے کو تیار ہیں ....

بہ بنو جوان نے میسنا تو اس کے دل پر ایک جوٹ لگی کہ ہائے افسوس میں اتنا برا ہول کہ بڑے بڑے علاءاورمشائخ بھی مجھے عبرطن ہیں چنانچے کہے لگاای!اگرحسن بصری میرا جنازه پڑھانے کو تیارنہیں تو آپ میری ایک وصیت س کیں .... ماں نے کہا .... بیٹا کیا وصیت ہے؟ ہیئے نے کہا .... ای جب میری و قات ہو جائے تو آپ اپنے دو پے کومیر ب گلے میں پھتندے کی طرح ڈال کرمیری لاش کوزمین کے او پر گھیٹنا تا کہ دنیا والوں کو پہند چل جائے میں پھتندے کی طرح ڈال کرمیری لاش کوزمین کے او پر گھیٹنا تا کہ دنیا والوں کو پہند چل جائے کہ جوالٹد کا نافر مان ہوتا ہے اس کا بھی حشر ہوتا ہے ای اشاد میری بھی ذات اللہ تعالیٰ کو پہند آ جائے اور میری بھٹشش کر دی جائے ان الفاظ کے کہتے ہی اس کی روح تبض ہوگئی ماں رور بھٹی کر کے مراہے ....

ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پردستک ہوئی جب دروازہ کھوٹاتو دیکھا کہ حسن بھری کھڑے ہیں ہوچھا حضرت! کیسے تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا .... جب تو آئی تھی تو جس بھری کھڑے ہیں ہو چھا حضرت! کیسے تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا تھا جیسے ہی جس سویا تو جھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی ذیارت نصیب ہوئی ....فرمایا ....ا سے حسن! تو میرا دوست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور میر ے ایک ولی کا جنازہ پر حانے سے انکار کرتا ہے ای وقت میری آئی کھی .... میں بجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی دعا ماور تو یہ کو تبول کرلیا ہے .... (یادگار لا تا تیں)

بیان کے وقت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی حالت

حفرت جابر بن عبداللدوضى الله عند قرمات جي حضور سلى الله عليه وسلى الله عند الله عند الله وسلى الله على الله وسلى الله وسلى الله وسلى الله وسلى الله على الله وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله على الله وسلى الله وسلى الله وسلى الله على الله وسلى الله وسلى الله على الله وسلى الله ا

# خواتین کیلئے خوشخریاں بارگاہ نبوت میں خواتین کی قاصدہ

اساء بنت بزيدانصاري صحابية حضوراقدس ملى الله عليه وآله وملم كي خدمت بيس حاضر ووكي اورعرض کیا یارسول الله! میرے مال باب آپ برقربان میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں .... بے شک آپ صلی اللہ عليه وآله وسلم كوالله جل شانه ... نے مرداورعورت دونوں كى طرف نبى بنا كر بھيجا...اس ليتے ہم عورتوں کی جماعت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برایمان لائی اور اللہ برایمان لائی کیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھری رہتی ہے اور مردول کی خواہشیں ہم سے بوری کی جاتی ہیں ... ہم ان کی اولا دکو پہید میں اٹھائے رہتی ہیں ادران سب باتوں کے با وجود مرد بہت سے تواب کے کاموں میں ہم سے برصے رہتے ہیں...جعد میں شریک ہوتے ہیں جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں... جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں... بیاروں کی عماوت کرتے ہیں.... جنازوں میں شرکت کرتے ہیں.... عج پر عج کرتے رہے ہیں اور ان سب سے براہ کر جہاد کرتے رہتے ہیں اور جب وہ جج کیلئے یا عمرہ کیلئے یا جہاد کیلئے جاتے ہیں تو ہم عور تیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں ان کے لئے کیڑا بنتی ہیں...ان کی اولا دکو یالتی ہیں...کیا ہم ثواب میں ان کی شریک نہیں ... جفنور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم بیرن کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہتم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سی؟ صحابہ نے عرض كيايارسول الله اجم كوخيال بهي ندفقا كه عورت بهي ايباسوال كرسكتي إيساريكون كمر

شرك وبدعت يعطفاظت

وَلَا تَهْ عُ مِنَ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنَ فَعَلَتَ فَإِنَّ فَعَلَتَ فَإِنَّ فَعَلَتَ الْمَالِمَ مِنْ الظَّلِمِينَ 0 (مِنة بِنُ 10) فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّلِمِينَ 0 (مِنة بِنُ 10) ترجمہ: اور نہ پکاروسوائے اللہ کے جو بیس نفع دیتا اور بیس نقصان دیتا.... شرک اور بدعت سے بیچنے کیلئے بیوعا پڑھیں .... (قرآنی سجاب و عائیں) نظام الاوقات

لمح کو زندگی کے لیے کم نہ جائے کے الحد گزر گیا تو سمجھے صدی گئی ایک بل کور کئے سے دور ہوگئ منزل صرف ہم بیں چلتے رائے بھی چلتے ہیں طلبہ کوجا ہے کہ رات دن کے اوقات کا نظام بنا کیں لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ طلبہ کا ا کثر وفت ضائع ہوتا ہے....اگرغور ہے دیکھا جائے تو عام طور پر مدارس میں تعلیمی وفت جھ سات تھنے ہوتے ہیں اور بعد المغرب اور بعد العشاء ایک ایک تھنٹہ تکرار وغیرہ کے لیے اس طرح بيآ تحدنو تحفظ ہوئے اور سونے میں چھ تھنے اور نمازوں کے ليے دو تھنے ايك تھند شام كو تفرت كي كياس اعتبار سے انتمارہ تھنٹے ہوئے توباتی جوسات تھنٹے نضول بات اور لغوبا توں من كزرجات بين ... البذاان اوقات كوفت كالم من بي لكانا جائيد ... (وتت يدمظيم نعت)

صوفياء كي ايك تلطي

حلاج صوفی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بخت گرمی میں سورج کے سامنے بیفا کرتے تھادران کے بدن سے پیند بہتار بتا تھا...ایک عقلند کا اُدھر سے اُزرہوااس نے کہاا ہے احتی ایداللہ تعالی کے سامنے قوت کا مظاہرہ ہے ....

كتنى اچھى بات كى اس عكمند نے كيونكه شريعت كے احكام اغراض كى طبيعت كے خلاف ہی تو ہیں... مجمی انہی بڑمل کرنے والاصبر سے عاجز ہوجاتا ہے پھر وہ بڑا تا وان اور احتى ب جواعي قوت كامظامره كرنے لكے يا الله تعالى سے التلاء كا سوال كرنے كے .... جيها كداى بيوتوف نے كها كذا آپ جي جاجي مجھة زماليس.... (مالس جوزي)

دردزه كيلئ وُعا

إِنَّ ذَلِكَ فِي كُتُبِ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَجِيرٌ ٥ (حَرَدُ عُ مَهُ ) ترجمه الحقيق بدكتاب من به التحقيق بدالله يرآسان ب... اگر كسى عورت كوشل بواوراس معده دن برداشت شهول اور بركام كى آسانى كيليخ اور حافظ لوگول كواس أيت كوير و كريم كرك بالأس ال شاء الله قائده عوكا ... اقتر في ستيب ذعائم )

### حضرت سهيل بنعمر ورضى الثدعنه

وه البیل بن عروض الله عنه جنیول نے اسلام وشمنی بیس روسائے قریش کے کندھوں کے ساتھ اپنا کندھا ملایا تھا... جنیول نے خداداد خطابت کی صلاحیت .... جادو بیانی کا ملکہ .... شعر و شاعری کا درک .... قبیلہ میں اپنا اثر و رسوخ .... خاندانی شرافت .... ذاتی و جاہت .... موہوب مال ودولت سب کھاسلام کے خلاف جھونک دیا....

جن کے دل میں اسلام سے الی نفرت تھی کہ اپنے گفت جگر اور اسے ہی ہاتم ہم لیے ہوئے ہوں کے دل میں اسلام سے الی نفرت تھی کہ اپنے گفت جگر اور اسے ہی ہاتم ہم سے اسلام قبول کیا تو الن کو تھی قید کر کے بیڑ مال ڈان ویں اور اتنی کئی ۔: ، بیڑ میاں ڈالیس کر نخوں اور پٹر لیوں سے خون رہنے لگا...

ا اوی سیل بن عمره رضی الله عند چنهول فی ملا عدید که وقت "بسم الله الوحد، الوحد، الوحد، الكوحد، الوحد، الكوحد، الوحد، الكوحد، الكومد، الكومد،

جی ہا۔ ؛ وہی سہبل جن کے اسلام کے خلاف شعلہ نوائی اور زور خطابت کی بناء پر حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضورت عمر رضی اللہ عند نے حضورت عمر رضی اللہ عند نے حضورت کی اللہ علیہ وہلم سے اجازت ما تکی تھی کہ یارسول اللہ ! اگر اجازت ہوتو سہبی کے دودانت تو ژووں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جھوڑ دوس؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جھوڑ دوس...

وہ اللہ جو فتح مکہ تک تمام غزوات میں وشمنان اسلام کی طرف ہے مسلمانوں کو فتم کرنے ہے کہ کہ تک تمام غزوات میں وشمنان اسلام کی طرف ہے مسلمانوں کو فتح کر رہے گئے میدان جنگ میں ڈیٹے دیے .... جو کفر کی بناء پر قید ہوئے حتی کہ فتح کمہ کے روز بھی انہوں نے مزاحمت کی ....

حضرت مہیل رضی اللہ عنہ جہا تدیدہ....معاملہ نہم ....حکمت اور عقل و دانش کے عامل تنے ....حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال پر جب حضرت عمّاب رضی اللہ عنہ جو مکمہ مرمہ کے عامل (گورنر) تے شدت تم سے نفرهال ہوکراطراف مکہ چلے میے تو بی ان کو ذھوند کو نفر کرلائے اور انہیں سنجالا دیا... پھر جب حضرت عماب رضی اللہ عند نے کہا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں اپنے اندر قوت گویا کی نہیں یا تا... تو مجد الحرام میں موجود لوگوں کو حضرت سہیل رضی اللہ عند نے ویسائی خطبہ دیا جبیما خطبہ مجد نہوی میں حضرت ابو بکر صد بی رضی اللہ عند نے دیا...

جب کی روز تک عمّاب رضی الله عند مکه کی ذرمدداری نبھانے سے عاجز رہے تو حضرت سہیل رضی الله عند بی نے فرائض انجام دیے ....

پھر حضرت میں اللہ عنہ کواس کا بھی شدت ہے احساس تھا کہ بیں نے اسلام کے خلاف لڑائیاں لڑیں .... اب اس کی تلافی کرنی چاہئے تو اس تلافی کے لئے انہوں نے اسم کھائی کہ اتنی لڑائی کھار کے خلاف لڑوں گاجتنی مسلمانوں کے خلاف لڑی اور اسنے مال راہ خدا میں وقف کروں گاجتنا کفر کے داہتے میں صرف کیا....

چنانچدایک لڑی اور پوتی کے سوا پورے گھرانے کو لے کر شام کے جہاد میں شامل ہو گئے ...اورسب کوراہ خدامیں لگادیا...و بین خودنے بھی جام شہادت نوش کیا...

(رضی الله عنه وارضاه) (روثن متارے)

اس حالت میں بھی روز ہ بورا کیا اور نماز اوا کی

جب امام احمد بن منبل کو خلیفہ کے شاہی دربارے اسحاق بن ابراہیم کے کھر میں نیم مردہ ہونے کی حالت میں اٹھا کر لایا گیا... تو ان لوگوں نے روزہ کھو لئے کے لیے آپ کے سامین ستو چیش کیا گرآپ نے روزہ کھو لئے سے اٹکار کردیا اور شام تک روزہ بورا کیا... نماز ظہر کا وفت آیا تو ان کے ساتھ نماز ادافر مائی ....

قاضی این تاعد کینے لگا کہ آپ نے اپنے زخموں سے خون بینے کی عالت میں تماز اوا کر لی؟ فرمایا حضرت تمر فاروق یمنی اللہ عندنے بھی اس عالت میں نماز اوا فرمائی جب کہ آپ کے زخموں سے خوان بہر ہاتھا...اس پر قاضی این ساعد خاموش والا جواب ہوگیا....(افعال دل)

#### الثدنعالى كي معيت

محد بن على كم متعلق آيا ہے كہ وہ قرض حاصل كرتے بتے كى نے يو جھا كہ آب ك پاس فلال فلال مال ہے بھر بھى آپ قرض ليتے ہيں فرمايا حديث شريف ميں ہے كہ اللہ تعالى اوائے قرض تك مقروض كے ساتھ ہوتے ہيں جھے پندہے كہ اس بہانے اللہ تعالى ك معيت حاصل كرول .... (بتان العارفين)

## یزید بن حبیب مصرکے گورنر کے سامنے

حضرت بزید بن صبیب علم کابرداد قارقائم رکھتے تھے... سی امیر کے آستانے پر جانا کوارہ نہیں تھا... جن کوکوئی ضرورت ہوتی تھی اس کوایت یہاں بلاتے تھے ایک مرتبہ ایک سردار بیان بن عبدالعزیز نے آپ سے بچھ معلومات کرنے کے لئے بلا بھیجا... آپ نے جواب میں کہا بھیجا" تم خود میرے پاس آ جاؤ میرے پاس تہارا آ نا تمہارے لئے زینت اور میرا تمہارے پاس جانا تمہارے لئے عیب ہے... 'ایک مرتبہ بزید بن صبیب بیار پڑنے تو معمرکا گورز حوثرہ بن پاس جانا تمہارے لئے عیب ہے ... 'ایک مرتبہ بزید بن صبیب بیار پڑنے تو معمرکا گورز حوثرہ بن سمین ان کی عیادت کو آبیات چیت کے دروان حوثرہ نے بو تھا" کیوں ابورجاء! جس کی شرے بہ محمرکا خون نگا ہو کیا اس سے نماز ہو گئی ہے؟ اس معالمہ میں آ سے کی کیارائے ہے؟''

یہ سوال سی کر حضرت پر بیدر حملۃ اللہ علیہ نے حوثر ہ کی طرف سے منہ پھیر کر جواب ویا واہ! داہ! کیا خوب .... جولوگ اللہ کے بے گناہ بندوں کا خون بہانے میں در اپنے نہ کرتے ہوں وہ جھے سے چھر کے خون کے متعلق سوال کرتے ہیں'' .... (تَدَكرة اِحْفاظ)

# حضرت أمسليم رضى الله عنهاكى اسلام دوستى

حسنرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنها جلیل القدر صحابیات میں ہے ہیں ان کی وینداری اور اسلام دمتی کے عجیب وغریب واقعات بیان کئے گئے ہیں جن میں ہے ایک دو واقعات خواتین کی تعلیم وہلی کیلئے ذکر کئے جارہے ہیں ....

پہلاواتدان کے نکاح کے متعلق ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ آبل از نکاح اسلام تبول کرچکی تھیں جبکہ حضرت ابوطلحہ رضی انتدعنہ ہوز صفحہ اسلام بیں وائل نہ ہوئے تھے ....انہوں نے صالت کفریں ہی ان کوشادی کا پیغام دیا .... جواب بیں ام سلیم نے کہلوایا کہ اے ابوطلحہ کیا جہیں یہ معلوم نہیں کہتم نے ایک ایک نکڑی کو معبود بنا رکھا ہے جے قلال قبیلے کے ایک حبثی غلام نے گئرا ہے گئے کہ معلوم ہے .... ام سلیم نے کہا کہ کیا تہ ہیں انسی لکڑی کو معبود بنا رکھا ہے جے قلال قبیلے کے ایک حبثی غلام نے گئرا ہے؟ کہنے گئے کہ معلوم ہے .... ام سلیم نے کہا کہ کیا تہ ہیں انسی لکڑی کو معبود بناتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تم جیسے آ دمی کا پیغام دوتو نہیں کیا جا ساتا گریں اسلام قبول کر چکی ہوں اور تم تا حال کفریر ہوا گرتم بھی اسلام قبول کر لوتو بس میر سے لیے بہی مہر کافی ہے ....

ابوطلی کہنے گئے کہ آس مرتبہ کی عورت ہوگداس کا یہ بہتیں ہوسکنا تو پھر میرا کیا مہر ہو گا؟ ام سلیم نے سوال کیا... جمہارا مہرسونا جا تدی ہوگا ابوطلی نے جواب دیا... ام سلیم نے کہا کہ جمعے نہ سونا پہند ہے نہ جا ندی ... بس اسلام پیند ہے چنا نچہ حضرت ابوطلی کے دل میں بھی اسلام کی اہمیت پیدا ہوگئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطلی کو آئے و کے معاتو فر بایا ابوطلی اس حال میں آر ہے ہیں کہ ان کی آئے مول کے در میان اسلام کا فور جمک رہا ہے چنا نچہ ابوطلی نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد ان کا حضرت اسلام قبول کر لیا اس کے بعد ان کا حضرت اسلام کی انڈ عنہا ہے فکاح بھی ہوگیا ....

ادر دوسراو اقعد جو بہت زیادہ مشہور بھی ہے وہ میہ ہے کہ ایک سرتبہ ان کا میٹا بیار ہوا...ابو طلحہ رضی اللہ عنداس دوران کویں تشریف لے گئے چنانچہ ان کے شام کو آئے ہے قبل ہی ساجبز ادوانقال کر چکا تھا... حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اس پر کیڑ ا ذالا اور جس کمرے میں انتقال ہوانعش کو ای میں رہنے دیا اور خود آ کر حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کیلئے کھانا تیار

كرنے لكيس اوراس روز ان كے شوہر روزے ہے تھے اور حعزت ام سليم رضى الله عنهائے ائے شوہرکو پر بیٹان کرنا پسندنہ کیا اس لئے اپنے تم پر بھی قابو بایا اور شوہر پر بھی بیٹے کے فوت ہوئے کوظا ہر نہ ہونے دیا ... حضرت ابوظلی رضی اللہ عندشام کے وقت بیجے کود کیھنے کیلئے کوٹھڑی كى طرف جائے كے توام سليم رضى الله عنهانے كہا كدوہ بہت اچھى حالت ميں ہےا ہے و مکھنے کی ضرورت نبیں تو حصرت ابوطلحہ واپس آ سکتے اور مطمئن ہوکرافطار کرنے گئے ... ام سلیم رضی انڈ عنہائے اپنے شوہر کیلئے حسب معمول میکھار بھی کیا اور گھر کی فضاء پر ذرا بھی اثر نہ ہونے دیا اور رات منت کھیلتے گزری ... تبجد کے وقت حضرت امسلیم رضی اللہ عنہانے اسپنے شو ہر سے کہا کہ ابوطلحہ فلاں تبیلے کے لوگ عجیب ہیں انہوں نے اینے پڑوسیوں سے کوئی چیز عاربیةٔ ما تکی انہوں نے دے دی مگر بیان کوائی سجھ کر بیٹے سمنے واپس بی نہیں کرتے وہ ما تکتے ہیں تو بیاس پر ناراض ہوتے ہیں حضرت ابوطلح رضی اللہ عندنے فرمایا کہ انہوں نے بہت برا کیار تو انصاف کے صریح خلاف ہے اس برام سلیم رضی اللہ عنہانے کہا کہ آ ہے کا بیٹا بھی اللہ نة آپكوعارية وياتفااباس في وايس الياورجمين مبرك علاوه كوئى جاروجيس ...ابو طلحدضى الله عندريين كرجيران رومي اورجاكرة مخضرت صلى الله عليه وسلم عاس كى شكايت ك كدام سليم في مير ب ساته اليام عامله كيا بي قو آب صلى الله عليه وسلم في الن كودعادى.... بارك الله لكما في ليلتكما الله الله الكرات من بركت د ....

فا کدہ: حضرت ام سلیم کے فہ کورہ واقعات سے ان کی دین ٹی پیٹنگی اوراسلام دوتی بالکل نمایاں ہوری ہے چنا نچہ پھرای کا ٹمرہ ہے کہ ان کو صادق عمدوق پیٹیبر نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عظمیٰ ہے بھی نوازا۔ ہے چنا نچہ بروایت حضرت جابر جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کا فرمانا ہے کہ میں نے خود کود یکھا کہ میں جنت میں واضل ہوا تو اچا تک میری نظر (ابوطلحہ کی دسلم کا فرمانا ہے کہ میں نو کو کہ ام سلیم کا نام ہے ) اگر آج بھی خوا تین اپنے اندر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اجھے دین میں پہنچنگی اور اپنے شو ہرکی راحت کا خیال کرنے والی بن جا کی تو ان شاء اللہ حضرت ام سلیم کے پڑوی میں جنت کے میلات ان کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں ۔۔۔ (پر سکون کمر)

### وفت بڑی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے

جتنابهی وقت ہاں کا قدر کرلیں ۔۔ وقت بری تیزی کے ساتھ نگل جاتا ہے۔ میں شام ۔۔۔ یہ بیت نہیں جاتا ہے۔۔۔ اب تو وقت گزرت شام ۔۔۔ یہ بیت نہیں جاتا ہے۔۔۔ اب تو وقت گزرت ہوئے کی در نہیں گئی۔۔ ایک وقت آ ہے گا آپ فارغ ہول کے جوانی بھی ختم ہوجائے گ۔۔۔ ایک وقت آ ہے گا آپ فارغ ہول کے جوانی بھی ختم ہوجائے گ۔۔۔ ایک وقت آ ہے گا کہ کہ بوت کے مطلخ وقت ختم ہو چکا ہے اور پھر ہوا ہے کہ اللہ حیات آ ہے گفتا لے جلی چلے ۔ اپنی خوش نہ آ ہے نہ اپنی خوش چلے ۔ اپنی خوش نہ آ ہے نہ اپنی خوش چلے ۔ اپنی خوش نہ اللہ میں ہیں آ یا ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت سال میں وال مطرح ۔۔۔ مہینہ ہفتہ کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزرجائے گا۔۔۔ اس لیے جو وقت طلب علم ۔۔۔ مہینہ ہفتہ کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزرجائے گا۔۔۔ اس سے جو وقت طلب علم ۔۔۔ کے لیے طا ہے اسے فنیمت جانے اور اس کی پوری حفاظت سے بھے ۔۔۔۔ ہرآ نے والما دن ہماری نہ کہ کا ایک دن کم کرتا ہے لیکن کتے طلبہ ہیں جواس حقیقت پر نظر رکھتے ہوں ۔۔۔ ایک شعرت فریس ۔۔۔۔۔ بیت مشہور ہے گر ہے بڑا امدن خیز اور حقیقت آ فریں ۔۔۔۔

مین ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر بیاں ہی تمام ہوتی ہے خواجہ عزیر الحسن مجدوب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مغبوم کوا ہے شعر میں بردی خوبصورتی کے ساتھ اوافر مایا ہے ....وہ فرماتے ہیں:

 رئے...ای طرح آپ حضرات قارغ ہوں گے توبعد میں دنیا آپ ویادکرتی رہے گی....
حضرت عمر فاروتی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے: "میں اس بات کو بہت معیوب جھتا ہوں
کتم میں کو کی لا یعنی زندگی بسر کرے .... ندہ دنیا کے لیے کوئی عمل کرے نہ آخرت کے لیے ... "
حضرت مولا نا اعر ازعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "جوز مانہ گزر چکا وہ تو ختم
ہو چکا اس کو یادکر ناعب ہے اور آ کندہ ذمانہ کی طرف اُمیدر کھنا اس اُمیدی ہے ... جہمارے
افتیار میں تو وہی تھوڑ اوقت ہے جواس وقت تم پر گزرد ہا ہے ... بس اس کی قدر کر لو ... "
مفتی حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہتے تی جملہ لوح دل پر تقش کر لیجئے کہ "فرصت عمر لعمت
مفتیم ہے " ضائع کوئی لیے نہ ہونا چا ہے ... سماری عمر تحصیل کمال یا جمیل علی میں بسر ہونا
چا ہے ... " (وقت ایک علیم انت )

# عافيت كي دعاء

نیک بخت وہ ہے جواللہ کے سامنے جمل کیا اور عافیت کا سال کیا کیونکہ کسی کو صرف عافیت ہیں۔ بی بہت ہوائی آز مائش اور بلا مجھی ضروری ہے اس لیے بجھدار آ دئی بمیشہ عافیت کا سوال کرتا ہے تاکہ عام حالات میں عافیت شامل حال رہے .... پھر تھوڑی کی بلاء پر مبر آسان ہو .... بھر تھوڑی کی بلاء پر مبر آسان ہو .... مطلب ہیہ کہ انسان کو اس کا یقین رہنا جا ہے کہ صرف پہندیدہ بی چیزیں بانے کی کوئی سیل نہیں ہے کہ ونکہ ہر گھونٹ میں اچھو بوتا ہے اور ہر لقمہ میں کا نٹا ....

### نوحه کر نیوالوں پرالله کی لعنت ہے

فقیدر حسال افعل ہے کہ اللہ تعالی کارشاد ہے انمایوفی الصابرون اجر هم میربہر حال افعل ہے کہ اللہ تعالی کارشاد ہے انمایوفی الصابرون اجر هم بغیر حساب (مبرکر نیوالون کوان کا صلہ بے شاری طع کا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کارشاد مبارک ہے کہ نوحہ کر نیوالی اور اس کے آس پاس کے سننے والے ان سب پراللہ تعالیٰ کی فرشتوں اور سب انسانوں کی طرف سے لعنت ہوتی ہے ....

کہتے ہیں کہ حسن بن حسن کی وفات ہوئی توان کی بیوی فاطمہ بنت حسین سال مجر تک ان کی قبر پر خیمہ لگائے بشکل اعتکاف بیٹی رہی ...سال ختم ہونے کو ہوا خیمہ اکھاڑا تو ایک جانب سے نداسنائی دی ... کیاان لوگوں نے اپنا کم شدہ پالیا ہے ... اور دوسری جانب سے جواب سنائی دیا کہ ہیں یک مائی دیا کہ ہیں اور دوسری جانب سے جواب سنائی دیا کہ ہیں یک مائی دیا کہ ہیں دیا تا العاد ہیں )

#### امام ما لك رحمه الله خليفه وقت كور باريس

ایک مرتبہ فلیفہ منصور عبائی کو پید چلا کہ امام مالک بن انس بن سمعان اور ابن ابی ذبر رحمتہ اللہ علیہ م فیرہ علاء اس کی حکومت سے ناراض ہیں ... اس نے ان سب کوفورا اپنے دربار میں طلب کیا امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نہا دھوکر کفن کے کپڑے یہ بہن کر اور عطر وحنوط وغیرہ فل کر دربار میں پنچے فلیفہ نے دربافت کیا کہ اس سے ان لوگوں کو کیا شکایات میں پھر جب اس نے ابن سمعان اور ابن ابی و تب کورخصت کر دیا تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے بوجھا ... المام صاحب آپ کے کپڑوں سے حنوط کی خوشبو آ رہی ہے آپ نے یہ خوشبو کیوں لگائی ہے یہ تو مردے کولگائی جاتی ہے ... یہ نا

امام مالک رخمتداللہ علیہ نے فرمایا ''آپ کے دربار میں اس وقت بغیر کسی وجہ کے طلی ہوئی تھی ۔۔۔ اس بات سے بھے یہ خیال ہوا کہ بچھ بوچھ تاچھ ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ میری حق گوئی آپ کو بہندند آئے اور آپ میرا مرقلم کرانے کا فیصلہ کرلیں اس لئے میں مرنے کے لئے بوری طرح تیارہ وکر آیا تھا۔۔۔''

خواب کے پوے شندار کی کا اک پیغام ہے (اقبال) موت تجدید خداق زندگی کا نام ہے

### تكمرك كامول براجر دثواب

حفرت اساء بنت الی بر است حضرت الا بر کی بی اور عبدالله بن زبیر کی والدہ اور
حفرت عائش کی سوتی بہن ہیں ... تقریباً سرۃ آ دمیوں کے بعد مسلمان ہوگئ تھیں ... بختی بناری ہیں ان کی طرز زندگی خودان کی زبائی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے... بحس ہیں ہو فرماتی ہیں کہ جب میرا لگاح حضرت زبیر ہے ہواتو حضوراقد س ملی الله علیہ وہم نے بدینہ طیبہ ہیں حضرت زبیر کو بچوز مین دیدی تی جودو کی جود کی جودو کی جودو کی میں دہاں ہے سر پر مجود کی محفظ کی است میں حضوراقد س ملی الله علیہ وہم کی است میں حضوراقد س ملی الله علیہ میں دہاں ہے ہوئے کا اشارہ کیا تا کہ بی سوار ہو جاؤل .... جمعے مردوں کے ساتھ جاتے مضمرایا اور اس پر بیضے کا اشارہ کیا تا کہ بی سوار ہو جاؤل .... جمعے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی اور بی کی خیال آیا کہ زبیر جمہت نورے مند ہیں ان کو بی تا گوار ہوگا تو حضور مسلی الله علیہ وسلم میرے انداز ہے بچھے کے کہ بچھے اس پر بیضے ہوئے شرم آئی ہو آئی ہاراس پر جھلیاں لاد کر لا تا میرے لئے اس سے ذیادہ گراں ہاں کو دیا تھا میرے پاس بھیج والد تصرت ابو بھرٹ نے ایک خادم جو حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا ہو کہ خواصی گرائی کو یا بی کی قدمت ہے جھے خلاصی گرائی کو یا بی کی قدمت ہے جھے خلاصی گرائی کو یا بی کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا جو حضور سے اس کے بعد محرت از دو ہوگئی ....

فا کدہ:... ای داقعہ معلوم ہوا کہ کھر پلوکام کاج مورتوں کو کرنا جا ہے کھانا پکانا ہویا جمال داگانا ہو وغیرہ خصوصاً اگر شوہر کا ہاتھ دنگ ہوادروہ کی خادم یا خادمہ کا انظام نہ کر سے حضرت علی فر ہاتے ہیں کہ ہیں نے اور فاطمہ نے کا مقسیم کے ہوئے تھے ہاہر کے کام میرے ذمہ اور گھر پلوکام فاطمہ نے ذمہ تھے ....اور یہ کہ مورتوں کو جا ہے کہ کھے سینا پرونا بھی سیکھا کریں تاکہ مجموبے موٹ موٹ موٹ سال کی کام کھر ہیں ہی نمثالیا کریں جیسا کہ حضرت اساء ڈول کی ری خود ہی ملائی کیا کرتی تھیں ...اس میں کھر جی ہی تھے جائے گااور دوسروں کی احتیا ہی ہی نہ ہو گی ....اور ایک ہوتات کریں اور پھران کے مزاح کی شاخت کریں اور پھران کے مزاح کی دعفرت اساء خود کی دورت کی دورت

ہونے سے گھبرائی کدان کے شوہرز بیڑ بہت غیرت مند ہیں کہیں ان کونا گوار نہ ہوآ پ نے شوہر کے مزاج کی رعایت کر کے مسلمان بہنوں کوسیق سکھلا دیا کدا چھی ہوں کو ہر جگہ شوہر کے مزاج کی رعایت کرنی چاہئے آج کل شوہر ہوی ہیں اختلاف کا ایک سبب ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت نہ کرنا بھی ہے اس لئے عورتوں کواس میں کوتا ہی نہ کرنا چاہئے تا کہ اختلاف اور رنجش کی ٹو بہت چیش نہ آئے ۔۔۔ اللہ تعالی ہرتم کی کوتا ہیوں سے محفوظ فرما کمی ... آجین! (پسکون گھر)

### جنت میں محبوب کا قرب ملنا

قَالَ إِنَّهَاۤ أَشُكُواْ بَتِي وَحُزُنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعُلَمُ مِنَ اللَّهِ هَالَا تَعُلَمُوْنَ ١٥ . وَبِهند ٨١) ترجمه: كها تختيق ميں شكوه كرتا ہول اپنے ثم كا اور بے قرارى كا الله كى طرف اور ميں جانتا ہوں تم نہيں جائے ....

سنع من ما پریشانی کے وقت اس آیت کو پڑھیں ان شاء اللہ عم و پریشانی ہے نجات مل جائیگی .... ( تر ہن متجاب: ۵ کیر )

#### وعده اور وقت

وعدہ خلافی نصف ہے ایمانی ہے .... یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن انی الحسماء فرمات بین کہ میں بنے رسول اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی بحثت کے زمانہ سے پہلے ایک چیز خریدی تھی اور نیج کی کچھ قیمت میرے ذہے باتی رہ گئی تھی .... میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا باتی قیمت ای جگہ ہے آپ کا گریس بھول میا اور تین روز کے بعد آبا تو کیا دیکی اور تین روز کے بعد آباتو کیا دیکی ہوں کہ آپ سے ہوں کہ آپ سے میں کہا تھا باتی جگہ ہے آپ کیا دیکی اور تین روز کے بعد آباتو کیا دیکی اور تین روز کے بعد آباتو کیا دیکی اور کیا ۔...

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم نے جھے بخت تکلیف دی .... ہیں تین روز سے اس جگہ انظار کرر ہا ہوں .... گرآئ کل وعد وابغائی کی ظرف قطعاً دھیان ہی نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے ہمارے معاشر تی نظام سے یعنین اوراعتا ومفقو د ہور ہا ہے .... کسی سے دعد و کر کے اسے پورانہ کرنا ایک معمولی ہات مجمی جاتی ہے حالا تکہ بیخت خسارے کا سودا ہے .... اللہ اس سے انسان عندالناس .... ہا ایمان ... منافق اور وعد و خلاف مشہور ہو جاتا ہے .... اللہ تعالیٰ اور اس کے ہندوں کی نظروں میں گر جاتا ہے جس سے وعدہ خلافی کرتا ہے اس کی تعالیٰ اور اس کے ہندوں کی نظروں میں گر جاتا ہے جس سے وعدہ خلافی کرتا ہے اس کی تکیف کا و بال اس پر پڑتا ہے اور بعض او قات وہ وعدہ ایفائی نہ کرنے کو جواز میں جھوٹ فریس سے دیرا میں گر جاتا ہے ۔۔۔۔۔ کو جواز میں جھوٹ فریس سے دیرا میں گر کرتا ہے اس کی فریس سے دیرائی کرتا ہے اور بعض او قات وہ وعدہ ایفائی نہ کرنے کو جواز میں جھوٹ فریس سے دیرائی اس کر پڑتا ہے اور بعض او قات وہ وعدہ ایفائی نہ کرنے کو جواز میں جھوٹ فریس سے دیرائی کرتا ہے اور بعض او قات وہ دیرائی ہو کہ دیرائی کرنے کو جواز میں جموب فریس سے دیرائی کرنے کو جواز میں جھوٹ

فریب ہے کام لے کرایک مزید گناہ کامرتکب ہوتا ہے....

اس لیے ہرفض پر لازم ہے کہ وعدہ کرنے ہے جا اچھی طرح سوچ نے کہ وہ اسے کنے عرصے بیں پورا کر سے گا۔..اس کے بعد وعدہ کرے ....وعدہ کرتے وقت برکت کے لیے ان شاء اللہ کیے کہ یہ سنت ہے .... کام لینے والے کو بار بار آتا اور کبیدہ خاطر نہ ہونا پڑے ان شاء اللہ کیے کہ یہ سنت ہے .... کام لینے والے کو بار بار آتا اور کبیدہ خاطر نہ ہونا پڑے اس جب وعدہ کر بیٹھے تو اسے ہر قیمت پر پورا کر ہاورا گراس کو پورا کرنے بیل کوئی فیرا فتیاری دکاوٹ بیدا ہوجائے تو بہتر ہے جس سے وعدہ کیا تھا اسے اس مجبوری کا قبل از وقت آگاہ کرد ہاتا کہ اسے مین وقت پر بیٹان نہ ہونا پڑے اورا گروہ جا ہے تو اپنا کوئی دوسرا انظام کر کاس سے معذرت طلب کر ہاوراس تکلیف کے ازالہ کے لیے اس کا کس نہ سن طرح دل فوش کروے تا کہ یہ معاملہ یہیں صاف ہوجائے اور آخرت میں اس کا حساب نہ دینا پڑے .... (وقت ایک عظیم نحت )

### عذاب برزخ يمتعلق ايك حكايت

سب سے بردانا دان وہ مخص ہے جس نے ایسی دنیا کوآخرت پرتر جے دیدی جس کے برےانجام سے مطمئن نہیں ہوا جاسکتا....

ہم نے کتنے بادشاہوں اور دولت مندول کے متعلق سنا کہ انہوں نے خواہشات نفسانی کے سلسلے میں آزادروی اختیاری ....طال وحرام پرنظر نہیں کی پھرموت کے وقت ان لذتوں سے کہیں زیادہ تادم ہونا پڑا اور حسرتوں کی ایس تلخیاں برداشت کرنا پڑیں جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکے درانحالیکہ کی قتم کی کوئی لذت ان کے پاس نہیں ...اگرا ہے تی پرمعالمہ فتم ہوجا تا تو بھی فیم کے لیے کافی تھا جبکہ اس کے بعددائی سزاجی ہوگی ....

ونیاطبیعت کو جوب ہے اس میں کوئی شک جیس ہے....الہذا اس کے طلب کرنے والے اوراس کی مرفوب چیز وں کوتر جے دینے والے پر تکیزیس کرتا البت یہ بہوں گا کہ اس کواپنے طریقہ کسب پرنظرر کھنی چاہیے اور بید کی تاریخ کہ اس کے حصول کا کیا طریقہ ہے؟ تا کہ اس لذت کا انجام ٹھیک رہے ورندایسی لذت میں کوئی خیزیس جس کے بعد آگ میں جلنا پڑے...

کیاایا افخص علی مند کہلائے جس ہے کہاجائے کہا کی سال یہ حکومت کراو پھر تہیں مال کے حالی سال یہ حکومت کراو پھر تہیں متل کر دیاجائے گا؟ ہر گزنییں ....معاملہ اس کے بر عکس ہے یعنی عقل مندوہ ہے جوا کی سال نہیں کی سال مشقت کی تخیاں برداشت کرلے تا کہ انجام کار بمیشہ داحت میں دہے ....

"الىلدت كى قائده؟ جس كے بعد سرائي جميلي برس

ہم کو بسند متصل دلف این الی دلف کا واقعہ پہنچا انہوں نے بیان کیا کہ اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد ایک دات میں نے خواب دیکھا کہ ایک فتص میرے پائ آیا اور کہا چلو حاکم شہر نے بلایا ہے میں اس کے ساتھ چل پڑا وہ جھے ایک ایسے گھر میں لے گیا جس میں ہر طرف وحشت ہی وحشت تھی ... خوف ہی خوف تھا... دیواریں سیاہ تھیں اور دروازے اکھڑے ہوئے تھے ہراس نے مجھے ایک ورجہ او پر چڑھایا اور ایک بالا خانہ میں لے گیا میں نے ویکھا کہ اس کی ویواروں پر آگ کے اثر ات ہیں اور زمین پر داکھ کے لیے گیا میں اور زمین پر داکھ کے

اثرات ہیں اور دیکھا کہ میرے والدینگے بدن اپنا سر گھٹنوں کے درمیان کیے بیٹے ہیں انہوں نے مجھے تعجب سے دیکھتے ہوئے یو چھا...

ارے دلف تم؟ بیس نے کہا تی ہاں! پھر میں نے بو چھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟

تُو انهول من بير يرها: ابلغن اهلنا ولا تُخفي عنهم مالقينا في البرزخ الخفاق قدستلنا عن كل ماقد فعلنا فارحموا وحشتي وما قدالاتي.

" ہمارے خاندان والوں تک پہنچا دوان سے کچھ چھپاٹا نہیں جو کچھ حالات ہمیں برزخ میں ویش آئے ہیں ہم سے بوچھا گیا جو کچھ ہم نے کیا تھا...البذاتم لوگ میری وحشت اور میرےاحوال پرترس کھاؤ...."

يوچما بحد كند؟ بس فرض كياجي بال! بحربيشعر يردها:

فلوانا اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حيى....ولكنا اذا

متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيىء....

"اگر مرنے کے بعد ہم چھوڑ دیئے جائے تو موت زندہ کے لیے داحت کی چیز ہوتی لیکن مرنے کے بعد ہمیں پھرزندہ کیا گیا ہے اور اب ہر چیز کے متعلق ہو چیوہ وگی .... '(باس جوزیہ)

#### عفت كاشحفظ

منقول ہے کہ جب آپ کو مار کے لیے کمڑا کیا گیا تو مار کے دوران آپ کی شلوار کی گھنڈی ٹوٹ گئی جس پر آپ کوشلوار کے بیچ گرجانے کا اورا پی بے پردگی کا ڈر ہوا تو ہونٹ ہلاتے ہوئے اللہ سے بول دعا کی

يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيُّوْيُنَ يَا إِلَّهُ الْعَالَمِيْنَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي قَائِمٌ لَكَ بِخَقِ فَلا تَهْتِكُ لِي عَوْرَتِي

اَے فُریاد خواہوں کے فریادر س! اے تمام جہانوں کے معبود! اگر تو جانتا ہے کہ میں تیری رضا کے لیے حق ہوں تو میری پر دہ دری نہ فر مانا.... بید دعا کرتے ہی آپ کی شلوارا بی اصل حالت میں لوث آئی! (اعمال دل)

### زبيربن قيس البلوى رضى اللدعنه

حفرت زہیرقیں البلوی کے بیٹے تھے...ان کی کثبت ابوشدادتھی...انہیں صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے وہ کمن ہونے کی وجہ سے اس وقت جہاد ہیں حصہ نہ لے سکے...انہوں نے عمرو بن العاص کی قیادت ہیں فتح مصرییں حصہ لیا پھر فتح افریقہ ہیں بھی حصہ لیا ...انہوں نے عمرہ بن نافع کی جگہ افریقہ کے والی مقرر ہوئے ....انہوں نے کسیلہ کے خصہ لیا ....انہوں نے کسیلہ کے فلاف میس میں فیصلہ کن جنگ کی جس میں وہ مارا گیا اور تونس فتح ہوا اور کسیلہ کی فوج پر بیب طاری ہوگئی....اور بعد کی فتح حات براس کا براخوشگوار اثریز ا....

اس کے بعد زہیر قیروان آئے گرو ہاں تھہر نے بیں بلکہ با ہرتھہرے اور کہنے لگے میں تو صرف جہاد ہی کے لئے لگلا ہوا ہوں اور مجھے ریے ڈر ہے کہ بیں دنیا کی طرف ماکل ہو کر ہلاک نہ ہوجاؤں....

وہ بڑے عابد وزاہد عالم دفاضل اور پارسانخص نے ....ان میں شجاعت کی صفت بردی زیادہ سخی ....انہوں نے بی عقبہ کے سخی ....انہوں نے بی عقبہ کے تقال کسیلہ ہے ان کے خون کا بدلہ لیا تھا .... برقہ میں رومیوں کی بڑی تعداد مسلمانوں اوران کی عورتوں کو قیدی بنا کر کشتیوں میں سوار کر رہی تھی انہوں نے ان سے فریاد کی .... بیا ہے آ دمیوں کے ساتھ دیمن پر ٹوٹ پڑے اور کے ساتھ دیمن پر ٹوٹ پر نے اور کے اور کے ساتھ کی کے میں کے مقابلہ کے لئے موز وں وقت فلاف ان کی ہے کا در مناسب فوج دونوں ضرور کی ہوتے جی مرانہوں نے دینی غیرت میں بیقد م انھایا ....

دو ہڑے: لیے اور بہادر تھے... دیمن ہے بہت قریب رو کراڑا کرتے تھے... شہادت کی تڑپ ہمیشدان کورٹر پاتی دہمی ہے اتحت آ دمیوں ہے بہت بیار کیا کرتے اور دو بھی ان ہے بیار کرتے تھاورا یک دوسرے پر بہمی اعتاد کرتے تھے... انہوں نے میدان جہاد میں جان کی بازی لگاوی مگر تموار ہاتھ سے نہھوڑی... انہوں نے اپ عقیدے کی خاطر اپنی جان آئر بان کردی... (جرنیل محاب)

### برائی اور پے حیائی

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ راوی بیل کہ ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ ہے۔

گے اگر میں کسی آ ومی کواچی بیوی کے پاس دیکھوں تو فوراً اس پر تلوار جلاؤں .... بیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بینی تو فرمایا کیا سعد کی غیرت تمہارے ساتے تعجب کا باعث ہے .... بخدا میں اس سے کہیں بڑھ کرغیور بیں اس اور اللہ تعالی جمعہ سے بھی بڑھ کرغیور بیں اس لئے میں اس کے مربرائی و بے حیائی کواس نے حرام قرار دیا ہے ... خواہ ظاہر ہویا پوشیدہ ... اور اللہ تعالی سے بڑھ کرکوئی معذرت کو پہندر کھنے والانہیں اس لئے اس نے بشیرونذ برمبعوث فرمائے اور کوئی بڑھ کرکوئی معذرت کو پہندر کھنے والانہیں اس لئے اس نے بشیرونذ برمبعوث فرمائی ....

حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک وفعہ فرمانے گئے جمعے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری عور تمیں بازاروں میں جاتی اور نو جوانوں سے خلط ملط کرتی ہیں اللہ تعالی اس موس آ دمی کا ناس کرے جسے غیرت نہیں آتی ....(بستان العارفین)

نیک رفیق سفر کا اکرام

حضرت دہارج بن رقع رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم ایک خودہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر تین آ دمیول کو ایک اونٹ موادی کے لئے دیا ساتھ کئے حضور اور جنگل میں تو ہم میں ہے دو سوار ہوجاتے ہیں .... ایک ہیچھے ہے اونٹ کو چلا تا اور پہاڑوں میں ہم سب ہی اتر جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اسوقت پیدل چل رہا تھا... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنے مایا اے دبارج! میں و کیورہا ہوں کہ تم پیدل چل رہا تھا... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنے مایا اے دبارج! میں وقت میرے دونوں ساتھی سوار ہیں .... اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم (آگے جلے گئے اور آپ) کا گزرمیرے دونوں ساتھی میں ان دونوں کے پاس ہوا جس پر انہوں نے اپنا اونٹ بھیا یا اور دونوں اس ساتر گئے .... جب میں ان دونوں کے پاس پہنچا تو دونوں نے کہا تم اس اونٹ پر آگئے جیٹے جاؤ اور (مدینہ ) والیس شدی میں جن میں ہوئے دونوں نے کہا تم اس کے ساتھ اور تو رہیں گر تم نے اب بیدل نہیں جلن ) میں نے کہا کیوں؟ ان دونوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابھی فرما کر گئے ہیں کہ جلن ) میں نے کہا کیوں؟ ان دونوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابھی فرما کر گئے ہیں کہ جہارا ساتھی بہت تیک آ دمی ہے تم اس کے ساتھ اچھی طرح رہو ... (اثرجہ الطرف)

شاهمصر کی شاه مصر کا عجیب خواب

عار نوجوان اتفاق ہے معری ایک جامع مجدیں جمع ہوگئے .... چاروں طالب علم ہے ایک دوسرے ہے اور کانام مجر تھا۔ ایک نے اپنا ایک دوسرے ہے تعارف ہوا تو ان کی جیرت کی انتہاندری .... چاروں کانام مجر تھا۔ ایک نے اپنا نام محمد بن جر پر بتایا ... دوسرے نے محمد بن جر پر بتایا ... دوسرے نے محمد بن جر پر بتایا ... دوسرے نے محمد بن اسحان الله "ان کا کام بھی ایک ہی تھا اور بن ہارون بتایا ... چاروں کے منہ بت ایک ساتھ انگلا ... ' سبحان الله "ان کا کام بھی ایک ہی تھا اور نام بھی ایک ہی تھا اور نام بھی ایک ہی تھا موات ہوں ہوگی ہوگی ایک ہی تھا موات کی ایک ہی تھا موات کی ایک ہی تھا موات ہوں استاد صاحبان ہے حدیث کا علم حاصل کرتے ... بشام کوا ہے مکان میں آئر دون بھر کی یا دی ہوگی احاد ہے کوایک رجمئر شن لکھ لیتے ... ایک دن ایک نے کہا بھا تیو! ہماری جعرف دی تو مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی کی سے مدید دی کہا ہو تھا ہوا ہماری جعرف دی تو مورد کی مورد کی کی سے مدید دی کہا ہوا تیو! ہماری

جمع شدہ رقم ختم ہو چکی ہے ... کوئی بات نہیں ہم مزددی کرلیں ہے ... دوسرے نے کہا....
مزدوری کرنے پراعتر اس نہیں ... اس طرح ہم احادیث کاعلم کس طرح حاصل کریں کے .... چوشے نے کہا تب پھراس کا .... چوشے نے کہا تب پھراس کا طریقہ رہے کہ ہم میں ہے صرف ایک مزدوری کرے .... باتی تین علم حاصل کریں ... قرعاندازی کرلے جائے ... قرعاد الدی کرلی جائے ... قرعاد الدی کرلی جائے ... قرعاد الدی کانام لکلاوہ ہو لے پہلے میں اپ رب سے استخارہ کر لول بیا ہے دی کھرے؟ اول ... بیا کہ کرانہوں نے نماز کی نیت باندھ کی ... ایسے میں باہرے آواز آئی ... کیاوہ بھی گھرے؟

سی نے کہا ہاں یک ہے ....نشانیاں تو وہی جیں باہر کی آ وازس کریہ چونک گئے .... گھرا گئے ....ساراشہراس وقت نیند کی آ خوش میں تھا پھر یہ کون لوگ تھے جوان کے مکان کے باہر جمع تھے ...ا ہے میں دستک ہوئی .... آ واز آئی ....السلام علیم! کیا ہم اندر آ کھتے ہیں ....ہم بادشاہ کے قاصد ہیں ....وہ ایک ساتھ ہوئے ....

 بادشاہ احمد بن طولون کل عد پراپ کل میں سور ہے تھے... انہوں نے خواب میں ایک شخص
کو و یکھاوہ ان سے کہ رہا تھا محمد تام کے چارطالب علم بھوک سے پریشان ہیں اور تو مینمی نیند
سور ہا ہے .... بادشاہ نے اس شخص سے آپ لوگوں کا پیدنشان ہو چھا اور یہ تھیلیاں بطور ہدیہ
مجھی ہیں اور اس نے قسم دے کر کہا ہے کہ جب بیر قم ختم ہوجائے تو انہیں ضروراطلاع دی
جائے تاکہ وہ مزید رقم ارسال کر سکیس ... بادشاہ کے آ دمی تسلیاں دے کر چلے مجے لیکن اس
کے بعد یہ چاروں پھر مصر میں نے تھر سے وہاں سے نکل گئے تاکہ دولت کے چکر ہیں دین کے
علم سے محروم نہ ہوجا کیں .... (یادگار ملاقاتیں)

نى كريم صلى الله عليه وسلم كى حيا

حضرت ابوسعیدرضی الله عند فرمات بین که کنواری از کی این پردے میں جشنی شرم وحیا والی ہوتی ہے۔... حضور صلی الله علیہ وسلی کو کوئی بات تا کوار ہوتی تنی تو آپ سلی الله علیہ وسلم کے چبرے سے اس تا کواری کا صاف یہ چال جا تا تھا .... (افرہ الدینوری کذانی المتحب الکو ۲۱۳/۳)

خطرت الس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نی کر یم سلی الله علیہ وسلم نے ایک آدی پر زردرنگ و یکھا جو آپ سلی الله علیہ وسلم کو برامحسوس ہوا جب وہ آدی اٹھ کر چلا گیا تو آپ سلی الله علیہ وسلی اکثر عاوت شریفہ بیتی کہ جب سمی کی کوئی چیز تا کوار ہوتی تھی کہ جب سمی کی کوئی چیز تا کوار ہوتی تھی تو آپ سلی الله علیہ وسلم اس آدی کے منہ پر براہ راست نہ کہا کرتے ....

فرض نماز کے بعد کی ایک قرآنی دُعا

جَنْتُ عَلَن يُلْخُلُونَهَا تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهَارُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُ وُنَءَ كَذَٰلِكَ يَجْزِى اللَّهُ الْمُتَّقِيْنَ ٥ (سَتَأَلَى اللَّهُ الْمُتَّقِيْنَ ٥ (سَتَأَلَى اللَّهُ)

ترجمہ: جنت ہوگی بینتی والی ... وہ واقل ہوں گے اس میں جاتی ہوں گی اس کے بینجے نہریں ان کیلئے اس میں جو کچھوہ جاہیں گے ہوگا ای اطرح بدئید دیتا ہے اللّٰہ پر ہیز گاروں کو .... ہر فرض کے بعد اس آیت کو پڑھیں .... (قر آئی ستجاب ذیا کیں)

#### خواتين اورزبان كااستعال

حضور الدّر صلى الله عليه وسلم نے خواتین کے اندر جن بیار بول میں یائے جانے کی نشاندهی فرمائی ان میں ہے ایک بیاری یہ بھی ہے کہ زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی ... صدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ك ال خواتين من في قال جنم من سب سے زياده تعداد مين تم كويايا... يعن جنم مين مردول كے مقالبے ميں خواتين كى تعداوز يا دہ ہے... خواتين نے يو حصايار سول الله! اس كى وجه كيا ہے؟ تو آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في جواب ديا: تكثون اللعن و تكفرن العشير ( سيح بخارى)" تم لعن طعن بہت کرتی ہواور شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو...اس وجہ سے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے.... و کھے اس حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے جودو باتیس بیان فرما كيس ان دونوں كاتعلق زبان سے ہے...اعنت كى كثرت اور شو بركى تاشكرى...معلوم ہوا ك حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے خواتین کے اندرجن پیاریوں کی شخیص فرمائی اس میں زبان کے بحداستعال كوبيان فرمايا... كدبيخواتين زبان كوغلط استعال كرتى بين ... مثلاً كسى كوطعندد ويا كسى كوبرا كبدديا ...كسى كى غيبت كردى ...كسى كى چغلى كھالى بيسباس كا ندرداخل جين .... ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی دنی اللہ عنداور حضرت فاطمة الزهراء آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے ملنے کیلئے آپ کے گھر تشریف لے گئے ... حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم حضورا قدس ملی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی الله عليه وسلم رور ہے ہيں اور آپ پر گربيرطاري ہے... جب ہيں نے آپي بيرحالت ويکھي تو عرض كيايارسول الله امير عال باب آب برقربان مول آبكوس چيز في رالايا مي؟ اوركس بنايرة ب سلى الله عليه وسلم التارور بي بن أب في جواب بيل فرمايا كميس في شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندرتشم تنم کے عذابوں میں مبتلا دیکھااوران کو جوعذاب ہو ر ہاتھا...وہ اتنا شدیداور ہولنا ک تھا کہ ان عذاب کے تصورے مجھے رونا آرہا ہے... چنانچہ پھر آ بے نے چندعورتوں کے عذاب کی تفصیل بیان فرمانی آیک عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم میں زبان کے تل لٹک رہی تھی (العیاذ باللہ) اور اس کا جرم بیٹھا کہ وہ زبان ہے اپنے

شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی .... فہ کورہ بالذا حادیث معلوم ہونے کے بعد ہم سب مسلمانوں کواپئی اپنی زبان کی خوب عفاظت کرنی جا ہے خصوصاً خواتین کوزیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے متعلق بہت زیادہ تاکید آئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فضول باتوں میں زبان چلانے کی بجائے ایٹ ذکر میں استعمال کرنے کی توفیق عطا وفر ماکیں ... آمین! (برسکون کمر)

كورو ول كى برسات اورامام احمد رحمه الله كى استقامت

اس برخلیفدنے میر ہے متعلق تھم دیا کہ مجھے فکنجہ کے پچیس کھڑا کر دیا جائے اورا یک کری لائی گئی جس پر مجھے کھڑا کر دیا گیا...حاضرین میں ہے کسی نے آواز دی کہ کری ہے دو ہاز وی میں سے کسی ایک کو پکڑلوں مگر میں اس کی بات مجھ ندسکا اور میرے ہاتھ بول بی چھوٹے کے چھوٹے رہ گئے اور جلا دول کو باذالیا گیا جن کے ہمراہ کوڑے تھے... ایک ایک جلادنے باری باری مجھے دو دو کوڑے مارنے شروع کیے اور خلیفہ ہرجلا وکو برابر تلقین کرتا جار ہاتھا کہ ' ارے! زورے مار...الله تيرب باتحاتو زوي (يهلاكورانكا توامام احمد بن متبل تي كها: بسم الله ... دومرانكا تو كُهَا : لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَنْسِرا لَوَرُالكَاتُوكِهِا: ٱلْقُرَّانُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقِ لِعِنْ قرآ ن از في كلام البي ب... چوتهالكانو كها: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلَّامَا كَتَبَ اللهُ لَنَا آبِ فرماديج ہمیں ہرگز کوئی گزندومصیبت بیں بینی سکتی مروی جوانلہ نے ہارے لیے لکھدی ہے)...ان جلادون نے مجھے اتنے درے مارے کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہوگئی اور ہر دفعد کی مار میں مجھے د يوانگى اورعقل اژ جائے كا احساس ہوتا تھا...ليكن بھر جب مارختم ہوجاتى تو مير ہے ہوش وحواس بحال ہوجائے تھے...معقدم میرے قریب کھراہوا مجھان لوگوں کے نظریدی دعوت دیتار ہالیکن میں نے اس کی دعوت پر لبیک شکہا ... تیسری مرتبہ کی مار میں میری عقل ماؤف ہوگئی اور مجھے مارکا احساس بالكلية تم ہوگيا...ميري بيرهالت و كيوكر خليفه خوفز ده اور پريشان ساموگيا جس پراس نے مجھے چھوڑ دیا... پھر مجھے ہوش ال وقت آیاجب کہ میں نے اپنے آپ کوکی گھر کے ایک کمرہ میں یا یا اور میرے یا وُل سے بیڑیاں کھولی جا چکی تھیں ... بید ۲۵ رمضان <u>۲۲۱</u> ھا دن تھا... پھر خلیفہ نے مجھے میرے اہل وعمال میں جلے جانے کی اجازت دے دی ... کل درے جو مجھ کو ہزتے میں ے کھاویراور بقول بعض ۸۰ شے کیکن ارائی تخت کے کھال اکھیڑو ہے والی...

### بلندهمت طالب علم سےخطاب

لذتين دوشم كي بين جسي اورعقلي

حسی لذتوں کا انتہائی مرتبہ اور اعلیٰ درجہ تکاح ہے اور عقلی لذتوں کی غابت و انتہاء علم ہے ۔۔۔۔۔ پس دنیا میں جسے بیدونوں مرتبے حاصل ہو گئیں ۔۔۔۔

میں طالب لذات کوان دونوں میں ہے اگی افعنل کاراستد دکھانا تا چاہتا ہوں گریہ خوب بجھ

او! کہا سے طالب کو جے اعلیٰ مطلوب سے نواز اجاتا ہے اس کی ایک علامت ہے دہ یہ کہا ہے ہمت بعنی بائند بمتی سے نواز اجاتا ہے اور یہ بمت بھیاں ہی سے پیدا ہوجاتی ہے .... چنا نچہ اسے بھین بن سے دیکھو کے کہوہ بڑے کام پند کرتا ہے .... حدیث شریف میں مروی ہے کہ حضرت عبد المطلب کا ایک بستر مقام جمر میں بچھا ہواتھا... حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم ایک بھین میں جب تشریف اللہ علیہ کی ایک بست نہ ہوتی تھی ) یہ و کھے کر حضرت عبد المطلب فریاتے کہ آھے جال کرمیرے اس جینے کی ایک بودی حیثیت ہوگی ....

اگرکوئی ہو جھے کہ اگر میرے پاس ہمت موجود ہولیکن بیں جس چیز کا طالب ہوں وہ جھے خددی جائے تو کیا تدبیرا عقیار کی جائے؟ تو اس کا جواب بیہ کہ اگرتم ایک راستے سے محروم کردیئے گئے قو دومری تنم کا ورواز و بندنیس ہوا ہے ....(اس کو حاصل کرد) پھریہ تو بہت ہیں ہمت سے نواز سے اور تنہاری اعانت نہ کر سے ....اپ حال پرنظر فراکومکن ہے اس مے تنہیں کسی نعت سے نواز اجواور تم نے اس کا شکر ادانہ کیا ہو یا تم کوکسی خواہش نفسانی بیس آنر مایا ہواور تم صبر نہ کر سکے ہو ....

یادر کھو! کہتم سے بہت می دنیوی لذ تیں اس لیے چیٹرادی جاتی ہیں تا کہتم علمی لذتوں کوتر جیج دو کیونکہ تم ضعیف و کمزور ہواس لیے ممکن ہے جمع کی طاقت وقوت ندر کھتے ہو.... ('ن بیہ بچھلوکہ )وہ ذات تمہاری مصلحوں کوتم سے زیادہ جانے والی ہے....

بہریب! میں تبہارے لیے جس مضمون کو بیان کرنا جا ہتا تھا وہ بیہ کہ وہ تو جوان جو طلب ملم کی ابتداء کرنے جارہا ہے اس کو جا ہیے کہ برطرح کے علم کا ایک ایک حصد حاصل

کرلے پھر علم فقد اہتمام کے ساتھ حاصل کرے.... تاریخ (اساء الرجال) کی معرفت میں بھی کوتا ہی نہ کرے کو نکہ ای کے ذریعے کا ملین کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور اگر فطری فصاحت و بلاغت سے نواز اگر ای اور اس کے ساتھ لغت و نوکی مہارت بھی حاصل کرلے تو محل اس کے ساتھ لغت و نوکی مہارت بھی حاصل کرلے تو محل ایس کی زبان کی تکوار عمدہ سال پرتیزگی تی ہے...

ان سب کے بعد اگر علم اسے اللہ کی معرفت اور اس کی اطاعت تک پہنچا دے تو اس کے لیے ایسے درواز سے کھول دیئے جائیں سے جود دسروں پرٹیس کھل سکے ....

پھراس کے لیے یہ مخی خروری ہے کہ ہولت کے ساتھوا پنے اوقات کا ایک حصہ تجارت اورصول معاش میں بھی لگائے کیکن خوداس میں نہ گئے بلکہ دوسر سے کونا ئب اوروکیل بنا لے اور اس پن اسراف اور فضول خرجی سے پچتار ہے کیونکہ علمی مشاغل اوراس پراس طرح عمل کہ اللہ تعالی کی معرفت کے درجہ تک پہنچاد ہے ۔۔۔۔ یہ چیزیں خود حواس کوقید کر لیتی ہیں اور بعض اوقات اس پے مرتبہ کی لذت بھی اس کو ہر چیز سے مشغول کر لیتی ہیں۔۔۔۔۔ اور بعض اوقات اس پے مرتبہ کی لذت بھی اس کو ہر چیز سے مشغول کر لیتی ہے۔۔۔۔۔۔

" بائے وہ حالت! جوفتنے سے محفوظ رہ جاتی ہو ...."

اورابیا محف اگر نگاح کی طرف رغبت رکھا ہوتو ہاند یوں سے کر سے کوئی آزاد مورش عمواً طوق بن جاتی ہیں اور ہاند یوں سے بھی اس وقت تک عزل کرتا رہے جب تک ان کے اخلاق وعادات اوران کی دینی حالت کا تج بدنہ کر لے .... پھرا گرطبیعت آ مادہ ہوتو ان بی سے اولا دحاصل کر بے ورشان کا بدلنا آسان ہے .... (بدل کر دوسری لے آوسے) اورا گر حرہ بینی آزاد مورت سے نکاح کرنا چاہتو پہلے بی معلوم کر لے کہ وہ اپنے ساتھ دوسری سوکن کو یا باندی سے جمیستری کو برداشت کر سکتی ہے یا نہیں؟ اوراس سے صرف ساتھ دوسری سوکن کو یا باندی سے جمیستری کو برداشت کر سکتی ہے یا نہیں؟ اوراس سے صرف بینیت رکھے کہ لذیت حاصل ہوانزال کی زیادہ کوشش نہ کر سے کیونکہ اس سے قوت پراٹر بینیت رکھے کہ لذیت حاصل ہوانزال کی زیادہ کوشش نہ کر سے کیونکہ اس سے قوت پراٹر بینیت رکھے کہ لذیت حاصل ہوانزال کی زیادہ کوشش نہ کر سے کیونکہ اس سے قوت پراٹر

میر حالت حی اور عقلی افذاتوں کی جامع ہاسے میں نے اشارہ کے طور پر ذکر کیا ہے لیکن ذہبین خص کی فہم ای سے دہ اتنے میں مجھ جائے گی جن کو میں نے ذکر نہیں کیا ہے ... (مجاس جوزیہ)

### زيدبن خطاب رضي اللهءنه

ان کی شہادت کا قصہ بھی بڑاسبق آ موز ہے ... حصرت ابو بکرصد ابن رضی اللہ عند نے ابھی خلافت کی پاگ سنیالی بی تھی کہ مرتدین نے ہر طرف سے سراٹھایا ...جھوٹے مدعیان نبوت نے برو پیکنڈہ شروع کر دیا ....زکوة دسینے سے اتکار کرنے والوں کا فتندا لگ تھا .... مسلكى انتظام كى يربيانى تقى ...اين لوكون كوبيان كى ذمددارى تقى ....

ان سب فتنول میں مسیلمہ کذاب کا فتنہ بہت سخت تھا...اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا...اوگ جوق در جوق اس کی تقید بق کررہے تتے .... ہرطرف اس کا شور تھا...اس کے فائدہ کی ایک بات اے بیجی حاصل تھی کہ ایک بخص نہار بن غنفوۃ یا عفوہ جو ہجرت کر كے حضور صلى اللہ عليه وسلم كے ياس آيا تھا...اہينے آپ كؤسلمان ظا ہركيا تھا.... آپ صلى الله علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی ... بیخص مسیلمہ کذاب کے دام میں تھا اور دعویٰ اس في بيكيا كديس في حضور صلى الله عليد وسلم كوسناك آب صلى الله عليه وسلم في مسيلم كواين نبوت میں شریک کیا ہے اس کی باتوں سے بہت سے لوگ مسیلمہ برایمان لائے اور ان سب کے مرتد ہونے کا سبب پیخص بنا...

بیفتندوز بروز ترقی کررہاتھااس کی سرکو بی کے لئے حصرت ابو بکرصد لیں رضی اللہ عنہ نے معترت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور ان کے چیجے کمک کے طور پر انصار و مهاجرین کے الگ الگ انتکر بھی جیسے ...انصار کی جماعت کاعلم حفرت ٹابت بن قیس رضی الله عندك باتحديس تفاتومهاجرين كاعلم حضرت زيدبن خطاب رضى الله عندك ياس تفاجن

كاييةذكره جل رباب...

انہوں نے واقعی اس اس علم کاحق ادا کردیا...صف بندی کے بعدمسیلمہ کذاب کی طرف ے جسب ' دعوت مبارزت' ( تنبامقابلہ جنگ کی دعوت )وی گی اور دعوت و بے والا وہی نبار بن غنفوة تفاتواس كے مقابلہ كے لئے حضرت زيد بن خطاب صى الندعنہ آ گے بڑھے ... نہار تجريه كاراورآ زموده كارجنكجونها مكرحضرت زيدين خطاب رضي الله عندكي ايماني حرارت اورديني جذبہ کے سامنے ندکھبر سکا اور حضرت زیدرضی اللہ عنہ نے اس کو واصل جہتم کیا...اس طرح آ تخضرت على الله عليه وسلم كي وه بيش كوئي يوري بمولَى جوآب صلى الله عليه وسلم نے اس كے متعلق فر مائی تھی .... جس کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عند نے یوں بیان فر مایا: ''آیک مرتبہ
میں چندلوگوں کے ساتھ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جیٹھا ہوا تھا .... آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کرتم میں آیک آ دی ہے جس کا ایک وائت جہنم میں احد بہاڑ کے برابر ہوگا ....
پر ایک وقت آیا کہ اس مجلس کے سارے لوگ مر کے سوائے میر ہا اور د جال بعنی نہار کے میں خوفز دہ تھا مبادہ وہ فخص میں نہوں .... یہاں تک کہ نہار مسیلہ کے ساتھ لل میں اور اس کی جموثی نبوت کی گوائی دی اور بیامہ کے دوز حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو آئی کہا ' ....

اس کے بعد عام از ان شروع ہوئی مسیلہ کذاب کے اشکر کا حملہ اتنا شدیداور یکبارگی ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں از کھڑا گئے اور وہ پیچھے بٹنے گئے یہاں تک کے جیموں تک بن کی ہے۔ اس وقت جن بہا دران توم نے مسلمانوں کو ابھا رااورا پی جان بھی پر کھر آ خرتک خود بھی از نے رہے اور مسلمانوں کو بلاتے رہے ان میں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی پیش پیش بیش سنے ... انہوں نے مسلمانوں کو جوش ولا یا اور خود کلم تھام کر آ کے برد صفے رہے اور باتد اللہ تعالی سے استعفار اور معذرت کرتے رہے ... یا اللہ میں اپنے ساتھیوں کے راہ فرارا ختیار کرنے پرمعذرت خواہ ہوں اور مسیلہ اور محکم جو پچھ لے کر آ نے بین اس سے برائت کا اظہار کرتا ہوں اور وشنوں کی صف میں تھتے چلے گئے اور اس وقت تک شمشیر ن رہے جب تک اپنی تمنا بینی شہادت ندل گئی ....

ان کی شہادت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برزاغم لاحق ہوا...فرماتے میں جب ہوا چلتی ہے تواس سے زید (رضی اللہ عنہ) کی خوشبوآتی ہے ....جس سے ان کی باد تازہ ہوجاتی ہے .... (روش ستارے)

#### و بوٹ کے حق میں بدوعا

فقیدر حمته الله علیه فرماتے بین که الله تعالی اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی نگاہ میں دیوث سے بردھ کرکوئی مخص برانہیں ...

آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے دعایہ منقول ہے .... الله تعالی دیوٹ مردواور دیوث عورت سے عورت کی ہے۔... عورت پر لعنت سیجیتے ہیں دیوٹ وہ مرد ہے جوائی ہوی کی بے حیائی پر راجنی ہے .... اور دیو ثیہ وہ عورت ہے جوائی شوہر کی بدمعاشی پر راضی ہو .... (بستان العارفین)

### حصول علم كاعجيب انداز

ائدس کے علاقے سے چلنے والا ایک مسافر بھی بن مخلدام احمد بن خبر اللہ سے مدید سننے کی غرض سے بغداد کا درخ کرتا ہے۔۔۔۔ اگر کوئی تیز رفنا دکار پر سفر کر کے اندلس سے بغداد آتا جا ہے تو شاید مہید ہوئی سے کا مگروہ علم دین کا شیدائی پیدل پاسٹر کرتا ہے۔۔۔۔ بغدادہ کہنے کے لئے نہ جانے کہنی را تیس تن تنہا کہلے آسان کے بنچ گری سردی ہے باؤ کے بغیر گزاری ہوں گی ۔۔۔ بی کہ عزام جن کے بختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو طاحم خن موجوں سے بختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو طاحم خن موجوں سے بھی ال نہیں کر ت

طلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے اس دور دراز کے سفر کو طے کرنے کے بعد بغداد یجیجے پریت چلا کیا مام احمد بن علبل رحمه اللدمستلفلق قرآن كاختلاف كى ياداش ميس كمريس نظر بندج بسكسى كوملا قات كى اجازت نہیں .... ذرا سوچنے کماس پُر مشقت سفر کر کے آئے والے کے دل بر کیا گزری ہوگی؟ کیکن دل میں مجی تڑپ ہوتو منزل ال ہی جایا کرتی ہے ... بھی بن مخلدروزان مسج کے وقت امام احربن طنبل رحمدالله كے دروازے بركير الجيماكر بينے جاتے كه شايدسى وقت امام صاحب ے ملاقات ہوجائے تو کم از کم آنے کامقصد بی بتلا دوں گا...ا بک دن گھرے بائدی نظل ... جی بن مخلد نے اس کواپنا تعارف کرایا اور آنے کا مقصد ہنا کر کہا کہ ذرا امام صاحب کومیرا پیغام پہنیا د بیخ ... چنانچامام صاحب نے پیغام س کرباندی سے فرمایا کرسی طریقے سے اس کواندر لے آ وُ... آخراندر کی کے ملاقات کے بعدامام صاحب نے فرمایا کہ حالات تو آب نے و کیے لئے ...اس لئے کوئی صورت نکالیس کرآ ب کے آنے کا مقصد بھی حاصل ہوجائے اور کسی کو ہماری ملا قات کاعلم بھی نہ ہو .... چنانچہ بیصورت طے ہوئی کہ بھی ہن مخلد فقیرانہ بھیس میں روزانہ دردازے برآ کر بھیک ما بھٹے کی صدالگائیں سے اور امام احمد بن منبل رحمداللہ بذات خود بھیک ویے کے بہانے دروازے برتشریف لائمی گےاورا یک صدیث جلدی ہے۔۔۔ چنانچار اصورت يومل شروع موكيالورتين سوساخودن تك ده طالب علم فقيراندلبال ميل آكر ایک ایک مدیث حاصل کتار ہااور سال گزرنے کے بعدواہی وطن کی راہ لی۔ آج بھی ال راہ ملم کے مسافر کی یادگار "مسند بھی بن مخلد دنیا کوملم دین سے سیراب کررہی ہے اور صاحب کتاب دنیا کی ہر تكليف عن أزاد وكرينت كي فعمتول بينان ثنا عالتد لطف الدوز بورب بول عير (إدكار لما تأتم)

#### شوہرکاایک حق

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كاكو كي ذريعيه معاش ندتهاان كي زوجه حضرت زينب بنت انى معادية دستكارى كا كام كرتى تعين إس كئے اپنے شوہراوراولا دى خود كفالت كرتى تعين ... ايك دن اسینے شوہرے کہنے لگیس کرتم نے اور تمہاری اولا دنے جھے کو صدقہ وخیرات سے روک دیا ہے کیونکہ میں جو پچھ کماتی ہوں تم کو کھلا دیتی ہوں بھلا اس میں میرا کیا فائدہ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود " نے جواب دیا کتم اینے فائدے کی صورت نکال لوجھ کوتمہارا نقصان منظور نہیں ... تو حضرت زہنب جناب رسول اللصلى الله عليه وسلم كى خدمت من أحمي اورعرض كيامي وستكارى كرتى مول اس جو کھے حاصل ہوتا ہے وہ شو ہراور بال بچوں برخری ہوجاتا ہے کیونکہ میرے شو ہر کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے...اس بناء پر بیں تناجوں کوصد قد وخیرات نہیں دے سکتی اس حالت بیں کیا مجھ کوکوئی تو اب ملاب؟ أتخضرت صلى الله عليه وسلم فرمايا بال تم كوان كي خركيري كرنا حايد المعيمسلم) فاكره .... مذكوره بالا دونوں واقعول سے بيمعلوم ہوتا ہے كہ مورت كوچا ہے كہ وہ اپنے شو ہر ک خدمت کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت ابنا مال بھی شوہر برخرج کرے بالخصوص اس وقت جبکہ شوہر نادار اور اپنی بیوی مالدار ہو ... اس لئے کہشوہر کے بیوی پر بہت سارے حقوق ہیں جیسا کہ حضرت عائشة قرماتى بين كدائ ورتول كى جماعت اگرتم ايناد پراپينشو مرول كے حقوق كوجان لو توتم ان کے قدموں کے گردو خمار کواسے رضاروں سے صاف کرد .... ( کتاب الکبائز) توجس کے اس قدر حقوق ہوں تو اس پر مال خرج كرنے ميں ذرائجى تامل نبيس مونا جا ہے .... (پر سكون كمر)

## برائے حصول رزق حلال

أَوْلَهُ نُمَكِّنُ لَهُمْ حَوَمًا امِنَا يُجْبَى اللهِ ثَمَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزُقًا مِّنَ لَكُهُ ثَمَوْتُ كُلِ شَيْءٍ رِّزُقًا مِّنَ لَكُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ (سَالْتُسْمَه)

ترجمہ: کیانہیں جگددی ہم نے اس والے حرم بیں تھنچے چلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ہیں ہر چیز کے دزق ہے ہماری طرف سے اور لیکن اکثر الن بیس سے نہیں جانے.... حلال مذق کیلئے ۱۳ ابار سے کی نماز کے بعدیاعتار کی نماز کے بعد پڑھیں ان شاء اللہ کامیانی ہوگی...

(قرآنی ستجاب وُعا کمِس)

# قبولیت دعاء میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟

ا پئی غرض اور مقصد برآ ری میں تیرا الحاح کرتا نہا ہے قابل تعجب ہے اور جول جول اس کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تیرا اصرار بردھتا جاتا ہے .... حالا تکہ تو یہ بھولا رہتا ہے کہ دو میں سے ایک امر کی وجہ ہے تو محروم کیا جارہا ہے .... نمبرآ یا تو تیری ہی مصلحت کی وجہ ہے یہ محرومی ہے کہ بعض مرتبہ فوراً پوری ہوجانے والی چیز مصر ہوجاتی ہے .... نمبرا اور یہ تیرے گنا ہوں کی وجہ سے کوئکہ گنا وگار کی دعا وقبولیت سے دور ہوتی ہے ....

لہذا تبولیت کے داستے کو گناہوں کے کیل سے صاف دکھ! ادرائی اس غرض پرنظر ڈال جو
مانگ دہاہے کہ یادہ تیرے دین کی اصلاح کے لیے ہے یا بھی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے ۔...
اگر محض خواہش نفس کے لیے ہوتو اس کا یقین کر کہ قبولیت جس تا خیر تیرے ساتھ لطف
اور تجمع پر رصت ہے اور تیری مثال اس مطالبہ جس اس بچے کی ہے جوا پے لیے کسی معنر چیز
کا سوال کرے کیونکہ اس کی رعایت بہی ہے کہ اسے نہ دیا جائے اور اگر تیرے دین کی
اصلاح کے لیے ہوتو پھر بھی تاخیر ہی جس بسا اوقات مصلحت ہوتی ہے یا تیرے دین کی
صلاح قبول نہ کرنے ہی جس ہوتی ہے ....

" حاصل بدكه تيرك ليه الله كي قد بيرخود تيري تدبيرك بهترب بهترب ....

اور بھی وہ خواہشات ہے اس لیے محروم کردیتا ہے تا کہ تیرامبر آنز مائے .... پس تو اس کے سامنے مبرجمیل کا مظاہر ہ کر ... جلدی (ان شاءاللہ) سہوتئیں دیکھے گا....

اور جب تونے تبولیت واجابت کے راستوں کو گناہوں کے میل سے صاف کرلیا اور قضاوقدر کے فیصلوں پرمبر کرلیا تو یہ جھے لے کہ تقدیر کا ہم فیصلہ خواہ عطا کا ہمویا منع کا تیرے لیے بہتر ہی ہوگا... (مجاس جوزیہ)

بيديرده عورت كى ملاكت

جو کورت بالوں کے بل لکی ہوئی تھی ہوؤ تھی جو نظے سر بے پردہ غیرمحرم مردول کے سامنے آیا کرتی تھی (چٹانچیآ جکل نظے سرگھو منے کافیشن عام ہو گیا ہے) اور باریک دوپٹہ استعمال کرنا کہ جسمیں ہے بالوں کی رنگت فلام ہووہ بھی نظے سرکے تھم میں ہے...(پردہ ضرور کرونگی)

#### امام احدر حمد الله في سب كومعاف فرماديا

جب امام احمد بن خبل ا پنج گھروا پس آگے تو جراح آگی ....اوراس نے آپ کے جسم میں ہے مردہ گوشت کو کاف دیا اور برابر علاج معالجہ کرتا رہا اور امیر بغداد با قاعدہ روزاند آپ کی حالت کے متعلق استفسار کرتا تھا ....وجہ اس کی بیتی کہ معقم نے امام احمد کے ساتھ جو برتا ؤکیا تھا اس پر اسکو بعد میں بہت زیادہ ندامت ہوئی تھی اور دہ برابراپ کے ساتھ جو برتا ؤکیا تھا اس پر اسکو بعد میں بہت زیادہ ندامت ہوئی تھی اور دہ برابراپ کی حالم بغداد ہے امام احمد کی حالت دریافت کرتا تھا .... اس لئے حاکم کو لامحالہ آپ کی صحت کی خبر کی فکر رہتی تھی .... جب آپ کو صحت و عافیت و تندرتی ہوگئی تو معقم کو اور تمام مسلمانوں کو اس سے بے صدفر حت و خوشی ہوئی ....اور جب رب کریم نے امام احمد کو صحت و عافیت نصیب فرمادی تو ایک مدت تک پھر بھی آپ کے دونوں انگوشوں کو سر دی کی وجہ سے اذبت اور ٹیس پہنچتی رہی لیکن آپ نے سوائے اہل بدعت کے اپنے سب ایڈاء سے اذبت اور ٹیس پہنچتی رہی لیکن آپ نے سوائے اہل بدعت کے اپنے سب ایڈاء میں اور کو اواں کو معاف فرمادیا اور اس بارے شن بیآ یت تلاوت فرمائے نے سب ایڈاء

وَلْيَعْفُو أُوَلِّيَصُفَحُوا (اخْيراً يت تك) اورفرمات تح...

اے احمد اگر تیری وجہ ہے کی مسلمان کوعذاب دیا جائے گاتو تخے اس ہے کیا نفع اور فاکرہ ماصل ہوگا ....علاوہ ازیں ارشاد ہاری ہے فعنی عفا وَاَصُلَحَ فَاَجُرُهُ عَلَی اللهِ إِنَّهُ لَا کُوجِ اللهِ عَلَی اللهِ إِنَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### حضرت سليط بن عمر ورضى الله عنه

تام ونسب سليط نام ....والد كانام عمر وتعا...نسب نامه بيه بسليط بن عمر و بن عبر من بن عبد ودبن نضر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لوى قرشى .... مال كانام خوله تعا.... ما نانها لى شجر ونسب بيه بي بين عبر وبن حارث بن عمر و بن عبس ....

اسلام ..... دعوت اسلام کے آغاز میں مکہ میں مشرف با سلام ہوئے ادر حبشہ کی ہجرت کا شرف حاصل کیا.... کا مرمدیند آئے....

غز وات .....دیریند آنے کے بعد بدراحد....خندق وغیرہ تمام معرکوں میں آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے ہمرکاب ہے...

شہادت ..... دعنرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں فتندار تداد کی مشہور جنگ میامہ میں شہید ہوئے اولا دمیں تنہا ایک لڑ کے سلیط بن سلیط تنے .... (سرمابہ)

#### هر چیز میں صدقہ

مثل مشہور ہے کہ ہر چیز میں پچھ صدقہ ہوتا ہے اور ریاست وسر واری کا صدقہ سفارش ہے اور کر بیاست وسر واری کا صدقہ سفارش ہے اور کمز وراوگوں سے ہمدردی کرتا ہے ...کسی او یب کامقولہ ہے کہ جو محف امراء و دکام کے پاس آ مدور فت رکھتا ہے اور پھر کسی کی سفارش نہیں کرتا و و مشکوک النسب ہے ... (بنتان العارفین)

### امام زين العابدين رحمداللدع باندى كى ملاقات

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے موشین متقین کی خاص صفات وعلامات بتلائی ہیں جن میں سے ایک بیہ ہوہ فصر کو پی لیتے ہیں اس آ بت کر بمد کی تغییر میں علامہ آلوی رحمہ اللہ نے سید الساوات حضرت المام زین العابدین کا ایک جیب واقعہ قل کیا ہے کہ ''امام زین العابدین رحمہ اللہ کی ایک کنیر آپ کو وضو کراری تھی کہ اچا تک پائی کا برتن اس کے اسما تھ سے چھوٹ کرامام زین العابدین کے اوپر گرا۔۔۔ آپ کے تمام کیڑے ہیگ گئے ۔۔۔ فصر آناطبی امر تھا۔۔۔ کنیز کو خطرہ ہوا تو اس نے فور آبید آ بت پڑھی والم کظیمین الفیل فاموش ہو اور اس نے فور آبید آ بت پڑھی والم کظیمین الفیل فاموش ہو گئے ۔۔۔۔ اس کے بعد کنیز نے آب کا دوسرا جملہ والفاؤین غین الشامی (لوگوں کو معاف کر دیا ۔۔۔ ہیرا) پڑھ دیا۔۔۔۔ آپ نے فرمایا: میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا ۔۔۔ پھر اس کے تشرا جملہ میں ناویا۔۔۔۔ والوں کو پشد کر مانا کہ جا اللہ گئیج بندئین (اللہ احمان کرنے والوں کو پشد فرماتے ہیں) امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بین کرفرمایا کہ جا میں نے تھے آ زاد کردیا'' فرماتے ہیں) امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بین کرفرمایا کہ جا ہیں نے تھے آ زاد کردیا'' فرماتے ہیں) امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بین کرفرمایا کہ جا ہیں نے تھے آ زاد کردیا'' فرماتے ہیں) امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بین کرفرمایا کہ جا ہیں نے تھے آ زاد کردیا'' فرماتے ہیں) امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بین کرفرمایا کہ جا ہیں نے تھے آ زاد کردیا'' فرماتے ہیں)

شو ہر کی فر ما نبر داری

شوہرکے ہر جائز تھم کی تھیل کرنا مورت کیلئے لا زم ہے... کیونکہ اسلام نے ہوی کو تھم دیا کہ شوہر کی اطاعت کر ہے اور اس کا تھم مانے....اسے فاد مدکے تمام جائز احکام کو ماننا ہو گا... شوہر کی اجازت کے بغیر مورت نفل عبادت بھی نہیں کر سکتی... بمورت کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے کہ دوشوہر کو اپنی ذات سے ہر طرح خوش رکھے...

نی کریم سنی الله علیه دسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ بیوی خاوند کا ہر جا کڑھم مانے .... بیوی کو اجازت ہے کہ دوہ اپنے عزیز واقارب کو کسی بھی وقت اور کتنی ہی بار ملے بشر طبیکہ شری حجات کی پاسداری رہے ...لیکن اگراس کا شوہر عزیز واقارب سے ملنے کی مخالفت کرتا ہے تو شریعت کا تھکم ہے کہ دوہ شوہر کا تھم مانے .... (برسکون کھر)

### اے پریشان حال! سچی تو بہ کر

بچوا گناموں سے بچوا کیونکہ اس کے تائج برے ہیں...

کتے گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والے مسلسل پہتی میں گرتے رہے...ای طرح کہ ان کے قدم پھیلتے رہے ....ان کا فقر بڑھتا رہا ... جو پچھ دنیا فوت ہوئی اس پر حسرت کہ ان کے قدم پھیلتے رہے ....ان کا فقر بڑھتا رہا ... جو پچھ دنیا فوت ہوئی اس پر حسرت بڑھتی رہی جنہوں نے دنیا یا لی تھی ان پر رشک ہوتا رہا اورا گراہے کیے گناہ کا بدلہ ملنے لگا لیعنی اغراض سے محروی ہونے لگی تو تقدیر پر اس کا اعتراض نے نئے عذاب لا تارہا ....

''کس قدرافسوں ہے اس مبتلاء سزا پر! جسے سزا کا احساس نہ ہواور ہائے ہوسزا! جو اتنی تا خیر سے ملے کہاس کا سبب مجملاد یا جائے ۔۔۔۔''

کیا حضرت این سیرین رحمۃ الله علیہ بیس قرباتے تھے کہ جس نے ایک آدی کواس کے نقر پر عار ولایا تو جالیس سال کے بعد خود جس فقر جس مبتلا ہو گیا؟ اور کیا حضرت ابن الخلال نہیں فرماتے تھے کہ جس نے ایک خوبصورت لڑکے کی طرف دیکھ لیا تو جالیس سال کے بعد قرآن ن شریف بھول گیا... بس اس گرفتار مزایر بخت افسوں ہے جسے بی فرنہیں ہے کہ سب سے بڑی مزا... براکا اصاس نہ ہوتا ہے...

سے بچو کیونکہ اللہ تفالی کے سرا کا ہاتھ درک جائے اور گنا ہوں سے خصوصاً خلوت کے گنا ہوں سے بچو کیونکہ اللہ تفالی کے سامنے گناہ کرنا بندے کواس کی نگاہ سے گرادیتا ہے ...اپ اوراس کے دانے کے تعلقات کوسنوارے دکھ وجبکہ اس نے تہارے طاہری احوال کوسنوارا ہے ....

اے گنہگار!اس کی ستاری سے دھوکہ میں نہ پڑ کیونکہ بھی و ، تیری ستر تک کھول کرر کھ و بتا ہے اور اس کے حکم و بر د باری سے دھوکہ مت کھا کیونکہ بھی سز ااجا تک آپڑتی ہے ....

گناہوں پر قلق اور خدا ہے التجا کا اہتمام کر کیونکہ تیرے حق میں یہی نافع ہوسکتا ہے ''حزن وغم کی غذا کھااور آنسوؤں کا پیالہ لی''

''غم کی کدال ہے خواہشات کے دل کا کنواں کھود تا کہ اس ہے ایسا پانی نکلے جو تیرے جرم کی نجاست کودھود ہے ۔۔۔'' (مجاس جوزیہ )

#### اخلاص كي ضرورت

قرآن کریم میں آخسنُ عَمَلاقر مایا گیاہے ۔۔۔۔۔اکٹر عملانہیں قر مایا۔۔۔۔ ہر عمل میں حسن عمل کو یکھا جائے گا۔۔۔۔۔اکٹر عملان کے یہاں عمل حسن عمل کو دیکھا جائے گا۔۔۔۔۔اکٹر ت عمل کو نیس دیکھا جائے گا۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کے وزن کے اعتبار ہے جزالے گی۔۔۔۔اعمال میں جس قدرا خلاص ہوگا۔۔۔۔۔اسی قدرا عمال وزنی ہوں مے۔(ارٹادات منتی اظم)

# جإراصلاحي نسخ

# طلبه كومطالعه سطرح كرنا جإبي؟

اے طلب صاحبان! ..... مطالعدد یکھا کروتو اس نیت ہے ویکھا کروکہ جھے میں پڑھانے جاتا ہے ۔.... پڑھے نہیں جاتا ہے جب بینیت ہوگی تو مطالعہ کا ظریق کچھاور ہوگا .....وہ الله میں کرے گا کہ عبارت پر بینبر چھ کیوں پڑا ہوا ہے ۔۔۔۔۔اس کے اوپر حاشیہ پرنظر گئی تو وہاں مجھی نمبر چھ پڑا ہے وہ موجے گا کہ او ہواس کے متعلق حاشیہ میں کچھاکھا ہے ۔۔۔۔بس وہ حاشیہ وہ حاشیہ کھنا شروع کردے گا اور ذبین کھلنے اور جلنے لگے گا۔ (خلبات سے الامت)

### نمائش كى حرمت

مہ چیزیں ہیں ....ضرورت ....آسائش ....آرائش ....نمائش ....ضرورت وہ ہے کہ اس کے بغیر ضرر ہو ....ضرورت ....آسائش .... آرائش جائز ہے ...گر نمائش حرام ہے۔(مجاس برار)

### ایک صحابی کی شہاوت

''حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ صلی
الله علیہ وسلم کے صحابہ جلے بہاں تک کہ وہ مشرکین سے پہلے بدر (مقام) پر پہنچ مجے ....
مشرکین بھی آ مجے .... تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی مخص بھی
پیش قدمی نہ کر سے بہاں تک کہ میں خود اس کے بار سے میں پچھ کہوں یا کروں .... پس
مشرکین قریب ہو مجے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جنت کی طرف الله
جس کی چوڑ ائی آسان اور زمین کے برابر ہے ....

حضرت انس رضی الله عند نے کہا ہیان کر عمیر بن جمام انصاری کئے گے یا رسول الله!

جنت کی چوڑ ائی آسان اور زمین کے برابر ہے؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس
نے کہا واہ واہ .... آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جہمیں کس چیز نے واہ .... واہ پر آ ماوہ کیا؟
اس نے کہا الله کی تنم یا رسول الله! اس امید کے سواء اور کوئی بات نہیں کہ جس اس جنت میں جانے والوں میں ہے ہوں ....

آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک تم بھی جنت میں جانے والول میں سے بور کی جنت میں انہوں نے اپنے ترکش میں سے چند مجودی نکالیں ان کو کھانا شروع کر دیا پھر فر مایا میں ان کی مید چند مجودی کی تو لیم ہوگی جو مجودی ان کے فر مایا میں ان کی بید چند مجودی ان کے ساتھیں ان کواس نے بچینک دیا بھران مشرکین سے جہاد کیا یہاں تک کے شہید ہو مھے'' ....

### مومن کی حاجت روائی

جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت داودعلیہ السلام کووی کے ذریعہ بتایا کہ میرا کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے جس کی بدولت میں اسے جنت میں داخل کردیتا ہوں.... عرض کیایا اللہ وہ کوئی نیکی ہے...

ارشاد ہواجو فض كى مون كى يريشانى دوركرتائے خواد تجورك ايك كرے كے ساتھ ....

#### جنت کے خریدار سے ملاقات

امام الى واؤور حمد الله يهت بزے محدث كروے ين ....

ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ریسمندر کے ایک کنارے پر کھڑے تھے اور سمندر میں جہاز ایک آ دروفر لانگ کے فاصلے پر کھڑا تھا چونکہ کنارے پر پانی کم ہوتا تھا دہ جہاز کے لئے کافی نہیں ہوتا تھا اور لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے جہاز میں جاتے اور سوار ہوتے...

جہازیس کی فض کو چھینک آئی ... اس نے زور سے الحمد للد کہا تو مسئلہ بیہ کہ جب کی کو چھینک آئے اسے الحمد للد کہنا جا ہے اور جس کے کان میں الحمد للد پڑے وہ جواب میں رحمک اللہ کے ... اس فض نے الحمد اللہ اللہ کے ۔.. اس فض نے الحمد اللہ اللہ کا ارام الوواؤد کے کان میں آواز آئی ... اب ان کا جی ایک جا کہ اللہ کہوں تا کہ مجھے تو اب طے ...

لو تین درہم کرائے کی کشتی کی اور اس کشتی میں پیٹے کرسٹر کر کے جہاز میں پہنچ اور رہم کرائے کی کشتی کی اور اس کشتی میں پیٹے کور کے جہاز میں پہنچ اور رہمک اللہ اللہ کہا اللہ کہا اللہ کہا گئے ۔... کو رہمک اللہ کہا غیب ہے ایک آ واز آئی کہنے والانظر نہیں آتا تھا .... آ واز بیآئی کہ :... 'اے ابی واؤ وا آج تیب نے ایک آ واز آئی کہنے والانظر نہیں آتا تھا .... آواز بیآئی کہ :... 'اے ابی واؤ وا آج آپ نے بین درہم میں جنت خرید لی ... '(یادگار الا تا تیں)

# ايمان اور كفر كي مثال

فرمایا! ایمان ایک آفاب ہے اگر ہزاروں بدلی کے تلاے اس پر حائل ہوں تب بھی اس کا نور فائض ہوکرد ہے گا اور جھلک جھلک کرروشن پڑے گی اور انفر کی خوش اخلاقی آئینہ کی سی چمک ہے جو بالکل عارضی ہے ....

دوسری مثال: اگرایک گلاب کی شاخیس کسی گلایس لگادی جا کمیں اوراس کے مقابل
کاغذ کے ویسے بی پھول بنا کررکھ دیئے جا کمیں تو اگر چراس وقت کاغذ کے پھولوں ہیں
زیادہ رونق اور شادائی ہے اصل گلاب کی وہ حالت نہیں لیکن ایک چمینٹا بارش ہوجائے پھر
دیکھئے کہ گلاب کیا رنگ لاتا ہے اور کاغذ کے پھول کسے بدرنگ ہوتے ہیں پس مسلمان
اگر چہ دنیا ہیں کسی حالت میں ہولیکن قیامت میں جب ابر رحمت پرسے گا تو و یکھنا کہ اس کا
اصلی رنگ کیے پھھ کھرتا ہے اور کافر کی زرق ہرق حالت پرکیا یا نی پڑتا ہے ۔۔۔ (امثال مبرت)

### شوہر کی اطاعت پر والد کی مغفرت

امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء العلوم باب نکاح میں فرکور ہے کہ ایک شخص سنر پر گیا....
روائلی سے قبل اپنی ہوی سے کہ گیا کہ وہ بالا خانہ سے ندائر ۔.... نیلے جھے میں اس عورت میں باپ رہتا تھا.... اتفاقا وہ نیار ہوا تو اس عورت نے آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت لینے کیلئے آدی بھیجا کہ وہ نیچائر کراپ والدی عیادت کر سکے... آپ ملی اللہ علیہ وسلم فیرائر نے کی اجازت نے فر مایا کہ اپنے خاوندی اطاعت کر... اس کا باپ فوت ہوگیا... اس نے پھرائر نے کی اجازت میا بی آئی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا اب وہ ن بھی کہ وہ نہیں اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وہ نہیں کہ اللہ عجا کہ تو نے جواب شو ہرکی اطاعت کی اس کے وہن میں اللہ تعالیہ وہ نے تیرے بایہ کی مغفرت فرمادی ....

عورت کی اپنی خواہش شو ہر کی مرضی کے تالع ہے .... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی اپنی خواہش شو ہر کی مرضی کے تالع ہے .... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کوآ گاہ کیا ہے کہ ان کے خاوندیا تو ان کی جنت ہیں یا جہنم ....

شو ہرکی اطاعت عورت کیلئے جنت میں ہمینگی کی مسرت وشاد مانی کی هنانت ہے اور شو ہر کے احکام کی خلاف ورزی اللّٰہ کی تاراضگی کا سبب بن سکتی ہے مسلمان بیوی کو خاوند کی اطاعت وفر مانبر داری کی اہمیت کواچھی طرح سمجھ لیٹا جا ہے ۔۔۔۔ (پرسکون کمر)

## غافل اولا دكى اصلاح كانسخه

وَمَا لَكُمُ مِّنْ دُوُنِ اللَّهِ مِنُ وَلِي وَلَا نَصِيبُو ﴿ ﴿ رَوَالِهِ بِهِ ﴾ ترجمہ: اور نہیں تمہارے لئے سوائے اللہ کے دوست اور ندمددگار ہر کام کی مدد کیلئے اس کو یکار واور پھر قدرت کا کرشمہ و کیمو...

فُلُ إِنَّنِي هَلَائِي رَبِّي اِلَى صِوَاطِ مُّسْتَقِيمُ ... (مورة انعام ١٥٢) ترجمہ: کہتی تحقیق مجھ کو ہدایت دی میرے رب نے سیدھے رائے کی طرف .... جواولادا پے رب ہے اپنے والدین سے عاقل ہواور آپ چاہیں کہوہ فرمانبر دارہوجا کی تواس آیت کوکٹرت سے پڑھ کر پانی ہیں دیم کرئے پلاکیں ...ان شاعالند کامیانی ہوگی .... (قرآنی ستجاب ذعاکی)

# باطن کی در تنگی ہی مقبولیت کی اصل ہے

جب عالم كى نيت درست جوتى بوق ع ووقت كلفات كى مشقت سے جي جاتا ہے ....

جب كه بهت سے علماء "لا احدى" (جمعے يه معلوم نبيس) كئے سے تھمراتے ہيں اس ليے دہ فتو كى دے كرائي مرتبه كى حفاظت كرتے ہيں تا كه بينه كها جائے كه أبيس جواب معلوم مذتھا...اگر چه انبيس خودائے فتو كى پريقين واظمينان نه جواور بيا نتها كى بياتو فيقى ہے....

چٹانچام مالک ائن انس رخمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وی نے ان سے
کوئی مسئلہ ہوجھا ... انہوں نے فرمایا مجھے معلوم ہیں ... اس نے عرض کیا میں آپ کے پاس
بہت لمباسفر طے کر کے آیا ہول ... آپ نے فرمایا ... اپنے وطن واپس جاؤاور وہاں لوگوں
سے کہددینا میں نے مالک سے بیمسئلہ ہو چھاتھا اور انہوں نے کہدویا تھا جھے معلوم ہیں ...

ملأ حظہ کیاتم نے اس امام کی دیا نت وظلمندی کو انہوں نے کلفت سے کیسی راحت یا کی اور اللہ عز وجل کے نز دیک بھی محفوظ رہے ....

پھراگرمقصودلوگوں کے نزویک جاء اور مرتبہ ہے تو خیال کرنا جا ہیے کہ لوگوں کے دل تو دوسروں کے دل تو دوسروں کے دل تو دوسروں کے تبدید ہیں جو نماز روزہ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں جو نماز روزہ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔.. بکثرت خاموش رہا کرتے تھے اور اپنی ذات اور لہاس سے خشوع کا اظہار کرتے تھے لیکن لوگوں کے دل ان سے نفرت کرتے تھے اور دلوں بیس ان کا مرتبہ کچھ بھی نہ تھا...

اورایساوگ بھی دیکھے ہیں جولباس فاخرہ پہنا کرتے تھے زیادہ نفل وغیرہ بھی نہیں پڑھتے ہے ۔۔۔۔۔ نظہار خشوع بھی نہ کرتے تھے لیکن دل ان کی محبت پرٹو نے پڑتے تھے ۔۔۔۔ ہیں خور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا سبب باطن ہے ۔۔۔۔ جیسا کہ حضرت انس میں نے اس کے سبب پرغور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا سبب باطن ہے ۔۔۔۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی تماڑیں اور ان کے روز ہے زیادہ نہ تھے ہاں! باطن ان کا بہت اچھاتھا ۔۔۔۔

لہٰذا جس نے اپنا باطن درست کرلیا اس کے فضل کی خوشبو پھوٹے گی اورلوگوں کے دل اس کی خوشبو پھوٹے گی اورلوگوں کے دل اس کی خوشبو سے معطر ہوجا کیں گے .... باطن کے سلسلے میں اللہ سے ڈرواوراس کا لحاظ رکھو کیونکہ فسیاد باطن کے ہوتے ہوئے اصلاح فلاہر پچھ مفید نہیں .... (مجالس جوزیہ)

### طلحه بن عبيدالله رضى الله تعالى عنه

الإسلام عشرت طلحه بن عبيدالله حجه اصحاب شوري ميں سے اور آئي سابقين الى الاسلام ميں سے اور قرم ميشرو ميں سے ايک ہيں ....

الله منظم تعلق رسول الله عليه وسلم نفر ما ياطلح في واجب كرلى (جنت النه او پر) الله عليه او پر) الله عليه وسلم نه ان كوان مبارك القاب سے نواز ا... طلحه خير ... طلحه فياض ... طلحة في ... تو الله عليه و بليغ خوبصورت نوجوان عنه ....

اوران کی جمل می شرافت .... منافت .... منانت .... بنجیدگی کی حکایتیں مشہور تھیں اوران کی فرانت کے حکیماندا قوال مجمی مشہور ہیں ....

ہے۔ ان ہے ۳۸ روایتی مروی ہیں .... جنگ جمل میں ایک تیرآ کرنگا جس سے میں وی ہیں .... جنگ جمل میں ایک تیرآ کرنگا جس سے میں وقت آپ کی عمر ۱۳ سال تھی .... (مناہیر عالم)

#### شیطان کی نا کامی

# عالمكير دحمه الله كارشمن كيساته حسن سلوك

عالمگیررحمداللہ تعالی جنگ شیواتی ہے ہوری ہے کہ اس کا راش قتم ہوگیا۔امال سے مشورہ کیا۔امال نے کہاوئی تو وشمن ہے۔
کہا وشمن ضرور ہے مگر دین کا پابند ہے۔مسلمانوں کے دین جس ہے: "المستنشار موتمن" (مفکلو قشریف) "مضورہ سے مردین کا چاہئہ کرا چائے۔" اس لئے مشورہ سے دے گا۔ چنانچہ مشورہ کیا راش فتم ہوگیا کیا کروں؟ فرمایا سلح کرلو پھر تیاری کرو۔ جب تیاری ہوجائے اس کے بعد جنگ کرنا۔ کہا کیا آ پ سلح کرلیں ہے؟ فرمایا ہاں۔کہا کہا کہ کے لئے؟ جواب دیا دی بعد جنگ کرنا۔ کہا کیا آ ن شریف جس ہے "المصلح خیر "کہا کھروں برس کی مہلت دیا دی ایس کے ایک اس کے ایک کے لئے؟ جواب دیا۔ دیا۔ وزیروں نے کیوں دی؟ جواب دیا۔ نی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کے این اللہ علیہ دیا۔ وزیروں کے کے ای مسلم کیوں دی؟ جواب دیا۔ نی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کے این اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کے این علی میں کا میابی ہے۔

تنین چیزیں مجھے (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) محبوب ہیں (۱) بھوکوں کو کھانا کھلانا (۲) ننگوں کو کپڑے پہنانا (۳) قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔

جادوكا أبيك اورمؤثر علاج

مٹی کانیا کوزہ لے کراس میں بیآ ہت مبار کہ کھیں اور سات دن تک میے پاک وصاف موکر نہار منداس کو جانیں

وَمَنْ يَغَرُّجُ مِنْ بَيْنِهِ مُهَاجِرًا لِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْدِيلُهُ الْمُوتِ فَقَلْ وَقَمَ اَجُرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَجِيمًا اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَجِيمًا الله توقيق كى ناقدرى

خبردار!ان کی میمل خیری ناقدری ندکرو کیونکددراصل بیروفی می ادهر سے ہوتی کے اس کے توفیق کی ناقدری ہوگی۔البت میل میں نقص دکوتا بی پر کیونکہ وہ تمہاری طرف سے ہاستغفار کرتے رہو۔(صرت مارق)

#### لطيفه جوايك حقيقت ہے

دو بھائیوں بیں کسی زمین کے سلسلہ میں تنازع ہوا۔ان بیں سے ایک خاصے دیندار سے انہوں نے پریشان ہوکراورلوگوں کے کہنے ہے اپنے دوسرے بھائی پر مقدمہ کر دیا۔اور وکیل کے پاس جاکر دعویٰ کر دیا وکیل نے بری مبالغہ آمیز تحریک (جیسا کہ اُن کا طریقہ کار ہے) یہ تحریر تن کروہ وعویٰ کئے بغیر واپس آگئے کہ الی با تنس تو میں نے نہیں لکھوائیں بہتو فلاف واقعہ ہیں ویک سے بغیر واپس آگئے کہ ایک بغیر مقدمہ نہیں ہوسکتا یہ تن کرواپس آگئے ۔ پچھ عرصہ بعد پھر پریشان ہو کر دو بارہ وکیل کے پاس گئے قواس نے سابقہ تحریر کی بنیا د کیے۔ پچھ عرصہ بعد پھر پریشان ہو کر دو بارہ وکیل کے پاس گئے اور اسے پرمقدمہ دائر کر دیا۔اب یہ بھائی وکیل سے اٹھ کرسید ھے اپنے بھائی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اس طرح میں نے مقدمہ کر دیا ہے اور میرے کے بغیر وکیل نے مبالغہ آمیز تحریک تھی کہا کہ اس طرح میں نے مقدمہ کر دیا ہے اور میرے کے بغیر وکیل نے مبالغہ آمیز تحریک کے ایک کے ایک مبالغہ آمیز تحریک کے ایک کہا کہ اس طرح میں میں اچھے وکیل کو کھڑا کرو۔

اس داقعہ سے حالات کی مجبوری ادر خداتری عیاں ہے۔ کر امید دار کا تنگ کرنا

کراید دارشرارت کررہا ہوتو ندکورہ وظیفہ پڑھا جاسکتا ہے تمام مشکلات کے طل کیلئے حسبنا اللہ و نعم الو کیل ایک سوگیارہ مرتباول آخراا باردرودشریف کے ساتھ پڑھ کردعا کرلیا کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ د ہلوی رحمۃ اللہ نے اس کی بہت تعریف کھی ہے۔

